

تاليف: **مولانا محمرنا فع** مظله



#### باسكم تعالى شانة وجل بحه

المقصنون حقّا المكومَعُونَ وَ وَالْمُورِهُ وَالْمُورِهُ وَالْمُورِهِ الْمُعْدُورِ اللَّهُ اللَّ

# سيرت الحاضية

فلفات را شربی میں سے رابع فلیغر را شدا مرا لمومنین میدنا علی المرتبط کی سیر کوچار مختلف ادوار میں فقیم کرے محفظ طور پر مدون کیا گیا ہے ہی انجاب کی میرت کے اہم بہلونما یاں طربقہ سے بیٹن کرنے کی می کو گئے ہجائے میں کے مباحث ایک فاص انداز میں تخریر کیے گئے ہیں اور بعض مقامات میں بقدر مزورت از الد شہمات بھی کر دیا گیا ہے ۔ اور غایوں کے غلو پرسلی تنہ سے نشاند می کردی گئے ۔ مختفر ہے ہے کہ انجابی کے اوالے موائے اور فضائل و اخلاق کا ایک مرقع ناظرینے کوام کی خدمت میں بھٹے کیس ہے !

تاليف: مونامجيرً ما فع مدخِلة،

كآب اركيك، غزني مزيد اردو بازار، لا بور 7235094 جمله حقوق محفوظ! سلسله طبوعات / 142

سيرت على الرتضلي ويفجئه نام كتاب

مولا نامحمرنا فع مدظله

دارالكتاب

غزنی سٹریٹ، اُردو بازار، لا ہور 042-7235094

> زاہد بشیر برنٹرز طابع

جۇرى2007 ء اشاعت

300/-

بابتمام

حافظ محمرنديم

فوك: 0300-4356146, 042-7080020

مهرعطاءالرحمٰن ایْدود کیٹ ہائیکورٹس. پاکستان

0300-8477008



بنده کی تالیغات کی ترتیب و تدوین اور ان کی لمباعث واشاعت پس تعاون کرینے واسے دوستوں اُورعزینروں کا مشکریہ ادا کرنا ۔ امندا تی فرمن کے ۔

بنابریں امسس کام ہیں حسنریز مخدوم متبول حسین صاحب جناب بیاقت عل جناب نعرت میا حب انتیبر کی خصوصی نفرت کا بندہ بیجد مشکر گزاد ا وراحیان مند چکے ۔

ما لک کریم ان عنر مزیوں کے ایسس تعاون علی الحنید کو مقبول و منظور فروائے۔ اوراً خرت میں باحث ِ اجرو نواب بنا ہے ۔

محدثافع مشا التُدُمن دعا گو: محمدی شرلیف ۔ صلع جینگ



### بم الله الرحن الرحيم <u>)</u>

### فهرست مضامین سیرة سیدناعلی المرتضلی رین الله عند

|                                                                                                               |    | •                                            |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|----|
| سيدناعلى المرتضى كانسب وخاندان                                                                                | 20 | تنبيه (ولادت في الكعبه كامسله) 33            | 33 |
| والد                                                                                                          | 21 | سن ولاوت علوي                                | 34 |
| تنبيهه (مسكه كفالت)                                                                                           | 22 | مغرسیٰ کے ایام                               | 34 |
| تنبیهه (ایمان ابوطالب کے متعلق)                                                                               | 23 | اسلام لانا (تطبق بين الاقوال) 35             | 35 |
| تاريخ وفات ابي طالب                                                                                           | 23 | تائيداز شيعه علاء م                          | 37 |
| والده                                                                                                         | 24 | واقعه دعوت عشيره 17                          | 37 |
| برادران                                                                                                       | 25 | قرائن کے اعتبار سے 41                        | 41 |
| طالب                                                                                                          | 26 | ענעי                                         |    |
| عقيل الشاعقيل المستعقبيل المستعقبيل المستعقبيل المستعقب المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد | 26 | ' ,                                          |    |
| جعفرا ليبار                                                                                                   | 28 |                                              | 43 |
| خوابران                                                                                                       | 30 | ا یک د مناحت (لینی ایل د عیال نبوی مهلی الله |    |
| ام ہانی بنت ابی طالب                                                                                          | 30 | D == ->.0  >                                 | 46 |
| جمانه بنت الى طالب                                                                                            | 32 |                                              | 47 |
| •                                                                                                             | ,  | تغیر مجد کے موقعہ پر رجز 60                  | 50 |
| ودراول                                                                                                        |    | غزوهٔ بدراور سیدناعلی ق                      | 51 |
| ولادت مرتضوئ                                                                                                  | 32 |                                              |    |

| ایک شبه اور اس کا ازاله                                                                                        | علم نبوی 53                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| (حضرت عمره کا کمال ایمان و تقیدیق بالرسالت) 71                                                                 | غنائم بدر 54                                                                     |
| خيرك متعلقات                                                                                                   | حفرت على المرتضلي كانكاح حضرت سيده فاطمه                                         |
|                                                                                                                | 55 BL                                                                            |
| خيبر كامحل وقوع 22                                                                                             | نکاح اور زوجین کی عمر 55                                                         |
| تاریخ واقعه خیبر 73                                                                                            | مجلس نکاح 55                                                                     |
| نيابت ميند 73                                                                                                  | چيز 56                                                                           |
| خيبر کي طرف پيش قدي                                                                                            | حصول مکان اور رخصتی 56 56                                                        |
| بر فيم ديخ كئے                                                                                                 | دعوت وليمه 58                                                                    |
| حصون خیبر (خیبر کے قلعے ) 75                                                                                   | کلمات دعائیہ 58                                                                  |
| حصن ناعم م                                                                                                     | غزدهٔ احدادر سیدناعلی ق                                                          |
| حصناني 76                                                                                                      | ر ده محد در حیده می<br>ایک اشتباه بعراس کاازاله (بعنی حضرت عمر                   |
| حصن النطاة .                                                                                                   | ایک سباہ پر اس ماراندری سرک سر<br>و حضرت ملوی <sup>س</sup> کارین ہے انحراف کاشبہ |
| حصن المعب 78                                                                                                   | •                                                                                |
| حين القموص 78                                                                                                  | اور پ <i>ھراس</i> کاجواب) 60                                                     |
| تنبیه (دروازه اکھاڑنے کی بحث) 81                                                                               | واقعه بني نضير 64                                                                |
| ندک (3 در اور دی اور ا | واقعه خندق اور احزاب 65                                                          |
| فيبر مين اعلانات 82                                                                                            | غزوه بنی قرینانه                                                                 |
| _                                                                                                              | تنبیہہ (ازواج مطمرات کے حق میں بدگوئی                                            |
| اموال خيبر کي تقسيم 83                                                                                         | کرنے والی مہلی قوم) 68                                                           |
| خيبر کاايک سر سری جائزه 84                                                                                     | سريه بني سعد (فدک) 68                                                            |
| عمرة القصاء 86                                                                                                 | صلح حديبي 69                                                                     |
| تنبيهيه (مقاتله الجن) 87                                                                                       | تنبيه (صلح نامه مديبيك شابد) 70                                                  |
| واقعه بذا درایت کی روشنی میں                                                                                   | مبيهه ( ) مامد حديبيت عاملا)                                                     |

| اتعه حاطب بن الي بلتعدين حضرت علي كا                                              |     | تكمل اور قابل ديد جواب                          | 116 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|-----|
| <i>א</i> צות                                                                      | 88  | مرض الوفات (نبوی صلی الله علیه وسلم)کے          |     |
| لل بروز فتح مكه                                                                   | 90  | موقعه پر علوی خدمات                             | 126 |
| فتل كااراده                                                                       | 98  | נפרשפה                                          |     |
| لنح مكه ميس اعلان اور الختم طلقاء كي وضاحت                                        | 91  |                                                 |     |
| فزوهٔ حنین میں معفرت علی کی قابت قدی                                              | 93  | عمد خلفاء ملایڈ کے متعلق ایک گزارش              | 131 |
| (زو) تبوک                                                                         | 94  | انقال نبوی اور مسئله بیعت خلافت                 | 131 |
| انتسنى بمنزلتها رون"كى تشريح                                                      | 95  | تعجيل بهبت كى روايات                            | 134 |
| نتای گزارش (روایت «منزله بارون»                                                   |     | تاخير بيعت كى روايت كاجواب                      | 136 |
| یں اضافہ جات)                                                                     | 98  | شيعه كى كتب ميں بيعت كا فبوت                    | 138 |
| زمان نبوی کا اہلاغ (عج 9 <b>ھ</b> )                                               | 99  | بیعت میں مجیل ہے تاخیر نہیں                     | 139 |
| ميراور ماموركي وضاحت                                                              | 101 | انقال نبوی کے بعد کے احوال                      |     |
| يندانل نجزان اوروا قعه مبابله                                                     | 103 | مديقي مدايات اور مرتضوي خدمات                   | 141 |
| واتعه مبابله اورمسئله خلافت بلافصل                                                | 105 | عنسل نبوی                                       | 141 |
| منيلت كاا قرار                                                                    | 107 | م<br>کفن                                        |     |
| مفرت علی کی علاقد یمن کی طرف روانگی                                               | 107 | مان<br>جازه                                     | 142 |
| ا<br>القريمن ميں چند واقعات                                                       | 108 |                                                 | 142 |
| ہوں ہے کے لیے پنچنا<br>میں ہے کے لیے پنچنا                                        | 111 | وفن<br>ایک اشتباه (شیمین کی جنازه نبوی صلعم میں | 143 |
| سوسم هج میں مرتضوی خدمات                                                          | 112 |                                                 |     |
| مِن الوداع سے دالیسی اور واقعہ غدر یخم<br>جمتہ الوداع سے دالیسی اور واقعہ غدری خم | 113 | عدم شمولیت)<br>ف هی هی رویستان                  | 144 |
|                                                                                   |     | رفع اشباه (اعتراض نه کور کاجواب)                | 144 |
| متعلقه غديرخم                                                                     |     | الزامیات-(شیعه کتب یجواب ندکور کی               |     |
| شيعه كاخلافت بلانصل پراستدلال اوراس كا                                            |     | آئي)                                            | 146 |

| خلافت صديقي اورسيدناعلي                         | حضرت فاروق اور حضرت علی میں رشتہ داری 75                  | 175 (      |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|
| صلوة ظف الى بكر الله الى                        | . 0 ) 0.0                                                 | 177        |
| مرکز اسلام کی محمرانی اور حضرت علی کا کردار 151 | شیعہ کی طرف سے تائیہ 78                                   | 178        |
| وادى ذى القصه كى طرف اقدام اور                  |                                                           | 180        |
| حضرت على كا تعاون معنى 152                      | حضرت مرتضی کا فاروق اعمال نامے پر                         |            |
| خلیفہ اول کے ساتھ روابط                         |                                                           | 181        |
| حضرت علی کی تغتیم اموال خمس میں تولیت 🛚 154     |                                                           | 182        |
| دینی مسائل میں مشاورت 155                       | 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                    | 183        |
| انظامی امور میں مشاورت 156                      | طلافت فاروق کے حق میں حضرت علی کا فیصلہ 33<br>تعمیر میں ن | 183 ,      |
| تدوین قرآن مجید کا کارنامه 158                  | عمد فاردقی پرایک نظر 34                                   | 184        |
| تنبيهه (دين كے متعلق حفرت علی كے ايك            | خلافت عثماني اور                                          |            |
| قول کی تشریح) 161                               | سیدناعلی کرم الله وجهه                                    |            |
| حضرت علی کی خاطر کنیزیں 162                     | ,<br>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                 | 100        |
| عهد صدیقی سیدناعلی کی نظر میں 💮 165             |                                                           | 186        |
| خلافت فاروقی اور سید ناعلی                      |                                                           | 187<br>189 |
| فاروقی انتخاب پر حضرت علی کی رضامندی اور        | قضايا مين مشاورت                                          | 189        |
| بيعت خلافت 167                                  | ا جرائے مدود (زنا' برفعلی کے واقعات) 🛚 🖯                  | 191        |
| شوریٰ کی رکنیت 169                              | عثمانی فیصله میں حضرت علی کا تعاون 2                      | 192        |
| فاروقی دورمیں افتاءاور قضاء کامنصب 💎 171        | جمع مصاحف میں حضرت علی کا تعاون 3                         | 193        |
| شیعہ کی لحرف سے تائیہ 172                       | عظیم کارنامہ 8                                            | 198        |
| مختلف امور میں مشورے 172                        | رفع اشتباه 9                                              | 199        |
| حفرت علی اور نیابت فاروقی 174                   | حضرت علی کا تراد تح پڑھانا 6                              | 206        |
|                                                 |                                                           |            |

| خلافت اس وقت نهيس كياتها بلكه مرف               | تضرت على كا مالى عطيات اور وظا ئف قبول كرنا 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مطالبه تصاص سائے تھا) 233                       | مدعتان سيدناعل كالغريس 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| حكام وعمال مين تبديلي كامسئله 234               | خلافت عثمانی کے آخری ایام اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| كمه كمرمه مين اجتماع 237                        | مرتضوي خلافت كاابتدائي دور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| حضرت صديقة سے شمول سفر كا تقاضا                 | الر مسوق طلاف ۱۰برمد ال دور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| حضرت عائشة كاقصد ملح جوئى اورا ملاح تفا 238     | شهادت حضرت سيدنا عثان 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| اميرالمومنين على كابعروكي طرف تشريف لے جانا 245 | شمادت سيدنا عثمان كي وجوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| عبدالله بن سلام كالطور نفيحت كلام كرنا ( 246    | قا تلين حفرت عثال كيب لوگ تھے 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| حضرت صديقة كامقام واحرام 248                    | مئله بذاکی نائید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| واقعه جمل                                       | مطالبات قاتلين عثمان المحالية على المحالية المحا |
|                                                 | قوله:" ظلما "شهيد كروُالا" حاشيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| فریقین میں مصالحت کی تفتگواور مفیدین کی         | جعلی خطوط سے حضرت علی کی برات 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| طرف ہے فسادی کوششیں 250                         | معرت صدیقة کی طرف سے برات 221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| حفرت سیدناعلی کاایک اہم خطبہ (کل میرے           | قتل عنافی سے معرت علی الرتضی کی برات کاملہ 222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ساتھ قتل عثان میں ملوث افراد نہ چلیں) 252       | נפתבהות                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مغسدین کی ایک اہم ندموم کوشش (حضرت علی ا        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| کو حضرت عثمان کے ساتھ لاحق کردو) 253            | عهد علوي الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| تائيد منله بدا (از هي شعرانٌ) 254               | ظیغه رالع کے انتخاب کا مسئلہ 228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| جانبین کی ملکح پر آمادگ                         | سیدناعلی کے ساتھ بیعت خلافت 229                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| واقعه جمل میں د نعتا مع قبال کی تجویز اور       | مطالبه قصاص دم عثمان 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مخادعت کی تدبیر محاد ع                          | حضرت ملمة وزبير كاقصد كمه 232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| حضرت زبیژگی شمادت                               | بعض حضرات کی ملک شام کی طرف روا گل 232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| حعزت ملخ بن عبيد الله كي شهادت 262              | ا یک د ضاحت (حضرت معادیة نے دعویٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ا يک شبه اور اس کاا زاله 'لینی حفرت معاوییْ | (عاشیه)ایک شبه اور اس کاازاله یعنی حضرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| طلب قصاص كر كية بين يا نهين؟ 308            | ملويه كا قاتل كون تها مروان يا اس كاغير؟ 262                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| رفع زاع کے لیے سامی 309                     | مئلہ ہذاکی تائید (درایت کے اعتبارے) 264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| عزلت نشيني (1)                              | بنگ جمل کا اختیام 265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| عزلت نشيني (2)                              | برگوئى كاايك واقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| جنگی تغمیلات سے اجتناب                      | ايك اعلان عام 268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| تحکیم پیراس کی ناکامی 318                   | بعروے روا تگی اور رخصتی کا انتظام واہتمام 269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| خوارج کی ابتداء 🔻 319                       | واقعه جمل کے بعد چند گزار شات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اجماع فريقين 121                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ایک تشریح                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| اغراه اعراه                                 | واقعہ جمل کے متعلق صدیقہ ہاڑات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| سندىر كلام 324                              | فرمودات(3عدد) 282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| حضرت ابو موىٰ الاشعريٰ 326                  | بعض شبهات اوران کاازاله (3عدد) 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| حغرت عمرو بن العاص 🖁 328                    | لعض قرائن وشواہد 294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| چنداہم مباحث اور ازالہ شبهات                | حصول افتدار کامئله 296                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                             | افقآم بحث پر گزارش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| عراسله عراسله                               | واقعات بعد از جمل اور کوفیہ کی طرف روا تگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| اظهار تاسف 336                              | كوفه مين اقامت اور انظامات كي سرانجام دي 299                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ا یک شبه اور اس کا زاله ( قال مزا درینه     | واقعه صفين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| عداوت اور اغراض دنیاوی کے لیے نہ تھا) 338   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| متلہ ہذا پر شیعہ کی طرف سے آئیہ             | مفین کی طرف اقدام اور صورت واقعہ میں م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| فریق مقابل کے متعلق حضرت امیر معاویہ یے     | صفین کامحل وقوع مین کامحل وقوع مین کامخل و قوع مین کامخل و قوع مین کامخل وقوع مین کامخل و قوع مین کام |
| تاثرات 344                                  | مغين مين فريقين كاموقف 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                             | فریق مقابل 305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| حاصل كلام                                                            | 347 | قاعدين حفزات كاموقف                         | 379        |
|----------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|------------|
| لعن وسب ابل شام سے منع                                               | 349 | قاعدین کے بعض اساء کرای                     | 380        |
| شیعه کی طرف سے تائید                                                 | 351 | افاره                                       | 382        |
| ا یک شبه اور اس کا ازاله ( لعن وسب کی                                |     | متله مثاجرات میں سلف صالحین کی ہدایات       | 382        |
| روایات کاجواب اور رفع تعارض)                                         | 352 | ازجانب                                      |            |
| قاعده(1)                                                             | 354 | 1- حفرت ابوسعيد الخدري ا                    | 382        |
| قاعده (2)                                                            | 355 | h !!                                        | 383        |
| قريب                                                                 | 356 | " "                                         | 385        |
| خلاصه کلام                                                           | 356 | 7) A. A. A. A                               | 386        |
| ایک اشباه اور پھراس کاا زالہ (متعلق روایٹ                            | ت ا | " hel                                       | 387        |
| الفته الباغيه)                                                       | 357 | 7- سيدنا حفزت فيخ جيلانيٌ                   | 388        |
| الجواب                                                               | 357 | 8- علامه ابن حجرا لعسقلاني 8                | 388        |
| فائدہ<br>ایک شبہ اور اس کا ازالہ (جمل و صفین کے                      | 364 | بشارت اولی                                  |            |
| واقعات اور صفت وحماء بينهم                                           |     | اہل مغین کے حق میں رویاء صالحہ (            | 390        |
| ورمیان رفع اشکال)                                                    | 366 | عمر بن شرجيل ابو ميسرة كاخواب (             | 390        |
| جمل و مفین کے مقتولین سے حسن معاملہ                                  | 370 | 9عدد علاء کی تائید                          | 391        |
| مفین کے مقولین جنتی ہیں                                              | 371 | تنبیهه (علاء کی طرف سے صحت واقعہ کا قرار) 2 | 392        |
| اہل جمل و منین کے متعلق چند نقهی احکام۔                              |     | بثارت النبي                                 |            |
| سردست نوعد د ذکر کیے ہیں جوان دا تعات سے<br>مشبط ہیں<br>حملہ میں مصف | 373 | حضرت عمر بن عبد العزيرة كاردياء صالحه 3     | 393<br>395 |
| جمل و صفین کے واقعات<br>اکابرین امت کی نظروں میں                     | 379 |                                             |            |

| 418        | (12عدوفضائل)                                         |     | مسكه خوارج                               |
|------------|------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|
|            | 5- "نبيهمه; حافظ ابن كثيرٌ نے البدايه ميں            | 398 | 1- مخروج الخوارج                         |
|            | اکثر فضائل علوی کیجادرج کیے ہیں اور                  | 401 | 2- خوارج کے ساتھ جنگ نروان               |
| 421        | + 32 O 2 2 2 2 0 1                                   |     | 3- ایک واقعه (مقتولین میں ایک خصوصی      |
| 422        | 6- کثرت فضائل کاسب<br>چه زور کاره نا                 | 401 | هخص کاپایا جانا)                         |
| 422        | 7- فضائل میں غلو                                     | 402 | 4- شرپهند عناصر کی سر کوبی               |
| 423        | 8- شیعه کی طرف سے آئید (غلو کے متلہ میں)             | 403 | 5- غاليول كا خصوصي محروه                 |
| 404        | 9- حضرت علی کے ارشادات (بسلسلہ ا فراط<br>تنہ نن کا ی | 405 |                                          |
| 424<br>424 | و تفریط در فضائل)<br>10- اہلستہ کے نزدیک             | 406 | 7- تنبيه (الاشر نعنى كانقال كاسك         |
| 424        | 10- اہست سے حرویت<br>11- شیعہ کے نزدیک               | 408 | 74.0-4                                   |
| 426        | -11 سيعد محرويك<br>12- الحاصل                        |     | زیا د کوتائب بنانا                       |
| 420        |                                                      |     | 9- واقعه احراق جاريه بن قدامه كي طرف     |
|            | افمآء وتضاء                                          | 409 |                                          |
| 428        | 1-                                                   |     | 10- عبیدالله بن عباس کے فرزندوں پر ظلم   |
| 429        | 2- قفاء کے لیے ضوابط                                 | 410 | کاواقعہ اور اس پرنفتر<br>میں میں میں میں |
| 430        | 3- عمد نبوی میں قضاءوا نتاء کا مسئلہ                 |     | 11- اهم، صالحت لين 40ه من فريقين         |
| 431        | 4- خلافت راشده میں نقبی دعلمی ندا کرات               |     | کے درمیان امن دسلامتی کی صلح             |
|            | 5- خلافت راشده مين اجم منامب (اقضانا                 |     | نضائل ومناقب علوى                        |
| 433        | علی اقرءناابی بن کعب ۴)                              | 413 | 1- آیات قرآنی                            |
| 436        | 6- اجرائے حدود اور حضرت علی الرتضاق                  | 416 | 1- آیات قرآنی<br>2- احادیث نبوی          |
|            | , ,                                                  |     | • •                                      |
| 436        | 7* زنار سزا (2عددوا قعات)                            | 417 | 3- حفرت عرفكا يك قول                     |
| 436<br>438 | , ,                                                  |     |                                          |

| 459   | ابل الوق کے لیے مرتضوی ہدایات                      | 439 | 9- شراب نوشي پر سزا (معدوا تعه عمد فاروق) |
|-------|----------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|
| 460   | عمال کے لیے منصفانہ طریق عمل کی تلقین              | 440 | 10- اجرائے مدود میں انصاف کا تقاضا        |
|       | معاشرتی احوال                                      |     | عهد علوي كاعملي نظم                       |
| 463   | جذبه فيرخواي                                       | 441 | سابق خلفاء کے مطابق تھا                   |
| 465   | آداب مجلس                                          |     | 1- نصاری نجران کے فاروق فیصلہ کو تبدیل    |
|       | معاشی حالات                                        | 442 | ندكرنا                                    |
| 471   | مخصوص محيفه كامسكه                                 | 442 | 2- جزيير كامئله                           |
| 471   | الجامعه                                            | 443 | 3- سابق قا نیوں کے ساتھ موافقت کی ہدایت   |
| 472   | معض فاطمة                                          | 444 |                                           |
| 473   | مخصوص محيفه                                        | 446 | 5- ابن حزم اندلسی کابیان                  |
| 475   | متله بذاكي وضاحت                                   |     | معاملات مي <i>ں عد</i> ل وانصاف           |
| 475 ( | حعرت علی کے فرموادات (مسکد ہدا کے متعلق            | 448 | انصاف اورغم خواري برايك فرمان نبوي        |
| 479   | قابل غور                                           | 449 | آزاد خاتون اور خادمه کے درمیان مساوات     |
|       | خصوصي امامت كامسكله                                | 450 | قاضى شريح كأمنصفانه فيعله                 |
|       | اورائمه كامقام                                     | 452 | قرنفل کی تقشیم میں حضرت علی کا انصاف      |
|       | •                                                  | 453 | بیت المال کے لیمول کی منصفانہ تقسیم       |
| 483   | مئله بذاكي وضاحت                                   | 454 | شد کے معاملہ میں انصاف                    |
| 4     | سیدناعلی المرتفعی کے فرمودات (مسکلہ ہذا کے<br>مقال | 455 | ا یک رونی کی سات حصوں میں تغتیم           |
| 484   | متعلق)                                             | 456 | ابل بإزار برسلام كهنا                     |
| 485   | حفرت صديقة كابيان                                  | 456 | خريداشياءاور كمأل تفوي                    |
| 486   | ا کابر علماء کی تصریحات                            | 457 | حفزت على الرتفني كالملمانه طرزعمل         |
|       |                                                    | 458 | كارخويش بدست خويش                         |
|       |                                                    |     |                                           |

|     |                                               |     | لعض نصائح اوروصايا                                            |
|-----|-----------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|
|     | سيدناعلى المرتضلي كي                          |     | تنبيهه : بعض ردايات پر نقذ اور شيخ صدوق کی                    |
|     | شهادت كاواقعه                                 | 491 | برزه سرائی                                                    |
| 520 | قا تلانه حمله                                 |     | سيدناعلى المرتضى اور                                          |
| 522 | حضرت معاوية برحمله                            |     | بعض فقهي مسائل                                                |
| 522 | حضرت عمروبن العاص ثير حمله                    |     |                                                               |
| 523 | استخلاف كامسكه                                | 493 | 0 0 ) 0 , 40                                                  |
| 524 | بعض وصايا                                     | 494 |                                                               |
| ت   | عُسل ' کفن ' دفن اور صلوٰة جنازه (جار تکبیران | 495 | 2- كلمه طبيبه                                                 |
| 525 | کے ماتھ)                                      | 497 | 3- اذان (شیعه کتب سے وضاحت)                                   |
| 527 | عمرمبارك ومدت عهد خلافت علوي                  |     | <ul> <li>4- وضع البدين وارسالهما (باتھ باندهنا اور</li> </ul> |
| 527 | حفرت سيدنا حسن كي ساته بيعت                   | 500 | کھولنا)                                                       |
| 527 | حضرت علی المرتضٰیؓ کے ازواج اور اولاد         | 501 | شیعہ کت سے تائید                                              |
| 321 | نوث:عنوان ہذا مختصراً واجمالاً ذکر کیا گیاہے  | 502 | 5- جنازه میں چار تکبیریں                                      |
| 528 | وت. والهر الوالمقار رو يوم.<br>ازواج          | 504 | شیعه کتب سے مائید                                             |
|     | "<br>"نبههه: مسئله رجعت                       | 505 | 6- صلوة التراويح                                              |
| 530 |                                               | 508 | القاعده                                                       |
| 531 | فیصله: تردید مسئله رجعت                       | 508 | شیعہ کتے ہے تائید                                             |
| 532 | اولادذكور                                     | 510 | 7- ماتم                                                       |
| 532 | اولاراناث                                     |     | 8- متعم                                                       |
| 533 | اختامي كلمات اوراعتراف كم مائيكي              | 513 |                                                               |
|     |                                               | 515 | عهده علوي                                                     |
|     |                                               | 516 | شیعه کتب سے تائیہ                                             |
|     |                                               | 517 | 9- ایک فقهی مسئله                                             |



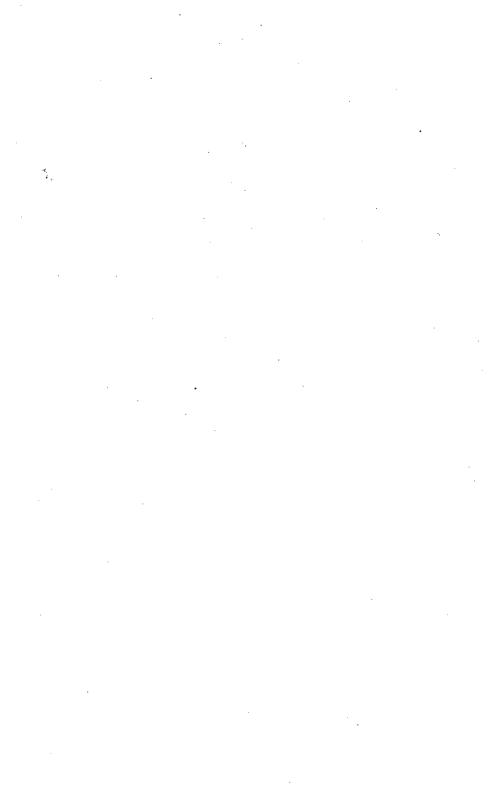

## سيبرث سيرما على المرصني بني المتعالى عنه

### بسم الله الوطن الرحيم

الجدد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد الاولين والأخوبين امام الربسل وخاتع النبيين وعلى ازواجه المطهوات وبناته الطاهوات وعلى اهسل بيته الطيبين وعلى الخلفاء الواشدين وعلى سائر اصحابه للزكين المنتخبين الذين جاهدوا في دين الله حق جهاده و نصروه في هجوته وهاجروا في نصرته وعلى التباعه باحسان الى يوم الدين وعلى بحيع عباد الله الصالحين و

السُّرْجِلِ محدوثنار اوراس كے تمام نيك بندوں بيسلام ذكركر في بعرض السُّر على السُّر على السُّر وجهدك السُّر وجهدك السُّر وجهدك والله وجهد السُّر وجهد السُّر وجهد السُّر وجهد الله وجهد السُّر والح اور سيرت كامتعلق يرجيد بيري مرتب كي بين جن ميں سيدنا على المرتقني روزكى زندگى كاموال كا بيان سيد و

سیدنا علی المزهنی رہنی الٹرتعاسے عنہ کی حیاست طیب کے احوال کو ان کی شان سکے شایان مرتب کرنا بند و ناچ نرکی بحو د دانش سے بست بالا ہے۔ تاہم اس دور کی حذودرت کے تحت یہ ایک جعیر کوششش ہے بعوبیش خدرست کی جارہی ہے۔ سوائع میں فراط وتعرفط فراط وتعرفط کے سی میں بعض ہو کہ افراط کئے ہوئے ہیں - یا پہنے طبقہ کو سنیعان علی فراست ان کو روانقن کماجا تہدے - اور بعض ہوگے میں بار بھلا کیا ہے - اس دور ان کو روانقن کماجا تہدے - اور بیسلسلہ بوری تاریخ میں برابر میلا کیا ہے - اس دور میں جارے ملک میں یہ افراط و تفریط موجود ہے - اور خود مصرت علی رضی انٹر تعالى عن یہ میں یہ افراط و تفریط موجود ہے - اور خود مصرت علی رضی انٹر تعالى عن یہ میں یہ دوطرح کے گروہ پیدا ہوجائیں گے اور سیح کوگ ال میں موں گے - در میں ان کے درج میں ہوں گے -

ان احوال كے بیشِ نظر كوسشش ہے كہ جا دؤ اعتدلال برعبل كرحى المقدور صحے بچیز س پرتب كى جائيں ۔

الیمسیکل امر سیدنا صفرت علی المرتفنی کوم الشروجهد کے سوان کے میں الیں چیز مرتب کولینا ایک مشیکل امر سے سال اور کے تمام طبقوں میں کیاں قبولیت کا شرف حاصل کرسکے نمایت مشکل امر ہے۔ اسی سلسلدیں اس دور کے شہورا ہا تھا م واکھ حمیدالشرصاحب نے بجا طور پر تحریر کیا ہے کہ ما ماریخ اسلام کے کسی خص کی سوانے عمری تکھنا غالبًا اتنا دشوا زنہیں ہے جبتنا صفرت علی اور کی کیونکھ اس میں تحقیق برسے عقائد سے جو گیا ہے اور سی اور تنیعہ بمعتزلی اور احتی موری نے جی ہے اور سی اور تنیعہ بمعتزلی اور احتی موری نے جی باشوری میں جذرات سے است مثاثر نظر آتے میں کہ آج

### سار سع تیروسوسال کے بعد جمی دامن سمیٹ کرکوئی ایس جیز کھفا آسان نہیں ہے۔ سب قبول کرسکیں علیہ

كتاب بنا و سيريب يدناعلى ين المحالى خاكه من المتحالى فالكاس طرح المحالى خاكه المال خاكه المال المراح المتحالى خاكمه المتحالى خاكمه المتحد الم

کتاب بدا میں جننا موادبیش کی جا رہ ہے دیسب اہلسنت والجاعت کے نظرایت دعقائد کے مطابق مرتب کیا گیا ہے ادالہ کی ہے کہ مطابق مرتب کیا گیا ہے ادالہ کی ہے کہ مطابق مرتب کیا گیا ہے ادالہ کی ہے کہ مستقلی کی گئے ہے کہ میں کہ میں منتب کتاب سے بھی موالہ جات ذکر کئے گئے ہیں ۔ یہ صف لین نقط نظری تا تبداور قاری کے المینان قلب کی خاطر ہیں ۔

كتّ ب بذاكسى مناظره ومجاوله كاراده سينهي تعميكنى فلهذا مهيركسى جوابى كاردائى كانظاً مركز نهيس يهير صحابة كلم رضوال الشرقع العظيم المبعين كاصبح مقام بيان كذاا در ان ك اعمال واخلاق اوركر دادكومين كرنام قصد بيت - الشرقع لي اس كوسشش كومنظور فرملت - اور إلى اسلام كسيسة اس تقيري سي كومفيد مبلت -

اِعمت زار : "سرب متصنوی ش سے اہم سائل میں جن گوشوں کو قابلِ دصا حت تھے ا

سله در سدمایی مجله فکردنفر " اداره تحقیقات اسلامی به اسلام آباد - پاکستان - ماه جولانی ستمبره ۱۹۸۸ هد محست مغواف و مصرت ملی بن این طالب " -

گیا ان کوییش نظر دکھاگیاہے اس کے تمام گوشے بیان نہیں مہوسکے ۔ بندہ معذرت نواہ ہے کہ كتاب ميں اس فن كے إلى قلم كى طرح عبارت اً دائى ميسنهيں يسيرت نونسيول مبسى اعلىٰ كاكرشس نہیں بائی گئی ، نکین سادہ عباوت کے مباس میں صروری مضامین کوزیر قلم کیا ہے۔ البتہ بر کوشش رمی ہے کداس صنمون کے طلب گاروں کے لئے اس مرحلہ کاعلی مواد بیش کی جاسفہ ۔ اورعموّا ہل عباديت بعبى ماحقه دسے دى جلسك تاكدا مل تحقيق محاليت مراجع كى طرف ديوع كرسكے المدينان مالسل كرسكيں اور اينے ذوق كے مطالبق مزيد فعا مدرم عطلع مرسكيں -

سيدناعلى المرضى كانسد في خاندان والميلومنين سيدناعلى المرتضى ويسترت الله تعالى عند وكرم الشّروم سركا اسم شرلعية على بن إبي طالبّ

ب اور کنیت " ابواکس" اور " ابوتراب "بے اور م اسدائش" اور محیدر " اور ألرنفني" إب كيختلف القابين -

بخاب كاخاندان منى بالشم ب قرايش محدمين يرصرات ايد كوا كول اعزازات کی وج سے متازحیتیت د کھتے تھے حرم کعبد کی خدمات اور سقایہ زمزم کے انتظامات ان کی نگرانی میں تمام ہواکرتے تھے اور بجاج کام کے ساتھ تعاون وا مداد اور راحث کی كمسامان فرامم كرفيس يصرات متازي له

سب سعے بڑا مشرف جو بنو ہاشم کو الشررب العزت کی طرف سے نصیب مہوا وہ سنسرور كاكنات دعليالصلوة والسلامى كى بعثت شريف بيسجة تمام اعزادول سب فائق ترسب بجناب کی دارب اندس کی درجرسے ان مصرات کو تمام قبائل برده مشرف وففنل حاصل مواجو قرلیش كيكسى ديكرخاندان كونهين حاصل موسكار دالك فضل الله يؤشيه من يشاء يبط بالاختصار جناب مرتفني وضى الشرتعاس لاعند كدوالد اور والده محترمه ، برادران

له وتکیمة البدایل لابن کشیره ۲۲ ،ص۲۵۷- باب وکونسب شربیف ـ

وخواہران ، کا ذکرِ خیر کی جاتا ہے اس کے بعد سوانح علوی کا تذکرہ ہوگا۔ اور جناب رض کے انواج گرامی اور اولاد مشرفین کے ساحوال انشاراللہ تعالیٰ آسٹرکتا ہیں ساجالاً ذکر کے جائیں گے۔ بعو نہ تعالیٰ ۔ بعو نہ تعالیٰ ۔

ول بناب على المرضى وفى الله تعلى عند ك والكنام و عدرينات "بد اور والكنام و عدرينات "بد اور و الكنام و عدرينات "بد اور و الكنام و عدرينات الموطالب كسائة مشهور من المراكب كسائة مشهور من المراكب كسائة مشهور من المراكب كد الماكد المراكب كالماكد الماكد المراكب كالماكد الماكد المراكب كالماكد الماكد الماكد المراكب كالماكد الماكد الما

علی بن ابی طالب بن عبدالمطلب بن فاشم بن عبدیمنا من بن تصی بن کلاب
بن مرو بن کعب بن لوکی بن غالب بن فهرین مالک بن النفزی کنانه و بن النفزی کریم صلی الشرعلیہ و کم کے والد عبدالشر بن عبدالمطلب اور زمیر بن کم برا المطلب اور زمیر بن کم برا دران کی والدہ فاطم سنب عمرو بن عائد محزوم یہ محصیت و دران کی والدہ فاطم سنب عمرو بن عائد محزوم یہ تصیل و میں برا دران کی والدہ فاطم سنب عمرو بن عائد محزوم یہ تصیل و میں برا برا میں برا برا میں برا برا میں اللہ علیہ وسلم سے منب السم الملہ کوایت فیات فرائی تھی سے میں اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی وصیت فرائی تھی سے دب ان کے والد عبر کم کالت کی وصیت فرائی تھی سے دب ان کے والد عبر کم کالت کی وصیت فرائی تھی سے دب ان کے والد عبر کم کالت کی وصیت فرائی تھی سے دب ان کے والد عبر کم کالت کی وصیت فرائی تھی سے دب ان کے دالم کالت کی وصیت فرائی تھی سے دب ان کے دالم کالت کی وصیت فرائی تھی سے دب ان کے دالم کالت کی وصیت فرائی تھی سے دب ان کے دالم کالت کی وصیت فرائی تھی سے دب ان کے دالم کالت کی وصیت فرائی تھی سے دب ان کے دالم کالت کی والدہ کالت کی وصیت فرائی تھی سے دب ان کے دالم کالت کی وصیت فرائی تھی سے دب ان کے دالم کالت کی والدہ کالت کی وصیت فرائی تھی سے دب ان کے دالم کالت کی وصیت فرائی تھی سے دب ان کے دالم کالت کالت کی والدہ کالت کی در کرد کر در کرد کی کی کالت کی دوران کی کوران کی کالت کی دوران کالت کی دوران کی کوران کالت کی دوران کی کوران کی کوران کی کوران کی کوران کالت کی دوران کی کوران کی

اسى بنا رېرابوطالب مدة العمرنبى كريم صلى الله عليه ولم كى تكر اشت كرتے رسيسا وركل مراصل يس ان كا تعادن آنجنا سصلى الله عليه وكل كسامقد ولا اور قريش مكرك مظالم كرموا قد مس معى آب حصنور

له السد ايه لابن كشيور ، ج ، و م ١٥ و ٢٧٥ يتحت ترجم على بن إلى طالب رابتدار خلافت مرتصنوى . دري اسدالفاب لابن الشرائيزي ، وج م ، ص ١١ يتحت ترجم على المرتضى و ،

كانسب قريش لمصعب الزبيري : ص ١٥ رسمت ولدعب المطلب بن الشم -

سه (۱) البدايد لابن كشيري : ج ۲ : ص ۲۸۷ - محت مضمون كفالت - ۲۷) الاصابة لابن حجر : ج ۲ : ص ۱۸۷ - محت مضمون كفالت - ۲۷) الاصابة

صلی الشرعلیہ و لم کی بیٹ بناہی کرتے رہتے اور قوم کی اینا مرسانی کی صورت میں آہے مدافعت بھی کرتے سخے ۔ ابوطالب کی زندگی میں جن مقامات میں آنجناب علی الشرعلیہ و لم کو کفار کی طرف سخے منا بیش آئے ان کے دفاع میں ابوطالب نے دست تعاون دراز دکھا اور آپ کی حمایت کہ ہے در کرتے مسئو کھا ان کے مقال میں تجاوز کرتے مسئولی کھا ان کی میں تجاوز کرتے مسئولی کا ان کی کھا ان کی کھا ان کی کھا ان کا ان کی کھا ان کا میں کے کھیل انٹر علیہ و کی کھا ان کا اور کا ایک میں کا اند علیہ و کم کی کھا ان کا اند کی کھا ان کا کہ کھیل ہوئے میں کہ کھیل ہوئے میں کہ کھیل ہوئے میں کہ کھیل ہوئے میں کہ کھیل ہوئے ابوطالب کی کھا لی کھیل ہوئے ابوطالب کی کھا لیت کو میں کے معال میں تعمیل میں اور علی پر کو میا نے دبیر بن عبد المطلب سکھیل ہوئے کی بجائے ابوطالب کی کھا لیت کو میچے قرار دیا ہے ۔ اور اسی کو ترجیح دی ہے ۔ اس سکھیل میں مقابات خوالی طاح فلے فرائیں لے خوالے مالے طاح فلے فرائیں لے خوالے مالے میں کھیل میں کھیل میں کھیل موئے فیل طاح فلے فرائیں لے دول مائیں لے دول میں کھیل م

بنی اقدس صلی الشولید و کم کے ساتھ ابرطائب کے تعاون کے واقعات سیرت کی کتابول میں مفصل ندکور میں اور متعدد مقامات میں آپ نے قرکیشس کی طرف سے ایڈا سرسانی کی حتی المقدور مانغے ہے۔ کی کے ہم

آنجناب صلی الشرعلیدوسلم کی نوآبر شریقی که ابوطالب ایمان سے آئیں اور آنجناب صلی الشر علیہ وسلم نے اس نوابرش کامتعدد بار اظہار فرمایا لیکن وہ ملت بحبال طلسب برقائم رسبت اور آپ

مه انساب الاستراف للبلادرى ، ج 1: ص م مراد ال شحت بحث كفائت -

٢١) سيرة حلبيل : سم ١١ص ١١٣ و ١١٥٥ - تحت باب وفات عبدالمطلب .... الخ

١٣٠ تاريخ الخيس : ج ١ : ص ٢٥٣ رحت كفالت الى طالب ليسول التُرطل التُرعلي وسمام

عله دا، البد ابله لابن كشير : جس ، ص ١٢١ - فعل في دفات الي طالب -

<sup>(</sup>١) الاصاباء لابن حجو اجم اص ه أأن تحت كييت الى طالب -

<sup>- (</sup>١٧) سيرت ابن شام : ص١١٨ يحت طبع المشركيين في الرسول لعد وفات إلى طالب -

كااسى برخاتمه سوا اورايمان نهيس لائے له

منبیر ایمان ابوطال کے تعلق اس کے ایمان کی بحث میں مبور علمائے تعلی منبیر ایمان ابوطال کے تعریک مختری وقتها روا بل بیر اور ابل تاریخ نقصر کے کر دی ہے کہ ابوطالب ملت بعد الطلب برفزت مبولے اور ایمان نهیں لاستے یجٹ بذاکو صافظ ابن کشیرہ نے اپنی تفسیر ابن کشیرہ نے اپنی تفسیر ابن کشیرہ سے اور مافظ ابن مجررہ نے احدید من الذہ میں ۔ اور البدایہ : چ ساس ۱۲۱ تا ۱۲۲ میں ۔ اور مافظ ابن مجررہ نے الاصابہ : چ سم : ص ۱۱۵ تا ۱۱۹ میں بورتی فعیل اور ولائل کے ساتھ کھا ہے یعف توگوں کی طرف سے بولیق ضعیف روایات اثبات ایمان میں بیش کی گئی بین ان کا جواب بھی و ہاں کی طرف سے بولیق ضعیف روایات اثبات ایمان میں بیش کی گئی بین ان کا جواب بھی و ہاں بطریق احسن دیا جا چکا ہے اور قاعدہ یہ جسے کہ میچے روایات کے مقابلہ میں ضعیف روایات قبول نمیں کی جا تیں ۔ " القوی لا بوشر فید من الفت الضعیف لا بطریق الفت کے خالصعیف لا بطریق مقابلة القوی "کے خالصی الا بوشر فید من الفت الصنعیف کے مقابلة القوی "کے مقابلة القوی الور الفریق کے مقابلة القوی "کے مقابلة القوی "کے مقابلة القوی کے مقابلة القوی "کے مقابلة القوی الور المقوی الور کے مقابلة القوی الور المقوی الور المقوی الور کے مقابلة المقوی الور کے مقابلة المقوی الور کے مقابلة المقوری الور کے مقابلة المقوی الور کے مقابلة المقوری الور کے مقابلة المقوری ال

مَّارِخُ وفَات سیرت نگاروں نے یمان می متعدد دوایات درج کی میں تا ہم شہورا توال مارخ وفات کی دوشنی میں اتنا جانا کانی ہد کد بعثت بنوی کے دس برس گزرنے کے بعد ابوطالب کا انتقال ہوا۔ اس وقت ان کی عمرانثی سال سے متجا وز ہوچی تھتی۔ اور شعب بی طالب

سله (۱) البداید لابن کشیره به به بص ۱۹ به به ۱۳۳۰ تا ۱۲۹ - تحت فصل فی وضات این طالب عدرسول الله علیه وسلد - (۲) الاصابه لابن حجره ، ج ۲ ، ب ب ما ۱۱ تحت کشیت ابی طالب - (۳) فق الباری شرح بخاری : ص ۱۵۳ مبلسال باب تحت ال طالب - (۳) فق الباری شرح بخاری : ص ۱۵۳ مبلسال باب تحت ال طالب -

عله بشرح نخبت العنكر ، ص ١٨ - طبع مجتبائي دا ي تحت تعت يم القبول - عله بشرح نخبت العنسيم المقبول - سله محتاب المعالد من ١٣٨٠ - طبع الله من ١٨٨٠ - طبع الله من ١٨٨٠ - طبع الله من ١٨٨١ - الله من الل

میں محاصرہ ومقاطعہ کا واقع سابقا گزر حیکا مقائلی سال وہی تقا۔ محصرانی ایام میں ام المؤمنین حضرت خدیج الکجری وضی الله میں ام المؤمنین حضرت خدیج الکجری وضی الله بقائل کا صدور عظلی مجمی پیش آیا - ان دونوں حضرات کا پیچ بعد دیگر سے انتقال آئجنا ب ملی الله علیہ والم سے لئے نمایت اندوہ گین تقا۔ اس بنا رپر اس سال حصی معظم الحرن " کے نام سے یاد کیا جا تا ہے ۔ یہ ہر دوصد مات واقعہ جرت سے تین برس قبل پیش می منام الحرن " کے نام سے یاد کیا جا تا ہے ۔ یہ ہر دوصد مات واقعہ جرت سے تین برس قبل پیش می منام کو ذکر نہیں کیا ۔ صرف برسول کی تعین کو تحریر کر دینا کا فی مجھا گیا ہے ۔ له

والده محترت على رمنى الله تعاسل والده محترم كا اسم گرامى « فاط " بنت اسد بن باشم من بن باشم بن عبد مناف به بنت اسد به بن باشم بن عبد مناف به بعد به با باشم بن عبد مناف به بعد به با باشم بن باشمى بنگ سے به بوئى ادران سے خبیب الطرفین باشمى متولد سوئے ـ 1 ب مشرف براسلام به و بَسِ الدر به برت كا شرف معلى حاصل كيا ـ آب نے مرین طیب میں وفات بائى لبعض وگوں كے نزديك انهول نے بجرت مدینہ میں مقال به بوگئ مكر ميح قول به بعد كدوه اسلام سعم مشرف به يوكى ادران كى وفات بحرت مدینہ میں مرینہ برگئ مكر ميح قول به بعد كدوه اسلام سعم مشرف به يوكى ادران كى وفات بحرت مدینہ طرف بحرت كى -

على در كرام المحترمه كى مينه طيب ميس كونت كعهدكا واقعه ذكركرت مي كرصرت على المرضنى والتحتى المرضنى التركيب والده محترمه كى نعدست ميس كزاكوشس كى كه فاطرينب والده محترمه كى نعدست ميس كزاكوشس كى كه فاطرينب والله دصلى الشه دصلى الشعطية وسيلم كالمحت من المراسن المركيب كامول ميس معاونت مير من المركيب المركيب المركيب المرائد والمركيب المركيب المركيب المركيب المركيب المركيب المركيب المرائد والمركيب المركيب والمركيب المركيب ال

مله () سيرت ابن بهشام : ص ۱۱۷ : جلدادّل - تحت دفات ابى طالب ونعد يجيب رصى التُرتف المعنها - البدايد لابن كيشر وج س ۱۷۱ - المبدا ابي طالب - المبدايد لابن كيشر وج س م ۱۷۷ - العبدا ابي طالب - المبدايد لابن كيشر وج س م ۱۷۷ - العبدا في موت عد كيب تران نبت نومليد -

رس تاريخ الخنيس وج اقل و ص ١٠٠٠ ، ١٠٠١ د تحت دفات الى طالب وتحت دفات خديج والكبرلي رعة -

آب كى كفايت كريك يعنى آب ك يق ان امور مي كسى بيلينانى كاسامنا ندمود

معب کچھ درت کے بدرصرت فاطریہ بت اسد رضی اللہ تعالے عنها سنے انتقال فرایا تواس موقعہ پرسروار دوجہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کفن دوفن کے انتظامات فرائے اور اپنا قمیص مبادک ان کے کفن میں شامل فرایا اور قبر کے نتیار مونے پر پہلے نبوداس میں داخل مہوئے اسے مشبرک فرایا ، اور ان کے لئے دعا برمغفرت فرائی کے اور ان کے لئے دعا برمغفرت فرائی کے

اس موقعه برایخناب صلی الشیطیه وسلم ندا نمحتر مدینه کی عزیت افزانی اور قدر دانی کا اظهار کرتے بورت فرای کا در ان کا اظهار کرتے بورت فرایا کہ ابوطالب کے بعد میری تکی داشت اور ضروبیات بورا کرنے بیں ان کی بست بڑی نعدامت بیں۔ اور میں نے ان محتی میں الشکری سے دعار کی بنے کہ ان برقبر کے شدا ند آسان بول مصاحب تاریخ کفید سے کہ فاطمہ بنت اسد من کا انتقال سکے میں مدینہ طیب میں مدینہ میں مواقع کے

برادران ابوطالب محم جار فرزند مقے -ان مح نام علی الترتیب وکر کئے جاتے ہیں - سبسے برادران طلاب مقاراس کے بعیر عقیل ، اس کے بدیر جفو اور سب سے جھوط ف فند ملائق کی المرتق کی المر

العراباسد الف البه وج ۵ وص ۱۵- تحت فاطبين بنت اسد - (۲) سيراملام النيلار الذهبي وج ۲- ص اه يخت فاطبين رسول الأمل النيلار الذهبي وج ۲- ص اه يخت فاطبين رسول الأمل النيمسي اسد - (۳) الاصاب البن مجرود و م ۳۹۸ و ۲۹۹ و بعد دابع تحت فاطبين اسد - لا درا اسد الفناب وج ۵ وص ۱۵ - تحت فناطبي آنه بنت اسد - (۲) الاستيف اب و ج ۲ وص ۱۵ - تحت ترجم فاطبين اسد - بمع الاحداب - بمع الاحداب - بمع الاحداب رم الاستيف اب و ۲۰ م وجداد الا و ۲۰ م وقات فاطم ام على بن الى طالب - رم تاريخ تخيس و بهداد ال و ۲۰ م رسمت دفات فاطم ام على بن الى طالب - ساد تأريخ تخيس و بهداد الله و ۲۰ م ساد و ۲۰ م ساد و الله الم الم على بن الى طالب -

یاسی طرح به حسن طرح انخفرت صلی الته ملید و سلم کی جار بیشیوں میں سب سے تھولی مصنرت فاطرونی التلہ تعلیات اور محضرت علی و اپنے باپ کے سب سے تھیو کے فرزند محقے میونیان اس مقام میں ایک تاریخی عجوب ذکر کیا کرتے میں کہ ان جاروں بھائیوں کی ولادت کے درسیان دس دس برین کا وفقہ سے دیعنی جاروں بھائی ایک دوسر سے سے دس دس سال بور متولد موسے که دس برین کا وفقہ سے دیعنی جاروں بھائی ایک دوسر سے سے طراحقات اور وہ خزوہ برمین کفاد کی طرف طالم سے سے شراحقات اور وہ خزوہ برمین کفاد کی طرف صفال سے سے شامل ہواتھا۔ اس کی موت کفر پر جوئی ہے کے

عقیل باقی تین بھائیوں میں عقیل سب سے بھر سے عظے ان کی کنیت ابو تزید سبے عقیل مجفر سے علی الم تعقیل عبد مناف ہیں۔
۔ اور علی المتفنی رض ان تعنون صفرات کی والدہ فاطمہ نبت اسد بن باشم بن عبد مناف ہیں۔
سبن کا تذکرہ قبل ازیں کیا گیا ہے۔

مقیل جنگ بر میں مشکن مکی طرف سے شاہل ہوئے تھے۔ بھر بر کے قید لول میں صنت عباس مِنی التُر تَعلا عند نے عباس مِنی التُر تَعلا عند نے اللہ تُعلق عند اللہ عند نے اللہ تُعلق علیه اللہ تا اور خلاصی کوائی تھی علیه

بعض علما سكنزديك أب منع عدسيد كدبعد ومشرف باسلام مبوك اوريعبى تذكره

سله ۱) - نسب قرنس لمصدب الزبيرى و ص ۱۹ - تحت ولد الى طالب - (۲) - البدايه و برج و و ص ۱۷۷ - تحت ترجم من بن ابى طالب - (س) - الاستيفاب و ج س ۱۷۷ - تحت على بن ابى طالب - (س) - الاستيفاب و ج س و س ۱۷۳ - تحت على بن ابى طالب - (ب) - تاريخ أخيس و ج اقل و ص ۱۷۳ - تحت ذكر ابى طالب و اولادم - عله (۱) - تاريخ أخيس و ج ا و ص ۱۷۳ - تحت و حكوابى طالب و اولادم - (۲) - نفا كرافعتى و محلطرى و ص ۱۷۳ - تحت الباب الاقل فى ذكر اولاو ابى طالب - سنه طبقات لا بن سعد و ج به و ص ۲۹ - تحت الباب الاقل فى ذكر اولاو ابى طالب - سنه طبقات لا بن سعد و ج به و ص ۲۹ - تحت عمين بن ابى طالب -

نولیں تکھتے ہیں کہ فتح محرسے قبل آپ اسلام لائے تھے اور عزوہ موتر میں شرک ہوئے تھے۔
اپنے دور میں آپ انساب قرلین اور احوال قبائل کے بہت بوسے فاضل عقے اور مکا لمات میں برطرے فاضل عقے داور لوگ ان کی طرف ان سائل میں رجوع کرتے تھے بھنرت علی میں برخ سے حاصر بواب مقتے ماور لوگ ان کی طرف ان سائل میں رجوع کرتے تھے بھنرت علی المرتفئی وہی اللہ تھا لے تعدید کے عہد خلافت میں بعض دند برصنرت ام پرمعاویہ وہی اللہ تعالى تعدید کے بال قیام کیا۔ اور مصنرت معاویہ وہی اللہ تعالى تعدید نے اس تشرفین سے گئے اور کئی ایام ان کے بال قیام کیا۔ اور مصنرت معاویہ وہی اللہ تعالى تعدید نے ان کی جری قدر دانی فرمائی اور عزبت افزائی کی کے

واقد بنواشها دت دیتا ہے کہ بنی ہاشم اور اولادِ ابی طالب کو صفرت معا دیرونی اللہ تعالیہ عندے ساتھ قبائل تعصرب منعقا وان کے درمیان خاندانی عداد تیں حائل نقیں وان کے داہین سلسلۂ آند و رفت جاری وساری رمہتا تھا اور باہمی معاشر تی معاملات میں سشیدگی نمیں رکھتے تھے۔
معاور صفی اللہ تعالی کے معمول ابل سیرنے کھی ہے کہ تعری عمریس ان کی بنیائی حاتی ہوئے تھی اور صنوت معمول ان کا انتقال بہوا۔ اور لعبض کے نزدیک ان کا انتقال میوا۔ اور لعبض کے نزدیک ان کا انتقال واقد مورد مصدقبل دور بزید میں ہواہے تھے۔

له طبقات ابن سعد : ج م : ص ۲۹، ۱۰ - تحت عقیل بن ابی طالب - (۱) دخاش العقبی لمحب الطبری : ص ۲۹۷ یخت ذکر اصلام - که دا) تاریخ النجیس : ج ۱ : ص ۱۹۳ - تحت ذکر اولاد ابی طالب - لا) الاصالبه لابن صحبر : ج ۲ : ص ۱۸ م - تحت عقیل بن ابی طالب - که (۱) الاصالبه لابن صحبر : ج ۲ : ص ۱۸ م - تحت عقیل بن ابی طالب - که (۱) الاصالبه لابن صحبر : ج ۲ : ص ۱۸ م - تحت عقیل بن ابی طالب - (۲) طبقات ابن سعد : ج م : ص ۱۳ - س تحت عقیل بن ابی طالب - دا با تحت ذکر ابی طالب دادلاده - در تاریخ النجیس : ج ۱ : ص ۱۲ - تحت ذکر ابی طالب دادلاده - در تاریخ النجیس : ج ۱ : ص ۱۲۰۰ - تحت ذکر ابی طالب دادلاده - در تاریخ النجیس : ج ۱ : ص ۱۲۰۰ - تحت ذکر ابی طالب دادلاده - در تاریخ النجیس : ج ۱ : ص ۱۲۰۰ - تحت ذکر ابی طالب دادلاده - در تاریخ النجیس : ج ۱ : ص ۱۲۰۰ - تحت ذکر ابی طالب دادلاده - در تاریخ النجیس : ج ۱ : ص ۱۲۰۰ - تحت ذکر ابی طالب دادلاده - در تاریخ النجیس : ج ۱ : ص

مجعف الطّبيّ رضى لنّه تعالى عنه ان كانا م حبضر بن الى طالب اوركنيت ابوعبدالله بعدان من المحالب اور من ذولجناصين "مين اور الما المالية المالية

تسرالقب " ابوالمساكين " بحبى بعد الهي معنرت على رضى الله تعاسك عند كي مقيقى برادر بي عقبل سع حجود الداور مصفرت على ينهى الله تعاسك عند سع رئيس ميس - ال كي خصوصى صفت إلى سيريد لكھتے بير كه لوگول بين سے بنى كريم مى الله عليه ولم كے ساتھ خُلق اور فلق كے اعتبار سے زيادہ مشابہ عقف الهين قديم الاسلام سقف اور كيبي يا تميس آدميوں كے بعد شرف براسلام موت تھے ۔

الشرتعل نے آپ کو دونوں ہجرتوں کے ساتھ مشرف فرایا - بہلی ہجرت ہواہل اسلام نے مبشد کی طرف کی تھی دہ اپنی اہلیداسا رہنت عمیس کے ہمراہ تھی اور حبشد سے والیسی کے بعد دومری ماد مرینہ شرافین کی طرف ہجرت بھی آپ کونصریب ہوئی ۔

قیام عبشد کے دوران ان کا ایک نمایاں کا رنام حدیث وسیرت کی کتا بول میں ماتا ہے کئی شاہ حبشہ کے دربار میں آپ نے صدافت اسلام پر ایک نهایت اعلیٰ تقریر کی یحس میں توحید کا بیان ، رسالت کے فعنائل اور اسلام کے محاکس بیان کئے تھے۔

معیفرطیار صی الشرتعلط عند جب صبشه سعد والیس موئے تواس وقت سیدالکونین صلی الله علیہ والی موئے تواس وقت سیدالکونین صلی الله علیہ والم واقعہ ہے۔
علیہ واقع من ہر کے سلسلہ میں خیر ترش لوٹ سے کئے ہوئے تقص بیسسے نہ ہجری کا واقعہ ہے۔
اسلام میں جفر طیار صلی اللہ تعالم کا مناسے میں ۔ ہم بی ایس میں اللہ وضائل وضائل المناس کے حامل عقے میم نے بہال انحقاد الرائید ایک بیزیں عرض کی ہیں میاں تفصیل کی گنج آش مندیں ہیں۔

معفرت مجفرطیار رصی التُرتعا الاعندی شهادت غزوهٔ موتد میں ہوئی عند ده موتد انجادی الاولی سشت میں میٹی آیا تھا۔ اس غزوہ میں بڑے ہے بڑے اکا برصحابۂ کرام رہ شامل ہوئے اور اسٹجناب صلی الشرعلید وسلم نے امیرچیش زید ہن معارشہ کو بنایا تھا۔ اور فرمایا تھا کہ اگر ریشہ ید موجائیں توجعفرین ابی طالب رضی الٹرتعا سے عندامیرچیش مہول کے۔ اور اگر مجفر شعین شمید مبوجا ئیں توعبدالشربن رواحہ رہ امیرمبیش ہوں گے ۔غزوہ خا میں ان مبرسیصرات کوشہادت نصیب ہوتی ۔ ان کے بعد صرت خالد بن ولیدرصی الشرقدالے عندسنے مسلما نول کی کمان کی -

شدّت قبال که وقت صرت معفرونی النه تعلی عذکفاد کی افواج کے اندرگھس کے مسلماً ود مہوسکے ۔ آپ کے دونوں بازوقلم ہوگئے ۔ اپنے بدن کے سامنے والے محسّد پر بچون زخم کھاکٹہ پیر مہوسکے علی سفے لکھا بیٹ کہ آپ کے بدن مبادک پرکل نوسے زخم آسکے تقصے ۔ آنجنا ب صلی اللہ علیہ دکھ نے فرما یا کہ ان کو مبنت ہیں دونوں بازوں کی جگہ دو پرعطا ، فرمائے گئے ہیں اور وہ مبنت میں پرواز کرتے ہیں ۔ اسی بنا دیرا مجناب صلی التہ علیہ وسلم نے ان کو دوالجناحین "اور" الطّیّار" کے القاب سے نوازا ۔

ان صفرات کی شهادت کی اطلاع آنجناب صلی الله علیه و کم نیمسجد نبوی میں صحابهٔ کوام رضی الله تعلیا عنه کو بدیان فرائی ۔ مچر آنجناب صلی الله علیه و کم مصرت جعفر صنی الله تعلیا عنه کے گھراسمار بنت عمیس رہ کے پاس تشریف سے گئے اور اطلاح شہادت کے بعدال کے اہل وعیال کوصبر کی تلقین فرائی ۔ مصنرت جعفر طیار رضی الله تعاسی عند کی عمرشهادت کے وقت ایک قول کے مطابق التا اسلاس برس عقی ۔

واقعات بالاسكه ليغ مندرجه زيل مقامات ملاحظه مول -

ا : بخاری شریف باب عزده موته - ۲ : بخاری شریف باب مناقب جعفر ط

١ : اسلم شريعت باب فضاً بالمجفر م : اسدالغاب رتحت جفر شن الي طالب،

٥ : المدالغاب د تحت اسمار بنت عميس -

١ : الاصابرلاب عجرة -ص ١٣٠٩ : جلداقل يخت يصفربن ابي طالب -

، و مجمع الزوائد للهيشي : جلد تاسع (٩) ، ص ٢٥ - مناقب حيفربن إبي طالب -

٨؛ قاريخ منيس ؛ ص ١٩١ ؛ جلداقل رسخت وكرابي طالب واولادم -

نوابران مصرت على صنى الله تعلى عندكى دوهيقى ممشيرگان " ام بانى " ادر جمانة"

مين ادران كى دالده محترم بصرت فاطمه بنت اسدبن باشم بن عبدناف بن سطور ذيل مين ان كه مختصر اسوال ذكر كي جات مين -

ام طنی سنت ابی طالب کی درگی بین اور تصنرت ملی رصنی التر عنه ام طانی سنت ابی طالب کی درگی بین اور تصنرت ملی رصنی التر عنه کی سن بین اور آپ کی والده بھی فاطر سنت استیقین سنجرت مدیند زکر سمی تقیین - فتح مکت کے موقع پرائپ سلمان سوئین ان کا اپنا تول سے کہ -

" اني لع إهاجي كنت من الطلقاء " له

لینی میں نے سجرت نہیں کی میں طلقا رسے مہول -

ام فانی ان کی کنیت بید اور ان کا نام فاخته بنت ابی طالب تھا۔ اور لعص علماسنے ان کا نام م بند بنت ابی طالب بھی کھھاہے۔

دنوع ط : ام نان م کی شادی بهبیره بن ابی ومهب بن عمرد مخزومی سد بوئی - اوراس سے اولادیمی بهوئی - رئی ساله م بین لایا تھا - اور فتح مکر کے موقع پرنجران کی طرف بھاگ گیا تھا - اس کی موت مشرک پرواقع بهوئی - ..... و تذوجها ههدیدة ابن ابی و هب بن عمرو اللخذومی و ولدت لها اولاد اً و هرب الی نجدون و صاحت مشرک ایس سے ا

له (١) تاريخ الخيس : ج اوّل : ص ١٩٣ - تحت اولادابي طالب -

<sup>(</sup>٢) قاديغ النجيليس : ج ادّل : ص ٢٤١ يخت ذكرمن فطب عليالسلام من النسامد لم يقع عليهن -

كه (١) نسب قديش ، ص ١٩ رتحت ولد الى طالب بن عبدالمطلب -

دى تارىخ النحيس : ج اقل ، ص ١١١ - تحت ذكراد لادابى طالب -

<sup>(</sup>م) الاصاب : جم ؛ ص ١٤٦ رتحت ام إنى بنت ابي طالب -

رم) المحسبي لالى معفر بندادى ، ص ٩ ٩ س -

ام فان کے متعلق علمار نے ذکر کیا ہے کہ صب مکہ فتح ہوا تو اس موقع پرام فان کے خاوند کے دورشتہ داروں کو کفر کی بنا ، برصفرت علی دخی اللہ تعالیہ وسل کے خاود دورشتہ داروں کو کفر کی بنا ، برصفرت علی دخی اللہ تعالیہ وسل اللہ علیہ وسل ماسوقت ام فانی آئجنا ب صلی اللہ علیہ وسل ماسوقت عنسل فروار ب سے تھے اور صفرت فاطمۃ الزم ارضی اللہ تعالیہ وسل کے انتظام کئے مولے تھیں صب آب عنسل سے فارخ مولئے مناز ادا فروائی تو اس کے بعدام فانی دخی اللہ تعالی عنها سے خور من اللہ تعالی حضی اللہ تعالی می کو رہ من اللہ تعالی حضور منی مخروم سے مولئے میں اور میں نے ان کو امان دی ہے ۔ توجواب میں صفور صلی اللہ علیہ وسل میں اور میں نے ان کو امان دی ہے ۔ توجواب میں صفور صلی اللہ علیہ وسل میں اور میں احدوث یا ام ھالی ہے ہم نے اسے امان دی جے وسل میں اور میں نے اور ن احدوث یا ام ھالی ہے ہم نے اسے امان دی جے وسل اور ن کے ایک امان دی سے اسے امان دی جے وسل مان دی سے اسے امان دی جے وسل میں اور میں احدوث یا ام ھالی ہے ہم نے اسے امان دی جے وسلے امان دی سے کے اسے امان دی سے دونے امان دی سے اسے امان دی سے دونے امان دی دی سے دونے امان دی دی سے دونے امان

ام بإنی رہ کی یہ گزائرسٹس منظور فرمانتے ہوئے مضورصلی السّرعلیہ وسلم نے ان نوگوں کو پنا ہ اوک امان دسے دی حسیسا کرصا حبزادی مصرست زینیب ہونی السّرتعاسط عنہا نے اسینے ذوج ابوالعاص کو پنا ہ دی تھی۔ وہل بھی آنجنا سبصلی السُّرعلیہ وسلم نے ان کو بینا ہ دینا منظور فرمایا بھا۔ واقعہ ہٰڈا مؤلف کی کتاب د بناستِ ادلعہ ، ص ۱۱۹ ، ۱۱۸ پر ندکورسیںے ۔

له وار بخادى شريف : جلدادل : ص ١٨٨ - باب الان النسار وجوادين -

<sup>(</sup>۲) نشوح مسلونشونی کنندوی : ۲۰ ، ص ۱۰۱۰ - باب نج مکد-

رس المصنف لابن الى مشيب ، ج ١١ ، ١٩٨ - طبع كراجي -

<sup>(</sup>م) المبدايد لابن كشير ، ب م ، ص ٧٢٩ - ٠٠٠ رتحت صفة ذول عليالسلام محد

<sup>(</sup>a) تاريخ النحيس ، ج ا ، ص ١١٧٠ - تحت ذكرابي طالب واولادم -

<sup>(</sup>١) سيوت ابن هشام ، بر ١ ، ص ١١١ . تحت صديث الصلين الذين امتما ام لاني

جمانة بنت الى طالب يهمى صرت على المرقني يضى الله تعا الاعند كي تقليم شرو معانة بنت الى طالب معادراس كى والدو معرت فاطمه بنت اسدبن بإشم

تقيں-ان كا نكاح ابيسفيان بن حارث بن عبالمطلب كيساتقد بوارا ورا ولا دعجى بوتى له ابرسفيان بن حارث فتح محد كيم موتى يرسلهان بوك تقد -

جائة بنت الى طالب كالسلام لانا اور بجرت كرنا لبعن على سف ذكر كياب يع الميشة على المناء وكركياب ويكن بيشة على ا في اكريز نهيس كى عوص الت اس كي تفصيلات معلوم كرنا چابين "اسدالغاب" الاصابة اور " الاصابة اور " نسب قرايش" وغيره كى طرف مراجعت فرائيس -

### دوراول ولادت مرتفنوي

قبل ازیں بیرچیز ذکرہ ہوئی ہے کو صفرت علی ابن ابی طالب رہ اپنے تمام براوران ہیں سسے سے خور دسال عقے۔ ان کی والدہ محتر مر فاطمہ سنت اسد میں اور کی شرفیے بیس بنی واشم کی ایک وادی شہور تھی ہے "شعب بنی واشم "کہتے تھے ۔ اس وادی میں آنجنا سِن کی والدت ہم گی۔ اس وادی میں آنجنا سِن کی والدت ہم گی۔ اس وادی میں آنجنا سِن کی والدت ہم گی۔ اس وادی میں آنجنا سِن کی والدت ہم گی۔ اس وادی میں آنجنا سِن کی والدت ہم گی۔ اس وادی میں آنجنا سِن کی الدی میں آنجنا سِن کی والدت ہم گی۔ اس وادی میں آنجنا سِن کی والدت ہم گی۔ اس وادی میں آنجنا سِن کی والدی میں آنجنا سے کہ کی والدی میں آنجنا سِن کی والدی میں آنجنا سے کی والدی میں آنجنا سِن کی والدی میں آنجنا سِن کی والدی میں آنجنا سے کی والدی میں آنجنا سے کی والدی میں آنجنا سے کہ کی والدی میں آنجنا سے کی والدی میں اس کی والدی میں آنجنا سے کہ کی والدی میں آنجنا سے کی والدی میں اس کی والدی میں کی والدی میں کی والدی میں کی والدی کی والدی میں کی والدی کی والدی میں کی والدی کی کی والدی کی والدی کی والدی کی والدی کی کی والدی کی والدی کی کی والدی کی والدی کی والدی کی والدی کی کی والدی کی

سبس طرح سابقاً لکھاگیا ہے کہ آپ رہ نجیب الطرفین باشمی ہیں اور اعلیٰ خانوا دہ کے تشہم و پولنغ ہیں۔ ان کی دلادت کو قبیح الفاظ سے تعبیر کرنا رصیبا کہ بعض نواصب کررہے ہیں ،خیر و تشہی اور شیر و شی ہے۔ اس طرفیقہ سے آنجناب رضا کے وقار کو گرایا نہیں جاسے تا۔ جو ان کو قدرت کی طرف

له مار دنسب قوليش : ص م ، تحت ولداني طالب بن عبالطلب -

٢١) - الاصابه لابن حجيد ، جم : ص ٢٥٢ - تحت جمانت بنت اليطالب -

<sup>(</sup>٣) - تاديخ الخييس ؛ جرادًل ؛ ص ١٦، - يحت ذكرابي طالب وادلاده -

ك تاريخ فليفر ابن خياط ١ ص ١٨١ ، عبدادل يتحت سنة العين ا

سے نصیب بعد بلکہ یہ ان لوگوں کی اپنی خسست نفنس اور فطری مخنا دہسے جوان صالحین کے بارے میں ان کے دنوں میں یا یا جا آہے۔

منبيب قوله ، ولدعل بمكة فى شعب بنى ها مشعر - منبيب ا ، محزت على المرافق فى مناب بنى ها منسع - ا ، محزت على المرافق من المتر تعالى عند كم مقام ولادت ك لئ المحصل روايات من و داخل المحتعبة "كالفاظ مجى طق مين - يد بات علما مركز و كي فن رابات كو المراب علم في روايات كو المراب علم في مربوح قراد وياست اور صيغة ترلين سد ذكر كياب -

ر ، ..... ویقال کانت ولادته فیداخل الدیدة ولدینت "له ب ، ..... وما دوی ان علیا ولد فیها فضعیف عند العلماء " که ب است وما دوی ان علیا ولد فیها فضعیف عند العلماء " که به و الکعبته "کو درست سلیم کرایا جائے تو کھی یہ ولادت کوئی نئی بات نه عقی یه اس دور کے ایک عام دستور کے تحت ہوئی بہوگی یصبیا کہ ایک شہور صحابی معنوت خدیج به الکبری وظ بنت نویل دبن اسد کے برادر زادہ کیج بن سخوالد کی ولادت کے بارسے میں منعول الکبری ولادت کے بارسے میں منعول

س ، دراسلام سے قبل دورجابلیت کی مروج رسومات کوفھناکل میں ذکر نسیں کیا جاسکتا جب کا سکتا جب کا سکتا جب کا سکتا کے سام کی اسلام کی طرف سعدان کے صبح ہونے کی تا میدر نسطے ۔ ادریہ چیز ہمیا م مفقود سے ۔

سے کہ وہ کعبہ شرافیب میں ہوئی تقی سے

له تاريخ المخيس لديار المبكرى ، ص ٧٤٥ ، جلد فاني رحمت وكرخلافت على رض

عه سيرة حلبية ، ص ١٩٥ ؛ جداول يخت اب ترويج صلع فديج يترف -

که (۱) المحسور لابی جعف بندادی ، ص ۱۷۹ -

<sup>(</sup>۲) الاصابله لابن حجو العسقىلانى : ص ۱۸ ، جلداقل يخت يحيم برسوام . (۲) سيو اعلام النسيلاء للذهبى و من ۱۳ : جلدالث يخت يحيم برسوام .

م ، كعبترالله سنرلف جائے عبادت سے يحجد برائے والدت نهيں -

بیت الله میں ولا وت کوفضیلت قرار دینا زبان نبوت سے کہیں تا بت نہیں نہ الحصر میں ملی اللہ علیہ کا بیت میں نہ الحصر میں ایسے فضائل علی رہ میں ذکر فرط یا ۔

سن لادت علوی الشرافی الدون الدیم الدون الدیم الدون الشرافی الدون الشرافی الدون الدو

اسى بنار بريشهورنام على المرتضى سبع اور الشركه بي تعليه واستدكا وومرانام حيكرسب بنار براين معنرت على رهنى التدتعل العاصد والقاب بنار براين معنرت على رهنى التدتعل العاصد والقاب السب كودالده كى طرف مع ماصل بين -

صغرسنی کے آیام اس دور کی بچدائیں میرج تفصیلات دستیاب نمیں ہوئیں جن پر باہم دووہ استخرستی کے آیام استخراب میں استخراب میں استخراب اللہ میں استخراب اللہ میں استخراب اللہ میں ا

له الاصاب لابن حجر العسق لانى : ص ١٠٠ : عبدتانى . تحت ترجم على بن ابى طالب - علد ١١) مشور مسلم شريفي للنووى ، مج ٧ ، ص ١١٥ . تحت تصرف ترد ويغرط -

<sup>(</sup>۲) تاربیخ النحیس : بر۲ : ص ۲۷۵ - تحت خلافت علی دخر

اسطام النا نى اقدس صلى الشرعليه وسلم كى عرمبارك كي جاليس برس تمام بوت والترتعال

له (۱) سيرت ابن مشام عن اقل وص ١٧٥٥ و ٢٠١٠ وتحت نشاته في حج الرسول وسبب ذالك . (٢) المسبطير عن على رخ . (٢) المسبطير عن عن ١٥٠ و ٢٠١٠ و تحت خلافت الميرالمومنين على رخ .

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ١ ج ١ ع ص ١١ وضم اقل ) تحت ذكراسلام على ف وصلات -

نے آپ کی بعثت فرائی اور آپ نے اللہ تعاسے کی طریف سے اظہار رسانت واعلان نبوت فرمایا ہے۔ آپ کی بعث فرمایا ہے۔ آب کی جنوب سے فرمائی الم الم اللہ میں فرمایا ہے۔ آب کا اسلام کی ابتدارا سینے اہل خانہ سے فرمائی الم الم میں مصرت نصریحۃ الکیری رصنی اللہ تعاسے حنہا نے اس دعوت کواڈلا ہی قبول فرمائیا ۔اسلام میں ماخل ہونے والی یہ بہی خاتون ہیں اور امست کی نعاتین میں سب پرفائی ہیں ۔

نبی اقدس صلی الله علیه و کم محلقه احباب میں سے سب سے پہلے جناب ابو مکم صدیق رصنی الله تعالے عند نے دعورت متی پرلابدیک کها اور مشروف بداسلام ہوئے۔ نیز اسی طرح نوخیز جوانوں میں سے علی بن ابی طالب اسلام سے بہرہ ور ہوئے ۔ اور غلاموں میں سب سے پہلے زمین حار فدرط الے سلحان ہوئے کی سعادت حاصل کی ہے

له اسلام لا في سرسيقت كرن كامترامتعد على دفع است است مقام من وكركيا بيد ابعن حصارت العام كو الدّلة قبول كرف كرسته بين اوربعن ويخرص التي كم حديث الوكم حديث الترامي وي الشرعة كانام وكركرسته بين اوربعن ويخرص التوكم حديث الترامي وي كارت عن المرامي كاربي ك

" آزاد مردول میں سے پیلے صدلین اکبر رہ امیان السکے ، اورخواتمین میں سب سے قبل خدیجہۃ الکبری و خالتی منها امیان لائیں ۔اورغلامول میں سب سے پہلے زید بن حارفہ رہ بھسلان بوسکے ۔اورنوخیز عوافول میں سے علی بن ابی طائع شب اسلام لاسفیل مقدم ہیں ۔ ما برازش على مصرت على رصنى الله تعالى عند كيمشرت براسلام بون كاستله بيناد ما بيرازش على الله بيناد ما بيناد من الله بيناد من الله بيناد من الله بيناد من الله بيناد و الله بي

شيعه كيست يجال الدين ابر عنب نه في "عمدة الطائب في انساب آل ابي طالب" عام --

" .... انه له خداد ف فى ان اقل صن اسله على ابن ابى طالب "
رعمدة الطائب : ص ٥٩ عبر نجب اشون : بخت الاصل الثلاث مقب الميلومنين و اسى طرخ مشهور حجة دشيد ملا باقر مجلسى في استالقلوب مين وكركيا مين وديديد تا انتحام معود شداق ل كسد كه به انتحفرت اميان آورد او بود "
د ديد تا انتحام معود شداق ل كسد كه به انتحفرت اميان آورد او بود "
د ديد تا انتحام معود شداق ل كسد كه به انتحفرت اميان آورد او بود "

مندرجات بالا كانفهوم يرسدك بيلا و و خفس جوايمان لائے وہ محضرت على في عقے مخضر يكم محضرت على في عقے مخضر يكم محضرت على الله تعالى الله الله تعالى تعالى الله تعالى التعالى الله تعالى الله

واقعدد عوت عشيره - كى طرف سے عرق بریقی ادر مرصله میں نخالفین اسلام دعوت حق كو ردكر نے میں بیش بیش منف - ان حالات میں سرور كائنات صلی اللہ علیہ دسلم كو اللہ تعاسط كياب سے اپنے قریبی رشتہ داروں كے حق میں انذار و تنذیر كاسم مہوا۔ تو ائنجاب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعزہ واقراب كو دعوت حق دینے كے لئے ایک اجتماع قائم كیا ۔ اوراس میں دعوت م بیش كی ۔ اس موقد رپسے ندنوع كی دوایات بائی جاتی میں ۔ ان كے بیش نظر ذیل میں کچھ كلام بیش

فی مست ہے۔

\_\_\_ ا و صحاح کی روایات میں آناوا قدر ندکورسے کرسرور کوئین صلی الله علیہ و کم نے استخاقارب
کود حوت دینی کے لئے مجتمع فرمایا ۔ دعورت اسلام بیش کی اور انذار و تنذیر کاحق ادا فرمایا بنی طلبطلب
کے اکا برحاصر بنتھے ۔ بیاں ندو حورت طعام کا ذکر ہے متصرت علی ہنی اللہ تعاسط عنہ کا نام تفکی بندی کردیت نکین یہ ذکر ہے نہیں یہ ذکر ہے کہ کوئی انتظامی کام اسب کے ہیر دموا ہو گ

- ۲: بعض روایات د موصحاح کی نهین میں ، ان میں ذکر پایا جاتا سبے کر اقربار واعزہ کو دعوت دینی بیتنی کر سنے کے لئے دعورت طعام بھی دی گئی اور اس کا انتظام صفرت علی رضی الشراتعا سے عند کے سیر دیموا یہ دعورت تین دن کی قائم کی گئی۔ مگر پہلے دو یوم بھی دیموت دینی بین کر لے کاموقد میسرز آسکا۔ اسم تر تعمیر نے روز اس مجلس طعام کے اختدام پر انجناب صلی الشطیر وسلم نے انسینے اقالب بنی عبالمطلب سے خطاب فرمایا کہ

ا بخارى شدلين : ع 1 : ص ٥ مس : باب الوصايا -

<sup>(</sup>۲) نجاری شریف: چ ۲ ، ص ۱۰۲ ؛ کتاب التفسیر تحت آیتر واندع شیر کسالاقریس -رس مسلم شریف : چ ۱ ؛ ص ۱۱۲ ستحت ان من ماست علی التحذیبونی النار ولا تمالدست عامیر مله (۱) ولائل النبوست المبهیتی رسی : چ نمانی ؛ من ۱۵۹ ، ۱۸۰ ، طبع بیروت -

<sup>(</sup>١) البدايد لابن كثيره ، ج س ، ص ٢٠ ، ب ، باب امرالتدرسولد بابلاغ الرسالة -

اس نوع کی روایات میں دعومت طعام کا ذکر ہے۔ اور صنرت علی صنی اللہ تعاسے عنکا ذکر اللہ تعاسے عنکا ذکر اللہ علیہ میں مشائد تصنا تروین اللہ علیہ وسلم مشلاً فضنا تروین وصلی اللہ علیہ وسلم مشلاً فضنا تروین وصلیا اور خلافیت وغیرہ ان میں ندکور نہیں ۔

۳ : نیزاس مرحله میں اس نوع کی بعض دیگر مروبایت اس طرح کی دستیاب ہموتی ہیں جن میں نکور ہے کہ دستیاب ہموتی ہیں جن میں خور ہے کہ انتخاب کو دعوت میں نکور ہے کہ انتخاب کو دعوت طعام دی گئی اور اس کے انتخاب کرنے پر حضرت علی جنی اللہ تعاسط عام برانجناب صلی اللہ علیہ وسل سے دعوت دینی پیش فرمانی ۔ اور فرمایا کہ ۔

د مینهمیں دین بلوم کی طرف دعوت دیتا ہوں ادر میں تہادے لئے دنیا و استعمار سے لئے دنیا و استعمار میں تہادے کے دنیا و استحمار میں سے کوئ میر محص معاونت کرنے ہی اور وہ میرا عبائی ہوگا ، میرا دھی ادر وہ میرا عبائی ہوگا ، میرا دھی ادر میرا خلیف ہوگا ، ؟

تواس وقت قوم خاموش برگئی توصفرت علی رضی الله تعاسل عند فرات بین که میں ان مقام حاصری میں سے کم عرمتنا میں نے عرص کیا یا نبی الله میں آپ کا وزیر مول گا لیس آپ نے میری گردن برج تقد رکھا اور فرایا

سيمير المجاني ب ادرمير اوقى ب ادرمير اخليفر ب فاسمعواله و اطبيعوه ينى تم اس كى باست سيم كزا اوراطاعت كرنا لا

محضرت مسك اس فرمان برحاضر بن علب تسخوالوات بهدف الطفطر بدر بسار الوطاب المسكف كم منطح المستعمل كالحكم بمواسع -

نوع سوم کی مرومایت اس مفهوم نیشتمل بین که انجناب صلی الته علیه دسم کا ارشاد بسید که "علی فرمی میرسد علی از میر "علی فرمیرسد عبدانی بین ، میرسد قرص ا دا کرنے والے بین ، میرسد وصی بین ، ادر میرسد خلیفه بین "وغیره مسیحی فن روایات کے اعتبار سسے میرچیزین نا قابل اعتماد لوگوں سسے مروی بین انجے افلین ابومریم بدالنفار بن القاسم اورمنهال بن عمر و وغیر به ماسخت مجروح و مقدوح می کذاب وضاع شید رواه بیش - ید لوگ روایات میں اختلاط والحاق کرنے والے میں اوران کے منقولات پراعتماد نمیں کیا جاسختا - اور برجمی ممکن ہے کہ واقعہ " وعوت بحشرة " میں جو محد من اسحاق سے روایات دستیاب ہوتی میں اس سے تفردات والحاقات کا کچھ دخل ہو - اس بزرگ سے تقداد گول کے برخلاف اشیار کامنقول ہونا اس کی مرویات کا عدم قبول کے بیشوایک مستقل قرمنی مرویات کا مدم قبول کے بیشوایک مستقل قرمنی میں جانا ہے ۔

مختصری که افارب نبوی مل الشرعلیه و مورت دینی بین کی گئی تھی اس کے متعلق صحاح یں بورمواقع فدکور میں ان میں محصرت علی بینی الشر تعاسلاء عند کا ذکر اور دعومت طعام کا ذکر نہیں ملیا۔
اور بخرصحاح کی روایات میں بعض مقامات میں دعورت طعام کا ذکر با یا جا آ ہے اور مصرت علی رہ کا ذکر بھی و بال موجود ہے لیے اور مصابیت اور خلافت فدکور نہیں۔ البقہ تعیسری فوع کی دوایات کتب سیرت و تاریخ میں الیہ بھی ملی بہر بھی میں دعورت طعام سکسا تقریبات مصفرت علی بینی الشرقع لا لا تعدید میں دعورت طعام کے در تر یہوئے ، وحتی مہونے ، خلیف بونے و مغیرہ کے در تر یہوئے ، دحتی میں ہونے ، خلیف بونے اور ان برکوری تنقید کی ہے یک فلائل استوں کو میں کا مدایات قابل جول نہیں ہیں ۔ ناظرین کرام مندرج ذیل مقامات کی طرف رجوع کر کے تیل فرط سے علی مراسے میں کا مدایات قابل قبول نہیں ہیں ۔ ناظرین کرام مندرج ذیل مقامات کی طرف رجوع کر کے تیل فرط سے حقی ہیں کا حقول نہیں ہیں ۔ ناظرین کرام مندرج ذیل مقامات کی طرف رجوع کر کے تیل فرط سے حقید ہیں کا حقول نہیں ہیں ۔ ناظرین کرام مندرج ذیل مقامات کی طرف رجوع کر کے تیل فرط سے حقیق ہیں کا حقول نہیں ہیں ۔ ناظرین کرام مندرج ذیل مقامات کی طرف رجوع کو کے تیل فرط سے حقیق ہیں کا حقول نہیں ہیں ۔ ناظرین کرام مندرج ذیل مقامات کی طرف رجوع کو کیلے تیل فرط سے حقیق ہیں کا حقول نہیں ہیں ۔ ناظرین کرام مندرج ذیل مقامات کی طرف ربوع کا کرکے تیل فرط سے حقیق ہیں کا حقول نہیں ہیں ۔ ناظرین کرام مندرج ذیل مقامات کی طرف ربوع کا کرکے تیل فرط سے حقول نہیں ہیں ۔ ناظرین کرام مندرج ذیل مقامات کی طرف ربوع کا کرکے تیل مقامات کی حقول نہیں ہیں ۔

له (١) تفسيران كثير : ج س : ط<u>اع سي الآية دانذر عمث يرك</u> الخ

<sup>(</sup>٤) البعاليه لابن كثير وجه وص مهم يتحت رواميت نيرا -

عله ١١٠ تفير ابن كثير اج ١٠ ، ص ١٥١ يتحت آيت واندعثير كك الاقري - ب ١٩ -

وى البداية فين كثير أج س ، ص بم - باب امرات رسوله با بلاغ الرسالة -

<sup>(</sup>١) البدايه لابن كيشر : ج ، ع ، ص ٢٧٧ ، تست خلافت اميلومنين على بن إلى طالب -

د ۲) اللّالى المصنوع لولال الدين سيوطى « ص ١٩٠ ، ١٩٨ - تخست رواسيت بنز (طبيع قديم المصنو) - ( بقيدها شدر صفح ، آئرنده )

قرائن کے علی السب کا واقع سرت نگارول کی تعریف کی مطابق بعث بنوی ملالات بوج ہے کہ دعوت عیرة "
علیہ وسلم کے تقریبًا بنی ہے سال بیش آیا ہے ۔اس دور میں صرب حمزہ وضی اللہ تعالی عندعم نبوی ملی اللہ علیہ وسلم کے تقریبًا بنی ہے ۔اکا برعلمار نے مصرت حمزہ وضی اللہ تعالی عند کے اسلام جو بھی سے کے اکا برعلمار نے دعوش دوایات میں تصریح بھی ہے کہ مصرت مرہ وضی اللہ تعالی کے دیکھ اللہ قبول کرنے کو سلم میں ذکر کیا ہے ۔ بعض دوایات میں تصریح بھی ہے کہ مصرت مرہ وضی اللہ تعالی اللہ علیہ وسلم کے دیگر اقارب کے ساتھ اس اجماع میں مصری میں مشرکے سے کے اللہ میں میں میں میں میں میں میں میں میں کے دیگر اقارب کے ساتھ اس اجماع میں مشرکے سے کے اسلام تھے کے دیگر اقارب کے ساتھ اس اجماع میں مشرکے سے کے ا

سویخورکرسنے کی باست پرسنے کہ ان اکابر بنی ہاشم کی موجودگی میں جن میں مصنوت جمزہ رہنی التا تعالیٰ ایک انتخار کے دمہ اس نوع کی التا تعالیٰ کے دمہ اس نوع کی التا تعالیٰ کے دمہ اس نوع کی اسم دمہ دارہاں ڈالی جاسکتی ہیں ؟ ادلئے قرض ، دراشت ، وصابیت اورخلافنت بھیلے ہم امرہ کا اس کی طرف انتشاب اس بڑی جلس میں کس طرح بدول تہید سطے پاگیا ۔ اکابر کوچھپوڈ کراصاغ کی

دلقیه حاشیم فرگزشته (ه) الموضوعات الجیر لعلی قادی ، ص ۹۹ رخمت دواست بدا طبع دبل 
(۱) السیرة الحلبیه ، ج ۱۷ ، ص ۱۳۹ و سخت دواست غدیر خم 
(۱) الموضوعات النشر کانی ، ص ۱۲۵ و سخت دواست بدا طبع قدیم لامبور 
(۱) الموضوعات النشر کانی ، ص ۱۲۵ و سخت دواست بدا طبع قدیم لامبور 
(۱) قرة العین فی تعفیل کشیفین ، ازشاه دلی الشروم ی ۲۷ ، طبع دبل 
دا اسدالعناب ، ج ۲ ، ص ۲۸ و سخت جمزه بن عبل طلب -

(۲) تمندسیب الاسهام - المندوی رح ۱ ج ۱ ۱ ص ۱ ۹۸ - تخست حمزه بن عبالمطلب - رمی الا صاحبه لا بن حجره بن عبالمطلب رم) الا صاحبه لا بن حجره بن عبالمطلب

که (۱) ولاً للبنوة : ج ۲ :ص ۱۷۹ مربع بروت - (۲) البدایه ، ج س ؛ ص ۱۳ ، م - در) البدایه ، ج س ؛ ص ۱۳ ، م - در) وقع الباری : ج ۸ ، ص ۱۰، م - تحت الکیّر واندر عشیر کم الاقربیع -

طرف ان ذهم دارلیل کی سپردادی کریں یعجیب بنے ۔ اس سے طرح کر کو ہونے پیال خور کللب سبعے ہے کہ کیا سرور دوعالم صلی الشرعلیہ و کو پراس وقت کوئی گرال بار قرض تقامی کی ادائیگی کی گرائی کو لائی تھی ؟ اور کیا اس دور میں صفرت علی صفی الشر تعاسلے عند ہی الیسے مالمار ستھے ہواس بارکوا کھا سکتے ستھے ۔ بھر دوائت توجا ئیداد میں چنی ہے میال اسم سکہ کی کیا صابحت تھی ؟ اشاعت دین کا کام ساسف بنے اور آئی نا بسیال اشرک کی موجود گی میں ایک موجود گی میں ایک معنوالسن وارث قائم کرنے کی کیا تھا صابح بزادیاں و نا در اعمام موجود ہیں ان کی موجود گی میں ایک معنوالسن وارث قائم کرنے کی کیا تھا ہے ؟ نیز انبیا برکرام علیم السلام کی دراشت ہوتی ہی نہیں ۔ بھر اسم سکلہ کے اہتمام کی کیا صرور ست تقمی ؟ نیز دصیت کا بہال کیا موقور سب ؟ وصیت تومیرات کی خوام سبے ۔ الوصیت داخت السیداٹ ۔ اس مجلس میں میراسف اور دراشت کا اہتمام کرنا بالکل بیرمی اور سبے موقور ہے ۔ السیداٹ ۔ اس مجلس میں میراسف اور دراشت کا اہتمام کرنا بالکل بیرمی اور سبے موقور ہے ۔ ایس دصابیت بھی اسی طرح ہوگی جو راویوں کے وضل سے اس مجلس میں میراسف اور وراشت کا اہتمام کرنا بالکل بیرمیل اور سبے موقور ہوگی ۔ اس محاس میں میراسف اور وراشت کا اہتمام کرنا بالکل بیرمیل اور موقور ہوگی جو راویوں کے وضل سے اس مجلس میں آگئی ہوگی ۔ ایس دصابیت بھی اسی طرح ہوگی جو راویوں کے وضل سے اس مجلس میں آگئی ہوگی ۔ ایس دصابیت بھی اسی طرح ہوگی جو راویوں کے وضل سے اس مجلس میں آگئی ہوگی ۔

اب خلافت کے مسلم بریخور فروائیے ۔ یہ واست میں ہے کہ پہلے دین اسلام کا بعو نرتعالی غلبہ موگا اور قبائل عرب ملائل میں موجائیں گے ، جیسع بلاد عرب وعج زریکین اسلام آجائیں گے ۔ اسلام کا رحم بلند مبوجائے گا ۔ اسلام میں لوگ فوج در فوج داخل مبول گے ۔ غلبہ اسلام کے بعد میسئل سامنے کے بائد میں اسلام میں لوگ فوج در فوج داخل مبول گے ۔ غلبہ اسلام کے بعد میسئل سامنے کے اسلام کی دار ہوں کی دارت گرامی کے بعد استرائی کے در داریوں کا کوئی تھی ہوئے گا کہ اسلام کے اور اس کی کون المتیت مکھتا ہے ؟

حن حالات میں دعومت بناکا انتظام کیا جارطب سے یہ اسلام کے ابتدائی مراحل ہیں۔ یہاں مسئلہ نیابست وخلافت نبوی سلی الشعلیہ والم کے ایک سنگری محل وموقعہ نظر نہیں آ معس کے لئے اس مسئلہ نیابست وخلافت نبوی سال الشعلیہ والم کے ایک سنگری میں ماری جارط مہو ۔

ان امور برنظر غائر کرنے کے بعد میں معلوم ہونا ہے کہ اصل واقعہ وعوت عشر ق " جس میں تبلیغ مقصود تھی وہ تو درست بے اور ہور سختا ہے کہ متعدد بار میں آیا ہو اسکی اس کے ساتھ مقصود تھی وہ تو درست وخلافت وغیر تما ، جو لگا۔ تھے گئے بیس بیروا ہ کی طرف سے محقات بات دروا ہ کی طرف سے محقات

، مِن ان کومن دعن سليم کرلدينا رواست و دراست کی روشنی مين بست مشکل سبت ميمپر خلافت بافضل جيسا مسئله بنجست بعد کننده کيب واجبات اسلام مين سعت سبت اورنف قطعی کامحناج سبت ده ای قسم محضعيف اورب اسل موادست کس طرح پائيز تکميل کمپنج سکتا سبت ؟ محجد توعنور شخصت ؟

مخصّر پر کد داقعہ" دیموت بخشیرۃ " کے ساتھ مسئلہ خلافت بلافعسل کا انضعام پرصونے۔ دوستوں کی ایجا دسیسے داقعات سے اس کا کوئی سانہیں ملیّا۔ اور نہی اس کا واقعہ بڑا کے ساتھ کوئی ارتباط نظرا آباسیے ۔

## دورِ دوم \_ واقع بجرت

بعثت نبوی صلی الشرعلیہ وسلم سے قریبًا تیرہ سال بعد خدادند کریم کے حکم سے بی اقدرس صلی الشرعلیہ دیم نے ہجرت الی المدینہ کا قصد فرایا - یدان حالات میں تھا کہ ادھر قرلی اپنی مخالفانہ مساعی کے سلسلہ میں آلیس میں مشورہ کر رہے تھے اور اس میں لعمن کی دائے یہ ہوئی کہ ا : آنجنا ب صلی الشرعلیہ وسلم کو قید کرکے زیرِ حراست رکھاجائے ۔

له البداير لابن كثيره : ع س : ص ١٤٥ ، تحت فصل في سبب مجرت يمول الشرصلي الشرعليد وسلم بنفسد الكريم -

۲ اوربعض کی طرف سے یہ رائے عقی کدان کا محد سے اخواج کر دیا جائے تاکہ ان کے اُڑات سے اہل محد محفوظ موجائیں۔

س : اور بعض كامشوره بي تفاكم تعدد قبأنل بل كران كوقتل كردي اله

الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعليه وسلم كو ان كه ال المستورول كى اطلاع فرا دى اور الله تعلى الله تع

اوركفار فرلش اس شب مين عمل اقدام كرف كدك كاشا مَه نبوت كارد كرد محاصره كم موسف عقد ادر كمان كريت معلى اقدام كرف كاشا مَه نبوت كار أم فرابين و كم موسف عقد ادر كمان كريت عقد كدنى اقدس صلى التوعليد والمحتلة بين كه نبى اقدس صلى التوعليدولم مفقود بين اورعلى ابن إلى طالب لبتر بيموجود بين اس طرح الله تعليد ان كى باطل تدبيركور مفقود بين اوران كيق مدن فاسدكونا كام بنا ديا و

له (۱) البدايد لابن كثيري : ج ۳ : ص ۱۷۹ : ۱۵۹ - تحسين في سعب بجرت دسول الترصل الترصل التراكيم المعلم المعل

<sup>(</sup>٣) مشكرة شرلعن ؛ ص ٢٦ ٥ ، ٣٧ ٥ ركوالد منداحد طبع دملي رشحت المعجزات الفصل الثالث -شكه ؛ سيرت صلبيد ؛ ج نانى ؛ ص ٢٨ - متحت حالات بجرست -

محاصري على بن ابى طالب رصنى التُدتعاسك عند كوكسف لكُدكتير سے سامقى كهال بيں ؟ تو اگپ نے فرمایا كه "مجھے كلم نهيں "لے

نى اقدس صلى الشعليه و المبينة قديم رفيق حصرت صديق اكبرضى الشد تعاليه عنكو ابنى فكا مي كرغار تورمين تشرلف سه كئة معيداكد قرآن مجيد (سورة توبر) مين بدواقعد مدكور مساور مدين وميرة كى كتابول مين ابنى تفضيلات كيسائقد ذكر كميا كيدم -

اورعلى المرتضنى رصى الشرقعاك عندكو فرماياكه الب كجيد وقت كے سلت سيال محدمين تقيم ممين اور لوگول كى امانتين اور ودا لع جو ہمار سے پاس ركھے ہوئے بين ان كودالس مينجادين اور اس كے بعد اللہ مين طيب بينج جائيں -اب مدين طيب بينج جائيں -

بنانچرعلى التفنى ضى الترتعاك عندفراتيمين كرسب ارشادنبوى على الترعليه وسلم مين فليى طرح كيا - تين دوز و بائ قيم دا اورامانتين اور ولائع ال كمه الكول كولوما كراس ومردارى سيست عدمه برآ بهوا -

میرعلی المرتضی رضی الشرنعالی عند مذکوره امورسسی مبکدوشی کے بعد ہجرت کرکے مدینہ طیبر مہنچے اس دفت آنجناب صلی الشرعلیہ وسلم کلثوم بن مدم کے پاس قبا میں اقامت پذریہ تھے۔ اور مصنرت علی عنی اللہ آیا سلاعتہ بھی دمیں حاضر خدمت مہوئے سکہ

له ۱۱) مسنداحد ، بع ۱ ، ص ۱۳۸ - تحت مسندات ابن عباس سرد

<sup>(</sup>۲) السبداديد لابن كشيورد: ج س : ص ١٤١ - ١٨١ -

رس الاصابه ، بر ۲ ، ص ۵۰۲ - تحت تذكره على بن إلى طالب -

که ۱۱) طبقات ابن سعد ، ص ۱۳ - نحت دکراسلام علی و صدادشه ـ

رد) سيوت ابن هشام : ج ١ : ص ١٩٣٠ - يحت منزل عسلى رد بقباء -

رس، البدايه ، ج س ، ص ١٩٤ - فصل في دخوله عليد السدام مدين النج

سیرت نگاردل نے نکھا سے کرسٹالہ بنت نبوی میں وسط ماہ ربیع الاق ل کو بجرت کر سکے علی لائقتیٰ رضی الله تعالیٰ الله بنا مسل الله طلبه دسلم کی خدمت میں حاصر بروئے تھے لے اہل وعیال نہوی مسل کے کیسٹے کی بجرت کھے تعلق ایک وضیاحت ا

بعض نوگوں نے اس موقعر پریہ ذکر کیا ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وہم نے مصنوب علی الرفینی افدس صلی اللہ علیہ وہم نے مصنوب علی الرفینی افد میں افد میں افد میں ہجرت مدینہ کے وقت نوگوں کی اما نتیں اور ووائع مہنی خرم مختم کے علاوہ یہ معنی ملہ وہ میں ہدو فرمایا تفاکہ آنجنا ہے ملی اللہ علیہ وہ کی صاحبزاد لیوں اور آپ کے حرم مختم کو ہجرت میں بدو قت اپنے سا تقد لائیں اور یہ مفر آنجنا ہے میلی اللہ علیہ وہ کے اہل وعیال نے مصنوب علی صاحب اللہ تعلیہ وہ کے اہل وعیال نے مصنوب علی صنا وہ اللہ علیہ وہ کی اعتما ۔

اس كم تعلق اتنى وصناحت صرورى بعدكديد واقعد مقيقت كي خلاف بعد ورسيكم ير بسيكم ير المحلئوم اور فاطمرونى الته تعاسي عنها اور يرب المحلئوم اور فاطمرونى الته تعاسي عنها اور يسين منها الله يعنه الشرقالية على الشرقالية المحكمة شرفي سعد مدينة شرفي الته تعاسي مومية شرفي سعدين شرفي الته تعاسي منها تعالى المرب الله تعاسي منها الله تعاسي الله تعاسي الله تعاسي الله تعاسي الله تعاسي المرب الله تعاسي المرب الله تعاسي المرب الله تعاسي المرب الله تعالى المرب الله المرب الله المرب الله المرب المرب الله المرب المرب الله المرب الله المرب الله المرب الله المرب المرب الله المرب المرب المرب الله المرب المرب

اس سفریں زید بن حارثہ رخ اپنی بیوی ام الیں رہ اور البینے فرزند اسامرہ کو بھی ان حفارت کے ساتھ مدینے شرف است محت نیز اس خافلہ میں صفرت ابو بحرصدیتی وضی اللہ تعلا لاع منہ سکے اہل وعیال ان کے فرزندع بداللہ بن ابی بجرہ کی زیز بگرانی اس سفر ہجرت میں شرکیب ہوتے تھے۔

له : طبقات ان سعد : ج س : ص سيد : تحت ذراك المعلى ره وصالة -

ادر ندکورہ تمام مصنراست کومکرسے مدینرمینچانے کے انتظامات عبدالتاری ادلیقط الدکلی نے مکمل کے تعظمہ الدیکی سے مکمل کے تعظمہ اس طرح ان دونول خاندائوں نے برسفراکیٹ دوسرسے کی مصاحبت میں سطے کیا تھا ملہ

ہم نے قبل اذیں ذکر کر دیاہیے کہ صنرت علی المرتفئی بینی التّرتعا سے مندم کوئٹر لوہٹ میں اپنے فرنینہ سے سبحدوشی کے بعداس قافلہ سے پچھ عرصہ قبل ہی مدینہ ٹٹر لوپٹ کی طرف ہجرت کر چیجے تقصے اس سلسلہ میں مندریج زیل مقامات طاحظ کے جاسکتے ہیں سلے

موافی سی زندگی کا ایک دشوار تر دورگزار نے کے بعد جب اہل اسلام مرینه شراعت میں موافی سی جرت کر کے پہنچے تو وہاں معاشرتی زندگی میں سولت کے پیش نظر ایک یہ جمل استحک جمل میں مولت کے پیش نظر ایک یہ جمل سے کام لیا گیا تھا ۔ دہ اس طرح کر اسمجنا ب جسلی التّعلید و مهاجرین اور انصاد کے درمان ایک برادات اسلاقا کم فرایا بحب کو اہل علی اصطلاح میں فقہ موافات سے کھتے ہیں بسیل الفاظ میں سے کھائی چادہ " کے نام سے تعمید کی وجہ سے جو سکونتی اور کے نام سے تعمید کی وجہ سے جو سکونتی اور تمدنی صورت میں میں میں میں دہ سہل موگئیں اور ان تارکین وطن کے لئے آباد کاری کا مرحل نہایت اس ان موگئی ۔

یربات بھی کموظ سیسے کہ مدینہ مشراف کی اس مواخات سے قبل محد شراف میں بھی ابتدائی ایام اسلام میں ایک" مواخاة " قائم کی گئی تھی سیس میں بن برقائم رمہنا اور باہمی غم خوادی کرنا مقصود تھا۔ محد شراف میں یہ " مواخاة " نبی کریم صلی الشرعلیہ وسلم اور صفرت علی ھنی الشرافعالے عند کے

له (١) الريخ أخس ؛ ج أ ، ص ١٥٨ يخت بعث زيد بن حالله ره .

 <sup>(</sup>۲) البدایه لابن کثیررم : ج س ، ص ۲۲۱ - تحست فسل بنا رحج الت نبوی م .

عه (۱) البلاس لابن كشيره ، ج ۲ ، ص ۱۹۰ ج ۳ - ص ۲۰۲ - طبع اقل يخت فصل في دخول عليالسلام مينة -(۲) سيراعلام النبلار للذهبي ، ج ۲ ، ص ۱۰۹ - تحت عائشته ام المومنين ره -

درمیان مصرت مره عمر نبوی ادر زید بن حارث رو که درمیان مصرت صدیق اکبر رخ اور معرف محدود اور میران محدود که درمیان محدود کار رخ اور معرف محدود کار میران میران میران میران محدود کار میران میران

واتعہ ہجرت کے بیند ماہ بعد مرینہ مشرلیف میں پھر موافات قائم ہوئی ۔ بعض کے ندیکا ان اُن میں اور بعض کے واقعہ ہجر اور ایک ایک نہائے اُن اُن میں اور بعض کے مام ہور مرینہ میں اس کا العقاد ہوا ۔ ایک ایک نہائے اور سہل ہو نہیف رہ اور سہل ہو تنیف رہ کے درمیان ارتباط قائم گیا گیا تھا ۔ اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ صربت علی رہ اور سہل ہو تنیف رہ نہیں ہمیر زید بن صدرت صدیق اکبر رہ اور فاریخ بن زید بن ہمیر کے درمیان ۔ مصنرت عثمان رہ بن اور عوارت میں ساعرت سے درمیان ۔ مصنرت عثمان رہ بن عفان اور عوف رہ بن تا بت کے درمیان ۔ عبدالرحن رہ بن عوف اور سعد رہ بن الدیم کے درمیان ۔ اور عبدالت اور سعد رہ بن الدیم کے درمیان ۔ اور عبدالت بن مود رہ معاذر بن المیم کے درمیان ۔ اور عبدالت بن سعود رہ معاذر بن عبد حبل کے درمیان ۔ اور عبدالت بن سعود رہ معاذر بن المیم کے درمیان ۔ اور عبدالت بن سعود رہ معاذر بن حبل کے درمیان ۔ اور عبدالت بن مود مام ہوئی لے جبل کے درمیان ۔ اور عبدالت بن موافات قائم ہوئی لے

اسى طرح اورصحابة كام واسك مابين عصى سيسلسلة مواخات فائم موا

یمال پرچیز قابل ذکربے کر مصنوت علی رضی اللہ تعلی عند حب ہجرت کر کے میند شرافیت تشریف یا بیال پرچیز قابل ذکربے کہ معند شرافیت " معنوت سهل بن صنیف الصاری رف کے ساتھ قاتم کی گئی تشریف لائے تو ان کی " موافات " معنوت سے ایسے اینے مقام پر ذکر کیا ہے ۔ مشلاً " طبقات ابن معد جلد سے میں ذکر اسلام علی وصلا تہ " کے تحت ۔ اور ایک ود مرسے مقام پر" سهل بن صنیف رف کے تذکرہ کے تحت اور حافظ ابن مجرالعتقلانی رونے " الاصابہ " جلانالی میں سهل ش

اله (١) المجرلالي جفرلندادي رو : ص ٥٠ تا ١١٠ يتحت وكرموافات -

<sup>(</sup>۲) میرت انحلبیه و ج ۲ ، ص ۲۱ ، ۲۲ - تحت حالات بجرت -

بى حنيف كەتخت \_ اورحا فظ ابن كىتىرىم فى " البدايه" جلدسابى مىں ابتدارخلاف لىليومين على خ بن ابى طالب كى تحت مىيندىي سىل بن حنيف رخ كى تعنرت على دوز ابن ابى طالب كىساتھ مواخات تعرب كا دكركى سنے ر

اوراب كثير رسف اسك بعد كله است كدف كريم ملى الترعليد ولم اورعلى المرتفى رضى الترتعالى عندك درميان مريز منوده مين موا حات كاذكر گوبعض الم سيرف كياست و يكن اس معامله مين بهت سى دوايات باقى جاتى بين و ان مين سعدكوتى عبى صنعيف اسانيدكى بناء برصيح بنمين - سى دوايات و د د فى دالك احاديث كشيرة لايصم مشى منها لعنعف

اسانيدها "له

مله (۱) البدايد لابن كثيريد: ج ، ج م ٢٢٣ يحت ابتدارخلافت الميلومنين على بن الي طالب رط -ربى البدايد لابن كثيريد ، ج ١٠ ، ص ٢٢٠ - نصل في موافعات النبي صلى الشرعليب، وسلم بين المهاجرين

ہماں سے ۔

تعمیر بر کرمی قع بر رمز مربی طیب بی جب صحابه کرام و فی الله تعالی خود کر کینے افراض میں بر موقع ایست کھروں یا کسی فراخ جگر میں جاعت کے لئے کردیا جاتا ۔ بعن افقات مراجن العنم میں صفائی کر کے نمازی ادایتگی کی فراخ جگر میں جاعت کے لئے کردیا جاتا ۔ بعن افقات مراجن العنم میں صفائی کر کے نمازی ادایتگی کی جاتی اور ابھی کسی مقام کو منتقل طور پر سجد کے لئے تعین نہیں کیا گیا تھا ۔ بنی اقدس صلی الله علیہ والے نے جب کے ادارہ فرایا توصیا تہ کوام رضی الله تعالی نظر میں مقدود کے مطابق صدلیا ۔ اور خلفا ہواد جو میں نظر میں اس موقع پر بعض روایات میں فرکود ہے کہ نے بھی اس کارخیر میں گرافقدر خدمات سرانجام دیں ۔ اس موقع پر بعض روایات میں فرکود ہے کہ صحربت علی اور دیگر صحابہ کرام یخ میں کر تھر کی ادار انبساط طبع کی بنا بریزی شی سے ریجز بڑے صفتے تھے ۔

اس مقام میں بعبض کلمات ہو محضرت علی ہنی اللہ تعاسے عنہ نے بطور ریونے کہے ان کلمات کو بعیض لوگ بعیض لوگ بعیض کو بعیض کر بھر نے پر نقد وطعن نصور کرتے ہیں۔ حالائکہ وہ کلمات آپ نے نوش طبعی کے طور پر کہے ہیں۔ جیسا کہ استماعی کا مول میں جب جماعت مل کرکوئی کام مرانجام وسے دہی ہوتی ہے۔ تو فرصت بلیع کے لئے لبعن خوکش مزاج لوگ تفریحی کلمات کہ دیا کرتے ہیں۔

بیں اگر معنورت علی رضی الله تعاسال عند نے بھی لیسے بھی کلمات کر دیسے تو وہ اس طرح نوش مزاجی رفیحول سیھنے چاہئیں شکہ دیگر صحائہ کرام علیم الرصنوان ربیت لین کے لئے مؤرخین سنے اس کی تصریح کر دی ہے۔

مدرد انما قال ذالك على ف مطائبة مباسطة كماهو عادة الجماعة اذا اجتمعوا على عمل له

ناظرین کرام بردامنی سے کہ امیدالمومنین علی المرتضنی رضی اللہ تعالیٰ عند کے مزاج مبادک میں اعرف میں اعرف میں اعرف میں اعرف ایک اور یہ ایک فطری چیز سبے کہ لعض طبا لکے خوش مزاج ہوتے میں اور یہ ایسے حدود میں کوئی عیب کی چیز نہیں ہے ۔ لہذالبعض اوقات ان صفارت سے بواس طرح کے تفریحی کلمات صا در ہوتے میں توان میں سے کسی دیگر بزرگ کی تحقیر پیش نظر نہیں ہوتی ۔ اس لئے کوکسی مومن وسلمان کی تحقیر و تدائیل اسلامی تعلیمات کے منافی سے ۔

غزدهٔ بدرکبری سلمه ستره رمضان میں بدر کے مقام برمین آیا۔

سردار دوبهال صلى الشرعلية وسلم كى نعدمت بين اطلاع ملى كه قرليش محد كا مبت بطاتجادتى قاظله ابوسفيان بن حرب كى زيز محرانى مك شام سد دالس آدام سد صحابة كلم وضى الشرتعالية المنافدة محد المنافذة وسبواده محد المنافذة مرابية المنافذة والمنافذة من مرابية المنافذة من المنافذة والمنافذة من المنافذة والمنافذة والمن

ان مالات کی قافلہ دائوں کو اطلاع ملی توابوسفیان نے اہل مکھ کی طرف اپنا قاصدروا نہ کیا کہ ہمارت مالات کی دون اور نظر ناک ہیں ہماری معادنت کے لئے ادر لوگوں کو تبیاری کے ساتھ ان کے باس مہنچنا جا ہے۔ اس طرح قرایر شرمکامسلمانوں سے مقابلہ کے لئے بوری تیاری کے ساتھ برکی طرف باس مہنچنا جا ہمی ہماری طرف

د بقير عاشيه في كر شنه و ١١) سيرت أم البيد و ج ناني ١ص ١٤ و تحدت وكر سنا دالمسجد و وكر عاد بن ما مسر

ردان ہوئے۔

اس دوران ابوسغیان نے اپنے کیا ڈکے لئے یہ تربیراختیار کی کداس نے معروف وشہور است بدل کمودراساحلی طریق استعمال کیا اور پر کا کوئرکتہ کی جانب کل گیا ۔

سجب ابل کر بوری تیاری کے ساتھ بدر کے قریب پہنے توانہیں علوم ہوا کہ جمارا فا فالجھا مکد کی طرف نکل گیا ہے۔ اور معارضہ کا نظرہ اٹھ سپکا ہے تاہم ابوجہل کے اصار بیسلانوں کی اعتقام مقابلہ کے لئے بیش قدمی کی اور قبال برآمادگی کا اظہا رکیا اور میدان میں نکل آئے اے

دوسری جانب نبی کریم صلی الته علیه و الم انتهای بیش آنده حالات کی صورت میں صحابہ کام رضی الله تعلق الله تع

مخضریه کدابل اسلام ادرابل کفرکے درسیان بدا کیسے فیصلہ کن محکد تھا اس میں اللہ تعاسے کی خصوصی نصرتین شامل حال تھیں دجیسا کہ آیات قرانی میں مذکور سیسے )۔

که (۱) البداییه : ج س : حد ۲۹۷ :- نخت طالات عزوهٔ بدر - (۲) تاریخ مختس : ج ۱ : ص ۲۵ ، رسخت عنوهٔ بدر -

على بن إلى طالب بن عبالمطلب كورزمكاه مين كلف كصلت ارشا وفرايا -

ان فينون صنات كالبين مقابلين كرسا عدست مقابله بهوا مصرت جمزه رصن ابين يقابل شيبه بن ربعيه كو اورصرت على رض في بين برمقابل وليد بن عقبه كو فورًا تهدين كرديا و محترت عبيده ين بن مادت بن عبالمطلب كا ابين مدها بل عقبه بن ربعير كرسا عقر سخت مقابله بهوا أو دونول معقابل نهايت في بوگئ - مجر صنرت جمزه رضا و رصنرت على و فرنس بعقت كرك عقبه كونتم كيا - اور صنرت على و فرنس بوگئ - مجر صنرت جمزه رضا الدا مي الترا مي الترا مي مادك كرسا تقابل والي معلى دونون مبادك كرسا تقابله والي الدا وركي دوقت كرك بورس عبيده وخاش بدا مندر ما الدركي دوست ميده وخاس مياد دي الترا والي تعدد مي الدركي دوست ميده وخاس ميادك كرسا تقابله المواديا اوركي دوقت كرا بورس الترا والي نسب الترا والي الترا والترا والترا

بیره او در سند با میرون بر مرش رسیده باشی که بوقست جان سپردن بر مرش رسیده باشی

انتقال کے دقت مصرت عبیدہ یے بن حارث نے عرض کیا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ دلم) کیا میں شہید موں یا نہیں ؟

عُلَمْ بوی اسلام کے اس عظیم محرکہ میں مہا ہوین کا عُلَم محضرت علی رہ بن ابی طالب کے ماعظ م مربوی میں متنا اور لعبن دفعہ ایک عُلم محضرت مصدب بن عمیر کے ماعظ میں بھی ہوتا عقا۔

مله وا، السبداميد : بج س ، ص ٢٤٣ ، - تحت حالات عزوة مد -

<sup>(</sup>١) الاصالب لابن حجر: ج ٢ : ص ١١٦م بر تحت عبيده بن لخالف -

رس تاريخ الخيس ، ج ١ ، ص ١٠٠ و مالات غزدة برر

عله دا) البدايد وج س وص عوس و ١٠١٠ رتحت حالات غزوة بدر ١٠) تاريخ منس وج اله مي ديم -

انصار کا عُلم مصرت سعد بن عبادہ رضی الله ر تعالے عنہ کے ماجھ میں تھا۔ اور لعبض مقام ہیں اس کا مصرت سعد بن معاذرہ کے مانھ میں ہونا بھی ذکور سبعے لیے

میدان کارزار میرکئی مراصل بیش کست بین ان مین اس نوع کی تبدیلیوں کا پایا جانا کچر عجب نهیں بہت میکن ہے وقتی حالات کے تعت صاحب نوار اورصاحب علی تبدیل کئے گئے ہوں۔
بایں بہر بررجیسے عظیم محرکة حق و باطل میں صنوت علی المرتضلی رصنی اللہ تعالیٰ عند کو علم بردادی گانصب
باخیا بصلی اللہ علیہ و سلم کی جانب سے عطار کیا جانا نہا ہت اعلیٰ منعتبت ہے۔

معرکة بدین جهال ویگراکابرمهاجری نے مشاہد کفار اور اعدایس لله کوتهدین کیا اسی طرح محدرت علی رضا بالدی کا اسی طرح محدرت علی رضی الله تعادشلا الولید بن علی رضی الله تعادشلا والولید بن عقب ، نضیر بن انحادث وغریم ، کونعیست و نابود کیا مشهور تول کے موافق سنتر کافرمقتول مہوتے اور سنتے تعیدی بنا کر دریند منورہ میں لائے گئے ۔

عنائم مار برس ابل اسلام كوبهت سيفنائم عاصل بوت ان ميس سيد صنوت عنائم ماصل بوت ان ميس سيد صنوت عنائم مار بيد على الترافع في سيف عن القراد دايك اعلى قسم كى سيف جود والفقاد كه نام سيم يود والفقاد كه نام سيم يود وتحصد ميس ملى تقى وية الموارسروار ووعالم صلى الترعليه وسلم في عندائم مسلم بين ما تنافع الترقيق عيم آنجناب صلى الترعليه وسلم في بيرض سن الترتعا لاعندكوعنا فراديل وراك زره كالملنا بمي علماء في كلها بيد الكهاج سله

م دن السيداية : ج س ، ص ٢٤٠ ، ٣٢٠ - تحت فعل بعداز غروة بد -

<sup>(</sup>٢) مسند امام احمد درد: برد : ص ٢٩٨ - مسندات ابن عبكسس و -

<sup>(</sup>٣) تاريخ الخيس ؛ ج ١ ؛ ص ١٧٣ رتحت غروة بدالكري -

که البداید اوبن کشیورد : ج ، د ۱ و ۲۲۳ کت خلافته امرالمومنین علی ده . که مسندلیحیدی : ج ۱ : ص ۲۲ - تحست احادیث علی ده بن ابی طالب -

## صرت على القنى من التقاعد كانكار مضرت والماسطة الساليا

قبل اذیر محضرت علی دونی التر تعلاع ندیر ساعظ خضرت فاطمه دوخ کے تزوج کا مسئلہ کتاب در رحا رہنیم " محسد صرفقی باب اقل میں میند تشرکایت کے ساتھ ہم ذکر کر چیچے ہیں۔ اسی طرح کتاب در بنات ادلجہ " میں سیندہ فاطمہ دو کے احوال میں بھی میسئلہ بقدر صرورت توضیحات کیسا تھ در ج کیا جا جیکا ہے جی حصرات کو اس محبث میں تفصیل مطلوب ہو دہ ذکورہ بالا مقامات کی طرف دیوع فرالیں ۔ میان مسئلہ تزد ہے کو مختصراً تحریر کیا جا تا ہے۔

ماه روبست می مار روبس کی میر ماه روب ست می می مصرت علی المرتضی و کا نکاح سیده فاطمه می می می می می می می می می مردیا عقارا در نکاح کا در جار صدر شقال مقرر کمیا گیا۔

علمارنے کھھا ہے کہ اس دقت بھنرت علی ہضی انٹر تعالیے عنہ کی عمر اکلیٹ یا ہو بیٹل برس کی مھی ادر *ھنرت زہرار ہنی انٹر* تعالیے عنہا کی عمر علیٰ اختلاف الاقوال پندشرہ ، اٹھا اُرہ یا انگیش سال کے قرمیب بھی لے

مجل نكاح انعقادِ نكاح كه ك يه بابركت اجتماع بالكل ساده ، تكلفاتِ زما ندسيم تراد اود رسوماتِ مروجه سيخالى تفا داس مبادك نكاح كى تقريب بين سيدنا الايحصائية سيدنا فاددق الخل ، سيدنا عثمان ندالنورين اود ديگر صحابه كرام رضى الله تعل عنم المجيس شامل عقد اورشا به نكاح كقد دامل است وشها دات اورشا به نكاح كقف دامل است وشيد علام دونون مصرات في ان بزرگول كى شموليت وشها دات نكاح كودرج كيا ب تله

مله سوح مواهب المدنسية ، ج ، من س يتمت فعل ذكر تزوج بدا . مله (١) وَخَارُ العَقِبِ لَمُحَبِ العَلِي ، ص س ب باب وكر تزوج فاطهر و . ( بقيد حاشير صِعْم آئده ) اورخطبر نکاح بوناب نبی کریم صلی النه علیه وسلم نے بڑھا۔
ملبقات ابن سعد اور مسندا حدہ کی روایات کی روشنی میں خوستی سیدہ فاطرۃ الزہرار ہونی
میر میر میر النه تعالیے عنها کے موقع پر آپ کوج جہنے رواگیا وہ ایک چاریائی ایک بڑی چادر بہڑے
کا تکیر رجو کھجور کی چھال یاخوش بودار گھاس اذخر سے بھرا ہوا تھا) ایک شکیزہ ، دو گھڑ ہے ، اور ایک آل بینے کہ میشمل تھا لے

معنرت على المرتفع في الشرقع لي عند كه خارد مبادك مين شادى كيم وقدر بر يمخقر سامال دام المربعيشت كه ليخ كافى الشرقع في المرتفع في المرتفع في المرتفع في المرتبعيش المراكش معدوم في المرتبعيش معنوم في المرتبعيش في المرتب اقدس مين حاضر مو كرعض واشت بيش في كم

(بعتیرها شیم مخرگزشت) (۲) شرح موامب اللدنید الانقانی و : ج ۲ : ص ۳ - تحت بجست بدا -وشیعه (۲۷) کشف الغمر لعل بن مدیلی الاربلی استیعی : ج ۱ : ص ۱۷ ، ۲۷ ، ستحت ذکر تزویج فاظمیره نا -وشیعه دادی بحاد الانوار از ملّا با قرمجلسی : ج ۱۰ ، ص : تحت باب تزویجها (طبع قدیم ) مله ۱) مسند استدره : ج ۱ ، ص ۱۰ - تحت بسندات علوی ره -

(۲) طبقات ابن سعد : ج ۱ ، ص ۱۹ . تحت نورسسیده فاطرره (طبع لیدن) (۳) البداید لابن کشیر رو ۱ ج ۳ ، ص ۲۹ ۳ ، تحت فصل ذیحل علی ره علی زودست فاطرون -

ترا بخناب صلى الله عليه وسلم ف ال كامكان صنرت على و و صفرت فاظمرة كه من ترول فرايا اور دعا فرخ كلمات كمن موسف فرما بالك الله فيلك الله عليك في فرايا بالك الله فيلك اس كه بعداس مكان مين سيده فاطمرون الله تعالى خصتى كا انتظام كياكيا واور كان كى تيادى كوسل معانى وديكه صنورى انتظام است ام المؤمنين صفرت عائش صدليقه وضى الله تعالى عنها في معادنت ام سلم وضى الله تعالى معادنت سيمكل فرملت كه

مکان کی تیاری کے بعد ذولیجرست شدیس رواد دوجهال صلی الشعلیدوسل نے اپنی کی نتیجگر فاطم رفت کو مصنرت علی چنی الشرک کے بعد ذولیج رست شدیس بیا دہ با اواز فولیا ۔ اوراس طرح خاتوں جنت یک کو محترت اس سادہ سی تقریب کی صورت میں مکمل ہوئی حس میں مرقوجہ دسومات کا کوئی شائبہ کے مدتھا۔ اور یہ امرت کے لئے عملی تعلیم کا بیٹیشل نمونہ تھا۔ اس موقع عیر معارت عائش دینے اور مصنرت حارون فرما یا کوئی شائبہ کے انتظام اور یہ اور مصنرت حارون فرما یا کہ تھے تھے

من رحمین صحب احسن صور المعادی سے عدمیں خاطعہ قد من سے میں دائرین الشری المادی میں دیکھی۔ مینی فاطری فی الشری خالی عنه کی شادی سے بهتر اور عمدہ میم نے کوئی شادی نہیں دیکھی۔

له (۱) طبقات ابن سعد : ج ۱ ، ص ۱۱ د تحت وکرسیده فاطروینی انتر تعلی عنها (۲) الاصداب ، ج ۱ ، ص ۱۲ ۳ ، تحت فاطمة الزسرار وینی انتر تعلی عنها مله السنن لابن ماج ، ص ۱۹ ۱۱ ، کتاب النکاح باب الایمیسر (طبع دیلی) مله (۱) تاریخ المنحیس : ج ۱ ، ص ۱۱۲ ، تحت بنا رعلی مذ به فاطرون مد (۲) السنن لابن ماج ، ص ۱۳۹ ، کتاب النکاح باب الایمیسر (طبع دیلی) -

كلمات ومنائيم كلمات في مائيم وسلم صنرت على المرتفئي وشي الله تعلى الدريسة يعمى مروي تو آنجناب صلى الله عليه تعليظ عنها كيدم كان يرتشر لعن سيسك - اس موقد بريمنا سعب حال نصائح و بدايات ارشا دفر مائيل أور نوجين رم كيدية يه دعائمة كلمات كيد -

" الله تد بادك فيه ما وبادك عليه ما و بادك له ما ولنسله ما " ليني ك الله الله إ رومين ك مال وجان مين بركت عطار فوا اوران كي اولاد ك سي مين معى بركت فوا -

غزوہ اصر ورسیدا علی است میں عزوہ احد ۱۱ یا ۱۵ شوال دعلی اختلاف الاقوال بست میر میں عفر وہ اصل کے بیس کیا تھا - اسلام میں یہ دور اطباء محکوم تھاجی میں حق دبطل کے صف آلائی ہوئی۔ اس غزوہ میں کھار قرکیش عزوہ میسکی مزمیت کا مدلسے لینے کے لئے اپنی جانب سے

له (۱) تاريخ المخسيس : ج ۱: ص ۱۱م :- تحت بنا رعل دخ به فاط مدردة 
(۲) شرح موامب الله في المنتي النيفاني و : ج ۲ : ص ۲ - ٤ : - تحت تزويج فاط ريخ 
له (ا) الاصادبه لا بن حجى و : ج م : ص ۲ ۲ م : تحت فاطم تزانم اروز 
(۲) مستدا محميدي : ج ۱ : ص ۲۲ : - تحت احاديث على بن إلى طالب روز 
(۲) المسنن لسعيد بن منصور : ج ۲ : ص ۲ ۵ - راقسم الاول) -

پوری تباری کے ساتھ مدینہ نشرلف پرا قدام کرکے آئے تھے۔ اور اس کے جواب میں نبی اقدس صلی الشطیع وسلم نے صحابۂ کرام وہ کی معید میں احد کے مقام کی طرف بیش قدمی فرمائی ۔ غزوۃ بندا میں صحابۂ کرام وہ کی تعداد کے متعلق علما سنے کھا ہے کہ ابتدائر کم توہیش ایک ہزارتھی اور ان کے مدمقابل مشرکیوں کی تعداد قریبًا تیں مزار متی۔

اس موقعه بر مدینی شرافی میں نیابت صلوة کے ملئے مصرت عبدالتدین ام محتوم رضی الشر تعاسف عند کوا مام مقرکیا گیا تھا۔

كفكركى ترتيب كيىلسلاميل مذكور بين كداس كيميمند كه امير على المرتضلي هنى التاتعالى عند عقدا در ميسروك امير المنفر بن عمر والانصارى هنى الترتعالي عند بين يخالب شكر كه اميرسيدا محنزت سمزه وضى التارتد لاعدع بنوى صلى التار عليه ولم متعين عقد - " رجاله " ليبنى بياده با وستدبر محنزت زبير بن عوام وضى التارتعالي عند امير عقد - اورتير إندازول كي جماعت برعبدالتار بن جبير دونى التارتعالي عندكو امير بناياكي تقا -

اس خروه میں مہاجرین کا پرجم مصنوت مصعب بن عمد روز کے پاس تھا جوان کی شہادت کے بعد محضوت علی الم اللہ محضوت علی مصنوت علی الم اللہ محضوت علی مصنوت علی الم اللہ محضوت علی مصنوت علی میں الم اللہ محفوق کے معلم اللہ محفوق کا اس رزم کا و قتال میں سخت متعا بلہ ومقا تلہ ہوا ۔ اور صنوت علی الم القائی و نے اپنی کم ال شی اعت کے ساتھ وار کر کے اسے گرانیا کے

اس کے علاوہ دوران حباک اس و لے متعدومشرکین کوته رتبے گیا۔ ابن معد نے طبقات بل دکر کیا ہے کہ ابوالکم بن الاحنس کا فرنعنی نے ایک سلمان کوشہد کردیا آوج ابا محنرت علی لمرتفیٰ وہ نے ابدائے کم خدور برابنی تینے سے شدید حمل کیا دہ اسپ سواد تھا تاہم اس کے پاقوں کونصف دان سے قطع کر کے دیسے گھوڑ سے سے کرادیا اور ختم کر ڈالا کے

له السدامية لامن كشبيده : ج م : ص ٢٠ د تمت عنان مقسسل محسنوه رض ر القيراشير تُنه هجي

اس غزوه میں انحصارت صلی الله علیه و الم کا ایک خندق میں گرنے کا دا تعدیبی آیا۔ اس موتعد بر مصارت علی الرتفنی رم اور صررت طلحہ بن عب راللہ رم پہنچ اور آئجناب صلی اللہ علیہ و کم کو ال دو نواسے حصارت نے سنجھالا دیا گ

ال تنگین حالات بین صنوصی الشرعلیدوسلم کاچر و مبارک نون الود مبوگیا اور آنجنا ب صلی السّر علیه و ترا مبارک نون الود مبوگیا اور آنجنا ب صلی السّر علیه و ترا مبارک کوضر ب تنجی - شدت قال فرویه و نیر این خواب صلی السّر علیه و ترا محدیث و افر سعین و ن صاحت کرنے کے ایس مقدر من الله علیه و ترا محدیث و افر سعین و ن صاحت کرنے کے ایس میں آل مبارک اور سیده فاطمہ و تن اللّه تعالی عنها نے ایک چیال جلا ماس کی دائد میں ایک ایک تدبیر کی لیہ

عزده ندایس صحائبکرام رصنی النگر لفاسال عنم (مرد و زن) کے بیے شمار کارناسے اور ضدمات بیں ۔
اور بیمشل قربا نیاں احادیث اور اسلامی قادیخ میں ندکور میں مصنوت سیدنا حمزہ و خ اور صفرت مصعب بن عمیر رض و دیگر صحائبہ کوام رضا کی در دناک شہادت اس موقع میر ذکر کی گئے ہے ۔ لیکن تالیعن مخالف میں مصعب بن عمیر رض و دیگر صحائبہ کوام رضا کی در دناک شہادت اس موقع میر ذکر کی گئے ہے ۔ لیکن تالیعن مخالف میں میں محالت میں جانا صفروری نہیں سمجھتے ۔

بين فظر مصنرت عمر اورصفرت طلحه ومن الترتعاك عنها براكب اعتراص قائم كييب رجب كاحاصل بيبعد

ربقيدهاشيه خمگزشت على طبقات ابن سعد : ج س : ص ۱۲۸ : ق ثانی تحت ذکوان -اله السبداد به : ج س : ص ۲۲ : تحبت فعسل ثم انزل الشرنصروعی اسلین -عله (۱) بخاری شد دلیت : ج ۲ : ص س ۱۵۸ - تحت ابواب خزده احد رجع دبلی -(۷) المبدای دلین کشید ، ج س : ص ۲۹ : تحسیض فیمالتی النبی میل انتظیر کیم ایمتزمن المشرکین -

(۴) المصنف لابن المن شعب و جوم المعن ۴۹ ايست رسيامي المي مي مستعيده م يوسد من سرين. (۱۷) المصنف لابن المن شعب و جوم ۱۱ و ص ۱۸۸ م ۱۸۸ و رطبع كراجي كتاب المغاندي - کرجنگ احد میں حب امک وقت میں سلمانوں کوشکست کا سامنا ہوا اور جناب نبی کریم صالط کم علیہ کر اسلم کا میں ہوئے ہو علیہ وسلم کے متعلق یہ انواہ چیں گئی کہ انجناب جسلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیاہے۔ اس دوران اہل کا الام پراکے کیفیت یاس جھاگئی۔ اور کچھ کوگ ایک چٹان پر اسی اصطراب اورما یوسی کے عالم میں بلیٹھ سکتے ال کوگول میں صفرت عمرہ: اور صفرت علی روز بھی موجود کتھے۔ ان کوگول میں سے بعض نے کہا۔

" كاش بمير كوئى قاصدىل ما ما بنصف بم عبدالسّر بن إلى سكه باس تصبية بوسهار سيسلة ابوسفيان سع المان كى درخواست كرمًا -

.... قال بعض اصحاب الصخرة ليت لنا رسولا الى عبدالله بن الت في في أخذ لنا امنة من الى سفيان .

ياقوم إ ان محمدًا قد قتل فارجعوا الى قومكم قبلان يأتوكم فيقتلوكم يوله

معترض کامطلب یہ ہے کہ صنرت عمر اور صنرت طلحہ دصی اللہ تعاسے عنما آئنجناب صلی اللہ علیہ وکم کی شہادت کی خبرس کردیں سے شخرف مہر گئے تھے اور دین سے مایوس کرمندریو بالا حیالات کا ظہماری اوال مست بہ ہاکے سجاب میں چند چیزی ذیل میں درج کی جاتی ہیں۔ ان پرنظرِ غائر فرائیں اعتراض خاکا اذا لہ ہوجائے گا۔

- اوّل ،- سب سے پہلے رہ پر طوظ خاطر رہے کہ طبرتی کی جس روایت کی بنا ، پریراعتراص قائم کیا گیا ہے اس کی اسنادی حیثیت رہے کہ اس کا ایک رادی " استدی " ہے اور اس اوی کوعلیا اُ رجال نے " مجروح " اور " مقدوح " قرار دیا ہے اور شیع کھھا ہے گے

سله تاريخ طبرَي ۱ ج ۱۱ ، ص ۲۰ . بخت حالات خزدهٔ احدمسسنة ثالسشسة - وبقيرها شياكنده مغير،

\_\_\_ دوم ، دوسری بین بیسے که " الستی " فیدید واقعه ذکرکیاسے - واقعه فلکسی سسے نقل نہیں کیا ۔ فافدا ید روا بیت سندامنقطع سے کیونکه راوی بنا واقعه احداسے بست بدر کے دور کا آدمی ہے ۔ اور واقعہ فباکے وقوع اور اس رادی کے درمیان مرت مدید فاصل سے -

-- سوم ، د نیزطرتی ف اس روایت مین « نبعن اصحاب الصخرة » کے الفاظ سے امراق اسے کونوں کو الفاظ سے امراق الصخوق کونوں کی بیٹ کونوں کا الم میں میں سے کسی خرد کے الفاظ نفقل کئے ہیں کسی کا نام تعین نہیں کیا ۔

-- بچادم ،- طبری می اس مقام کی روایات میں میر روامیت موجود بے کہ - پریشانی اور مایوسی کے عالم میں بعض مهاجرین وانصار بیٹے مقیم میں مصرت عمر من اور محتی موجود تھے کہ الس بن نصنہ رمن ان کے باس بہنچ اور بوجھا کہ تم اس طرح پریشان کیوں بیٹے سو ؟ قدان توگوں نے کہا کسنا سب رسون رمن ان کے باس بہنچ اور بوجھا کہ تم اس طرح پریشان کیوں بیٹے سول الٹوسلی الٹوسلی الٹوسلی الٹوسلی الٹوسلی الٹوسلی در مسید کر دیست کئے میں ۔ اس برجھنرت الس بن نفنر رمن نے کہا کا گرائر انجا مسید در اور ان محتورت الس بن نفنروننی الٹرعند میں الٹوسلی کی طرف متوجد بہوئے اور شدید قبال کیا اور اسی دوران محترب النس بن نفنروننی الٹرعند شہید بہوگئے ۔۔۔۔ میں اسٹ بیر کھی ۔۔۔۔ میں الشرعنہ میں اسٹ بیر کھی ۔۔۔۔ میں اسٹ بیر کھی ۔۔۔۔ میں اسٹ بیر کھی اسٹ بیر کھی ۔۔۔۔ میں اسٹ بیر کھی ۔۔۔ میں اسٹ بیر کھی ۔ اور شدید قبال کیا اور اسی دوران محترب النس بن نفنروننی الشرعن

رداست نزامین " صحاب الصحره " کاکهیں ذکرنهیں اور نه می اس میں ان رحجا نات ، اور غیالات کا ذکر ہے ہو" اصحاب الصحرہ " والی روایت سے ظاہر ہوتے ہیں۔

مختصرير بدي كالم اصحاب الصحره " والى دوايت من مصنوت عمرية اور تصرب طلح ده كاسمام

ربقيرها شير مؤرّن شر كه كتاب ميزان الاعتدال النبهى : ج ١ : ص ١٠٥ من المحتد العاهيل برعبار من السدى الكوني المع مقولم)

شامل بنیں۔ اور بنی روایت بین صورت عمر روز اور صورت طلح بن عبیدا روز کے اسمار ندگور میں اس
روایت بیں وہ رجحا نات اور خیالات ندگور نہیں ہو '' اصحاب الصحرۃ ہ ' کی روایت سے عیال میں۔
قرائن و شوام به معترض نے اصحاب الصحرۃ والی روایت سے ، دین سے انحراف اور مایوسی

قرائن و شوام به کے جن رجحانات و خیالات کا الزام مصرت عمرہ اور صفر سطاح روز پرعائد کیا ہے
یہ مرکز درست بنیں۔ ان کے غلط ہونے پر درج ویل قرائن و شوام موجود میں۔

- ا ۱- مؤرفين للحقة بال كم

" .... نلما عرف المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم نهضوا به و فهض نحو الشعب معه على بن إلى طالب و ابوبكر بن قد اخته و عمر بن الخطاب و طلحة بن عبيد الله و زبير بن العوام و المحارث بن العمد في رهط من المسلمين له ين العوام و المحارث بن العمد في رهط من المسلمين له ين اطفا لم يغيث سر نبيط ك بعرجب المحفزت ملى الله عليه ولم المح كور يهوت ادر ايك كها في كون تشرفي بي توريد كورت الوري محزت الوري محزت الوري محزت على محزت الوري محزت على المعرب الصمه رمنى الله تعليم اورسلما نول كى ايك محزت المرت عادت بن العمد رمنى الله تعليم اورسلما نول كى ايك جاعت منى .

يى چىزاس بات كا قرىندىسى كدان مصالت كىدىن داميان مى كونى تذبرب يا مايوى كاشائبر كى نهين آيا -

- ۲ ، بنی کریم صلی التر علیه و کم اور آنجنا ب کے اصحاب بنگ کے بعد المی مقام رِلِشلون فراتھے کہ ابوسفیان نے تفاضر و تعتق کے انداز میں نما دی کر" لنا عزای ولا عزائے ۔ لکعة تولیم رسون میں مراضے فرایا ۔ قل انتہ مولان ولا

مولی لکھ یا کے

یہ واقعہ واضح طور پراس بات کا نتبوت ہدے کہ صفرت عمر رضا تجنا ب صل الشہ علیہ وسلم کے سمراہ متعے اور آنجنائ کو آئپ سکے ایمان وابقان پر بورا ابورا اعتماد تھا۔ اسی سے آنجناب صلی الشہ علیہ وسلم نے ابور شخصاب فرمایا ۔ علیہ وسلم نے ابوسفیان کی مشرکانہ ندار کے سواب کے لئے آئر پٹاکو فتخنب فرمایا ۔ یعمد مار میریں معرف مالی میں دیار ہے میں تاہم میں قد کی ایک میں دارہ میں طاب میں میں تاہم میں ایک میں دارہ میں میں اس

ایک مرتبرا بخناب صلی الله علیه و ایک بیطان پریش مصفی کی صرورت بهوئی اور آپ نے تعلیف محسوس فرائی توصفرت طلح رح آپ کے پاس بعظے گئے اور انجناب صلی الله علیه وسلم ان سکے سمارے سے بیال پریش مصلے ۔ سمارے سے بیٹان پریش مصلے ۔

.... فلماذهب لينهمن لع يستطع فجلس تحته طلحة بن

عبيد الله فنهض جتى استوى عليها عله

رداست مذكوره بالانجبى اس بات كاثبوت به كرمحنرت المحرضى الترتعالى عنديمى النجناب صلى الته على مندره بالانجبى اس بات كاثبوت به كرمحنرت المحرضى الترتعات وغيره نهيل آيا -صلى الته عليه وسلم كمد بهم اور ال محفوات كمدا بيان واسلام مين كوئى تذبنب وغيره نهيل آيا -مندرجات بالاسع واضح بعد كرمعترض في محققت واقعد سعة تطع نظر كريك اعتراص قائم كعف مين تلبيس سدكام لياس عد - ا درابنى كج فطرتى كدموافق فلط استخارج كما سع -

واقعربی نخیر دیرم الاقل سک عقر میں نبی اقدس صلی الشرعلید و الم قبیل بنی نفیرسددوا فراد کے واقع میں نبی اقدس صلی الشرعلید ان کے ال تشریف کے گئے ۔ بنونفید میں میں طیب سے قریبًا دومیل بام قیم مقد انجناب صلی الشرعلید و کم کے معمر اوصنرت ابو بحکر

که تاریخ طبوی : ج س : ص ۲۱ تحت طالات غزدهٔ آمدسته هد که تاریخ طبوی : ج س : ص ۲۱ : تحت حالات غزدهٔ آمدسته مدیق و مصرت عرفاردق رو مصرت عی المرتفی ره اور دیگر متعدد صحابه کرام علیم الونوال کی ایک جماعیت بنی و بال ایک یمودی کے مکان کے سایہ میں تشریف فرط ہوئے۔ اکا برینو نعنیہ رنجا ہر سوکی سے پیش آئے۔ ادائیگی دیت کے معاطمین الشریف فرط ہوئے۔ اکا برینو نعنیہ رنجا ہر شوکٹ ساسو بی سے پیش آئے۔ ادائیگی دیت کے معاطمین اعانت کا وحدہ کیا لئی دربردہ انہول نے آئی خااب صلی الشرعلیہ وسلم پرسنگ گرال گرا کر آپ کوشہ یہ کرنے کی سازش کی یمنگو اللہ تعالمے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کواں کے مذہوم ادادہ سے طلع فرادیا۔ اور آپ و بال سے الحظ کھڑے سوئے اور مدینہ شریف والی تشریف لائے۔ بعد میں صحابہ کرام علی والی آگئے لے

میود بنی نعنیرکی اس مخادعت وفریب کاری) اور دیگیر بیمدیوں کی بنا رپرآ نبخاب صلی اللّٰہ علیہ دسلم نے ان پرمحاصرہ کا اقدام فرایا - اس موقع رپر آنجناب مسلی اللّٰہ علیہ دسلم نے محترت علی المرَّحنیٰ کوعلم حنایت فرایا ۔ جناب علی المرتضنیٰ رہ ٔ اہل سلِسلام کی طرف سے مُلم برداد سحفے کاے

اس دوران آنجناب مىلى الترعليه وسلم نے مدينر شريف ميں نماذ كے انتظام بري رصورت بعبدالشر بن ام محتوم رمز كومقرر فروايا - بالكن شربنولفنير محاصره كى تاب ندلا سكے اوراپنے املاك وجائيدا دي جيود كر بيشتر تونيم جاپينے اور كچے دوسر سے مقامات كى طرف زصست بورگئے ۔

غزوة خرق اوراحزاب سلام كم غزدات بين غزدة مندق ايك مشور غزده سبع يشوال مخروات بين غزدة مندق ايك مشور غزده سبع يشوال سفيرين أيا تقا كغارا إنى بورى تيادى كع ساتقد مينه

مله (۱) سیرت ابن مشام : ج ۲ : ص ۱۹۰ - تحت احلار بن نخیر

<sup>(</sup>١) تغسيرلابن كثير : ج م : ص ١٣١ يخت سورة الحشد : ب ٢٨ -

<sup>(</sup>١) البدايد لابن كثير : ج م : ص ١٥ يخت غزدة بنونفسير-

عله (١) طبقات ابن سعد : ي ١ ، ص ١١ و تعت مزوة بني نفير -

<sup>(</sup>٢) تاريخ الخيس : ج ١ : ص ١١ م يحت عزوه بني فير-

شراعت برحملہ آور مروسف کے لئے متعدد قبائل عرب کو ساتھ نے کہ پہنچے تھے۔ اورسلمانوں کی طرف سے مدینہ کے باہران کے مطلب کے جواب کے لئے سفاطتی تدبیر کے طور پرخند ق کھودی گئی تھی۔ اس واقعہ کی سیوت و تاریخ کی کتا بول میں بہت بھے تفصیلات میں اور قرآن مجید میں سورۃ احواب کی متعدد آیات میں اس کا بیان ہے۔ سیان ہے دیے بہاں صرف صفرت علی رصنی اللہ قوال تعدد سے متعلق ایک واقعہ ذکر کیاج آلہے۔

کفار کے قبیلی بنی عامر میں ایک شخص عروبی عبدود مشہور شجاع تھا۔ بیٹخص بونگ برر میں نتمی ہو کروالی بہوا تھا - اور جنگ احد میں شامل نہیں ہو سکا تھا - اس بار غزوۃ خند ق میں اپنے گروہ کے ساتھ بھر شامل بہوا - بہا دری کے غزور میں اہل اسلام کو اس نے مبازرت کی دعوت دی تھی۔ آبخاب صلی اللہ علیہ وسلم کے افل سے حضرت علی المرتقئی جنی اللہ تعالیٰ عند اس کے مقابلہ کے لئے میدان کارزار میں سکلے - دونوں کا باہم سخت قبال ہوا اور حضرت علی وہ نے اس برواد کر کے اسے قبل کردیا اور اس کے غردر کو خاک میں ملادیا ہے

غزوه بدا بیں الشرتعاسے کی کمال نصرت شامل حال ہوئی اور کغار کی جاحتیں سخت مزرمیت المفاکر پسپا ہوئیں اورسسلما نول کوالٹارکریم نے کامرایب و کامران فرایا ۔

غروه بى قراط برداقد دوالقده مده يد كاب رابل اسلام كرسات يود بنى قرنظ كامعابده تقا كرنوه بى قراط برسال كرنو قرنظ يرسلوا فول كرنولات كفار قراسش كى مدا درمعا دنت نهيل كرين كرد ادرما دنت نهيل كرين كرد ادر خالفان جنگ بين حصر نهيل لين كرد در ادر خالفان جنگ بين حصر نهيل لين كرد در ادر خالفان جنگ بين حصر نهيل لين كرد در ادر خالفان جنگ بين حصر نهيل لين كرد در ادر خالفان جنگ بين حصر نهيل لين كرد در ادر خالفان جنگ بين حصر نهيل لين كرد در ادر خالفان جنگ بين حصر نهيل لين كرد در ادر خالفان خوالفان خوالفان مين حصر نهيل لين كرد در ادر خوالفان مين مين مين مين كرد در خوالفان خوالفان مين مين كرد در خوالفان كرد در خوالفان كرد خوالفان كرد خوالفان كرد در خوالفان كرد كرد خوالفان كرد خوالفان

سكن غزدة احزاب كے موقع برینو قراط سف برحمدی كركے كفار قرلیش كى معاونت كی اوردگر قبائل عرب كوهمی سلمانوں كے خلاف تحریص دلائی اور قبال برآما دہ كہا ۔

سله ۱) سیت لابرسیم شام : ج ۲ : ص ۲۷۵ بشمت قتل علی نعرو بن عبدود (۲) البدایه لابرنسی کشیر : ج ۲ : ص ۲۰۵ ۱۰۰ و ایست نفسل دا هال نفست ) (۳) تاریخ کفیس : ج ۱ : ص ۲ ۸ ۲ ۲ م - تحت مباذرت علی دا نعرو برنسی عبدود -

" وكان على مَ قد سمع منهم قولا سيّاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم واذواجه رضم الله عنهن "

ادربعد میں سرکار دوبھال صلی الٹرعلیہ وسلم بمدہ دیگڑھےابہ دخ تشرلین لانے ۔ توصنرت علی دخ سنے سبقت کرکے ان دمہودکے مسب ٹیٹم کاحال جناب صلی الٹرعلیہ وسلم کی ضرمت میں ذکرکیا ۔ آنجنا ب صلی الٹر علیہ وسلم نے فرایا کہ " ہمادسے پہنچ حاسف کے لبعداب سب وشتم نہیں کریں گئے ۔

اب ير بوگ اپنى حفاظتى تدبر كے تحت اپنے قلعدي داخل جو كئے اورسلمانوں نے بغر مان نبوت م قلعد كا محاصر و كرايا \_ اوركم و بيش بندره دن محاصره جارى را ، بھران كا انجام ان كے قتل براختام بذير مهوا لان كي مرددل كو قتل كرديا گيا ـ اور عور تول اور بحي لكواسير بنا ليا گيا ـ اور ان كے اموال وامتاع مال غنيت قرار بائ كله

مله وا) البدايية لابنسكيره : ع م ، ص ١١٩ :- فعل غزوة قرنظ -

<sup>(</sup>ال سيوست حلبيل : ج ١ ؛ ص ٣٥٥ : - تحت بني قرنظ - وبقيرماشي أمُده مغور)

مون نبی اقدس صلی الله علیه وسلم اور آنجناب م سے از واج مطهرات " کے سی میں برگولی داورسُد ب معلمیں سنتم ، کرنے والی بہلی توم بیود بنی قرنظر ہیں - بدان کا بُراعل مضاجس کا نتیج بروقت ان کونسیب مہوگیا -

ازواج مطهرات رصنی التند تعلی مین میس میس بد کلامی کرنے دالول کے اس میں سلمان عبرت موجو دہے -

سمری بی سعد فارک به شعبان سیسید بی سرداد دوجها صلی الشرطید و ملی خدیمت بین اطلاع پنی بی سعد فارک به اعداد دافت کوتبید بنی سعد بن بخرک بال ایک قوم جمع سع جو بیود فیر بری احداد دافت کے لئے آ ما ده جع سے جو بیود فیر بری احداد دافت کے لئے آ ما ده جع را ان کے تعاول سے بیود کی جمعیت بیرے گی اور ابل اسلام کے خلاف ایک اور طاقت قائم مبوجها نے گی ۔ اس دقت نبی کریم صلی الشرعلیہ و کم فی اس خطوہ کو فروکر نے اور ان کی جعیت کوئنتشر کرنے کے لئے مرینہ منورہ سے حضرت علی رحنی الشر تعالم عند کی نگرانی بین سلمانوں کی ایک بیما صندارسال فراتی ۔ بیر ایک جیشند آ اب تھا بوندک اور خواتی ۔ بیر ایک جیشند آ اب تھا بوندک اور خیر کے دوسیاں واق تھا ۔ و بال ایک شخص کے ذرائیہ حالات کی مراخ دسانی کی دین اس دوران بنور مدکو خیر کے دوسیان واق تھا ۔ و بال ایک شخص کے ذرائیہ حالات کی مراخ دسانی کی دین اس دوران بنور مدکو خیر کے دوسیان واق بھا ۔ و بال ایک شخص کے ذرائیہ حالات کی مراخ دسانی کی دین اس دوران بنور مدکو خنائم حاصل بوئے اور مسلمانوں کو برست سے خنائم حاصل بوئے اور صدب قواعد اسلامی حصرت علی جائی وہی الشر تعالم حاصل میں تقدیم کیا گیا ہے۔

(بقيرما فيصوُّ كُرْشَة) عله (ا، سيرت ابعضيهشام ؛ ج ٢ ؛ ص ٢٣٨ ، ٢٣٥ وتحت خروه بني قرلطِك، -

<sup>(</sup>١) السيدايد لابركثير اج م اص ١١٩ - تحت عزمه بني قرنظير-

<sup>(</sup>m) تاریخ کنیس وچ ۱ : ص ساوی ، ۱۹۲ . تحت غزوه بنی قرنطیسر-

له (۱) لمبقات ابنے سعد ، ج ۲ ، ص ۹۵ رخت سرم علی بن ابی طالب رہز -

<sup>(</sup>٢) تاريخ الخيرس : ج ٢ : ص ١٢ - تحت بعث على ﴿ الى بني سدر

<sup>(</sup>١١) زر قاني شرح مواسب اللدنسيد اج ١ : ص ١١٢ - تخت سري على هذا الدنسيد

معلى سريب روي القدمة واقد بنرا برى تفصيلات كا عامل بعد بو حديث اورسيرت ككتب معلى من دولات من المريد والقدمة من من من من من كورست و بهائ عنهون مين رابط كم مني نظر ونيدا مشايد ذكر

کی جاتی ہیں۔

اس موقد ریصب کفاد کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح ہوئی توصلح نامیرصنوت علی رضائظہ تعلی عندنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وکا کے فران سے تحریر کیا تھا حبب کتا بت کرنے لگے تو اس طرح تحریر کیا کہ

كفاد في كما كدفع " الريمن الرحيم " اودلفظ " رسول الشر" ولكفت الكريم نصب بم سليم كر ليس توافق لل من كياب - " محدين عبدالله" بلكفته ما تبخاب على الشرعليد و الم فعالى بن إلى طالب كوارشا وفر ما يا كد لفظ " رسول الله " كا من وي يعمنرت على المرتعني رض في عرمن كميا عين تواس لفظ كو كافرنا نهين جابت اس كه بديرسيد وعالم ملى الشرعليد و الم في زراع سك لي بنود اين وسرت مبارك سعا اس كوفر ما يا له

صلحنامه ندا میں متعدد شرائط مقیں د ان کی تفصیلات مفصل کتا بول میں یا نی جاتی ہیں ، مخترًا یہ سے کہ بیمعا ہدم صنعوب دیل میشتسل بتھا ۔

ا : مسلمانون اوركفارك درسيان قبال دسنلس سال مك موقو منسهد -

۲ ؛ اس مدت کے درمیان ایک فرنق دوسر سے فرنق پر تین زنی نہیں کر سے گا اور من می خیات

(٧) مسلم شرفيف : يع ٧ : ص ١٠٥ ، ١٠٥ . تحت باب مبلح ميرسيد - طبع دېل -

رم) بخان شرف ، ج ، ع ا ، ص ايس ، ٢٥٦ وكتاب على إبكيف بحيب بذا ماصلى فلان برسي فلال -

(١) مشكرة شركعب ، ص ٣٥٥ - بابالصلح المفعل الثالث المتفق عليه -

له (١) المصنف الابنالي المنتيب ، ع ١١ ، ص ١٣٥ . كتاب المفازى - طبع كليي-

1625

-- س : قلیش کا بوخض ا بینے ولی اور آقا کی اجازت کے بغیر مدینہ ملے گااس کو والیس کرنا بہوگا۔
-- م : اور بوخض سلما نول میں سے مدینہ سے مکھ آجائے اس کو والیس ندکیا جائے گا۔
-- د اور امسال مسلمان بغیر عمرہ کئے والیس سیلے جائیں اور مکھ میں داخل ندہول۔ اکرندہ سال صرف تین یوم مکھ میں عمرہ کے لئے داخل ہو کہ والیس ہرجائیں گے۔

سال صرف تین یوم مکھ میں عمرہ کے لئے داخل ہو کہ والیس ہرجائیں گے۔

اسی خمن میں ابوجندل مسلمان ہوکربھاگ کومسلمانوں کی طرون آیا لیکن اس کولفروان نبوی معما ہدہ کی رعا بیت س<u>کھ لئے</u> اس *سکے کا* خر والدسہیل ب*ن عمرو سکے جوالہ کر*دیا گیا۔

صلینامد کے ذراید بروصلی ہو تی تھی یہ بطاہر کفار کے حق میں تھی اوران کی اس سے بالائری نمایاں تھی معلوم ہونا تھامسلانوں کے بیتی میں بیسلیم مغلوبا نہ ہونا تھامسلانوں کے بیتی میں بیسلیم مغلوبا نہ ہونا تھامسلانوں کے بیتی میں بیسلیم مغلوبا نہ ہونا ہونا تھا میں بونہا بیت اس واقعہ میں صفرت علی فنی اللہ تعالی اللہ تعالی میں احترام و اکرام ملحوظ دکھنا جرا وقیع کارنا مسہد بطاہر تو فروال فول قدیمی مسے گریز کرنامعلوم ہوتا ہے لیے درحقیقت بدا میانی جذبات کا اظہار تھا جواس شکل میں کیا گیا۔ اور اسے انجناب صلی اللہ علیہ وکلم نے بھی نالہ سندنیوں فرایا جکہ حملاً مستحسن مجھا۔

و و ملخنا مد برابل اسلام اور كفار دونون فرلقيني كے تصديقى و توثقى و تخط شبت كئے كئے مسلاد ملائيم مسلاد من مسلوم منابع منابع كى طرف سے شا بد بلنے والے اكا بر صفرت صديق اكبر يؤ ، صفرت عمرفادوق روز ، صفرت على عنا محضرت عبدالرجل بن عوف روز ، اور صفرت سعد بن ابى وقاص روز وغير بهم تقے -

اور کفار کی جانب سے گواہ بن کرد سخط کرنے والے عبداللہ بن ہیل بن عمرو مولطب بن عالموزیٰ اور محرز بن عفص دعیزہ منتے له

مله (۱) سيرت النصي منشام : ج ٢ ، ص ١٩ م - تحت من شهدوا على العلج - (٢) تاريخ النيس : ج ٢ ، ص ٢٩ - تحت حالات صلح حديب يد -

مسلمانوں اور کفاد کے مابین معا بدہ کی یہ بڑی اہم دست ویز تھی اس برسلمانوں کی طرف سے ویش تھی اس برسلمانوں کی طرف سے دین خط کہ نے ایسان و دین کے ایسان و میں بڑے کہ دار اور انتہائی معتمدا فراد ہی ہوسکتے تھے اور ان کے ایسان و بقین میں است تباہ کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں رہ سکتی تھی۔اور کھارکی نظر ول میں بھی پی تھندات اعلیٰ صید بیت سے مالک اور در بڑا عتماد میں مرتبہ علیا پی فائز تھے۔

ایک بروداسکا ازاله اسموقع برخانفین صحابه و صعنرت عرصی الترتعالے عند کے من برشبه برگیات بین شده برگیات برشد و سامت بارسالت بین شک برگیات اور اس بین کانودانهون ندا قرار کی " والله ما شکست مند اسلمت الا یومشذ دونون برمنعیف ایمان کی صلامت سے -

شبه براك اذالسك المؤامور ذيل مي غور فرايس -

--- ا : عصرت فاروق اعظم مِن مصد الغاظِ مُركوره صحاح كى روايات مِن مُركور نهيس ملك صحاح سسد كم درجه كى كتا بول مين كهين كهيس طقي مين -

سه اس سلدگی تمام دوایات کی تحقیق کی جائے توظام سوتا سے کریماں تصرف رادی سے روات مصدرات میں سالفاظ محفوظ نہیں رہی ۔ اس میں تعبیر رادی ادر ظرن را دی کا بہت وخل سب ۔ دوایت میں سالفاظ و قال " کے بعد خرکو دہیں ۔ لین " قال " کا مقولہ ٹیں اور قال کا فاعل ابن شہاب زہری سے ۔ دور روایت مدرج سے اور دوایت مدرج سے اور دوایت مدرج سے دور رکا اینا کم ان سبے ۔ اور دوایت مدرج سے دادر دوایت مدرج سے داور کا اینا کم ان سبے ۔

سس : سحرت فاروق اعظم صی التر تعالے عندسے اس فوج کے الفاظ بالفرض اگر صادر بھی ہوتے تووہ اس مغلوبان صلحنا مرکی قیود کوشسرا کھا اہل اسلام کے لئے سود مند ہونے یا نہر نے کے متعلق دوقتی طور پر، ایک اصطرابی کیفیت ہیں صا در ہوئے ۔ ان الفاظ کو است ہا ہ ایبانی مجھول کرنا ہرگزمیمے نہیں ۔ کیؤبی اس معا ہرہ کے مصالح ومنافع علم خلاوندی ہیں ستور ستھے ۔ ہو کہ عنقریب ایپنے موقعہ پر فال ہر ہونے والے تھے، اور فال ہری حالات پر فطر کر دنے سے قیود ونشرائع مندر ہوگئی كرلينامسلمانول پرشاق تفا - اور صفرت عرره پرديني حميست كى بنام پر رياضطراب وقلق طارى تفا سوكد كمال ايمان كى نشانى تقى دكه زوال ايمان كى علامت -

مخضریه به کیرسلانول کے می اس مغلوباد صلح کی افادست میں شکس وشب مواتفا ایسان بالنبوت وبالرسالت میں برگزامشتباه ندتفا -

\_\_\_ ، حب اس موقد بر صديق اكبر ره سي محدرت عرفار دق ره كي كفتكوم و في تو مصنرست عرفار دق ره كي كفتكوم و في تو مصنرست حرفار دق وخف في كواسي ديتا بو حرفار دق وخف في كواسي ديتا بو كدوه و محد من من محد من الشرك دسول ديس -

نیرصلی امد مذکور پریش طرح اکابرصحابهٔ کرام بینسے بطور شا بدر مخط کر المقد کے تھے اسی طرح محتر عمر فاددق رم سے عمی بطورگواہ دستخط حاصل کے گئے ۔ تومعلوم ہواکہ فاردتی ایمان پر نبود صاحب نبوت ملی اللہ علیہ وطم ا دراکا براہل اسلام کو پورا پورا اعتماد ولقین تھا ۔ فادد تی اعظم رصنی اللہ تعاسط عند کے ایمان داسلام پریشہ برزا وا قعات کے خلاف ہے ادر ان کے ساتھ قلبی عناد کے سوا ماورکوئی بیز نہیں۔

#### نعيك مجمتعلقت

سله نخ البارئ سشدن تخارئ شرافي : ج ، : ص ٣٤٣ - تحت غزدة فيبر -

اور باغات میں دیشر میریز مشرفی سے تھ برید دورشام کی طرف واقع ہے ۔ خصط ، - برید عمراً بارہ میل مسافت کاشار ہوتا تھا ۔

نیابت ملائیہ نیابت ملائیہ فرائض ایک معابی سباع بن عرفطة الغفادی دین منوره میں نیا بت کے دینت اور مبض روایات کے اعتبار سے نمیلہ بن عبداللہ اللینی دش اللہ تعالی عند آنجناب صلی اللہ تعالے علیہ ولم کے روینہ شراھیے۔ میں نائب عقے نمه

مله الديخ فليف ابن فياط ، ج الآل ، صهم - تحت ربيع الاقل من بهم - المحت عزوه نيم راطع اقل مصر - المعالية البعليد البعديد وطبع اقل مصر - المعالية البعديد وطبع اقل مصر - المعالية المعال

تفاق اس بنار برسد دار دوجهال صلى الترعليد و الم في صحاب كرام عليم الرصوان ك ايك الشكر د جوكه كم و بليش بوده سوافراد برشتل تفا ، كوسا تقد كرخير كى جانب اقدام فروايا - على ركوم فروا تنهيل كدا بيلة الني صحائبه كرام و كوسا تقدليا بوصلح صديبيدا وربعيت وضوان بين شركيب بوئ تحقيد ادرانهول فرابني ملى جانى قرابنيان بيش كى تقييل -

اس مهم میں اسلامی افواج کی انتظامی کمیفیت اس طرح دکر کی گئی ہے کہ مقدمتہ کجئیش پریمکاشم بم محسن الاسدی رہز مامور ستھے اور لشکر کے میمند لعنی محصد راست پریھنرت عمر بن انحفا مجتعین تھے اور شکر کے میسرہ لعنی محصد لیسار پر ایک دو مرسے صحابی رہز مامور ستھے۔

رجم و بنت گئے افراج اسلامی کی ابتدائی کیفیات میں اس طرح فرکورہے کو اشکر کے مختلف بھر جم اللہ اللہ علیہ ایک طبقہ کے لئے علم اور جھندائے نیک میں تھے۔ کو راکیہ ایک طبقہ کے لئے علم اور جھندائے نیک کے ایک جھسے کے نیک تھے۔ فرج کے ایک جھسے کے ایک جھسے کا مختل میں کھا۔ لئے کہ کے ایک جھسے کا مختل میں کھا۔ لئے کہ کے ایک وسنے کا علم معزب معدبی عبادہ رہ کے ما عقر میں کھا۔ المطل کے ہوئے تو افواج کے ایک وسنے کا علم معزب معدبی عبادہ رہ کے ما عقر میں کھا۔ مان اللہ علیہ وسلعی ضوق الوا گیات یو میٹ ذبین الجد بکے وعم و الحباب من للمن فر و سعد من عباد تا رضی الله عنہ میں الدوط تھا۔ اور طبقات ابن معدمیں اس طرح بھی وارو سبے کہ برمیدہ المئی کہتے ہیں کہ عب بنی سبخ میں انہ مان کے ایک اندر صلی اللہ علیہ وسلعہ بودیدہ الاسلی قال کما کان حیث ان عبد انداز وسول الله علیہ وسلعہ وسلعہ وحضرة اھل خیب اعظم سنول وسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلعہ اللہ اع عمد بن الخطاب جا

له سیرت علبیز و ج ۲ و من ۲۸ رمخت ذکر رأیایت .

معدد تلع عقد المراق من المراق المراق

بگار اس سے بھی کم ذکر کرتے ہیں - بھر ان میں جو دفاعی کی افوسے زیادہ اہم سے ان میں سے بیندایک کے نام ذکر کئے جاتے ہیں -

من التم بعس التراك ؛ الشق ادراس كه ذيلي قلع رصن آبي ادر حصن التنزار النظالة ادراس كدويلي تقلع رصن آبي ادر الكت النظالة ادراس كدويلي تقلع راد الكت المرسك ادراس كدويلي تقلع دادر الكرست المراس كدويلي تقلع دالتمرض ادر الوقيع ، السلالم متع له

وعنده قتل محود بن سلمة رض القيت عليه الرحاء فقتله كم

ربقبه حاشیصغ گزشت که طبقات ابن معد ، ج س ، ص ۱۹۵ و تحت ذکر مجرت عمرین الخطات رضه الله دا ، طبقات البن معد ، ح کد ثانی ، ص ۱۷۷ و خرده نتیبر - طبع لیشان - د می ۱۹۵ و تحت حالات خیبر - (۲) میرست ملبید ، حلد تالت ، ص ۱۷ ، ۲۸ - تحت حالات خیبر - کله دا ، السبدای و ، حلد رابع می التحت نتی مصول نیمبر - (۲) سیرت حلبیل ، ج س ، حس ، ۸ - تحت تفعیل مصول - (۲) سیرت حلبیل ، ج س ، حس ، ۸ - تحت تفعیل مصول -

یا درسے کہ آپ محد بس کمہ الانصاری و کے بھان تھے اور اسلام کے مہتری مجاہد تھے۔ دین کی خاطر اپنی جان جان آ فرین کے سپر دکر دی -

تصن النطاق كونيلي معدوصول عقد وال كيمتعلقات بي سي بعض بين المنطاق من المنطاق من المنطقة عند المن المنطقة المناس المنطقة المناس المنطقة المناس المناس

صاحب برت مبید نے لکھا جسے کہ بن اقدس صالتہ علیہ وسلم '' النظاۃ " کے قلعول پرسات دن تک قبال کرتے رہے اور مردم محد بن سلم انصادی جنی الشرق العظم تحد کو قبال کے لئے ارسال فرلم تھے۔ اوراس موقع برسلمانوں کے مرکزی اور فوجی ستھر برچصنر سے شمان بن عفال رضی الشرقعالی عند کو محافظ مقرر فرایا گیا تھا۔ اندوں نے اس فرلین کو نمایت عمدگی کے ساتھ سرانجام دیا۔ یہ مقام جس کو مرکز بنایا گیا مقایہ اہل خویبر اور بنی علمغان کے وسطیس واقع تھا اسی کو جوجے نام سے ذکر کہا جا ما جے حب ساتھ میں کو البی ہوتی تو این علیہ وسلم کی معیدت وکر کہا جا ما جے حب ساتھ میں واقع ایسی استر علیہ وسلم کی معیدت

له ۱۱ البداسيله ، جلد وابع ، ص ١٩٨ - تحت فسل في في مصونها -

میں سب حصارت اسی مرکزی متام پرجمع ہوئے۔ زخمی اور مجروح مجابدین کوہیاں لایا جاتا اورعلاج معالجه كى تدبير كى حباتى ـ گوياكه يدمركزي مقام نوجي ستعركي حيثيت مين عقا ـ شب كواس كى نگراني اور سواسست كاخاص انتظام كياجا باعقاء ادريجم نبوي صلى الشيعليد ولم كيتحست مركزي مقام كي صحائبركم رصوان الطرنعات عليهم المبعين بارى مارى تكراني كرت يخف ان بهعنت ايام كي تحيلي شب مرائخناب صلی السّرعلیہ وسلم نے مصروت عروشی السّرتعالئے عنہ کو دیگر مہرا ہیوں کے ساتھ متفاظمت وکھرانی کے المفرمتعين فرايا يحصرت عروز لينفسا عقيو اسميت رات كوعبكى مقامات كى طرف حجر كاسب يخط كدنصف شب كح قربيب بهود خيبر مين سعدا يكشخص كوشتبه حالت مين بايا يحضرت عمرج نے اسے گرفتا دکرکے کردن اوللنے کا قصد کیا تواس خص نے کماکداب مجھے اپنے مینی کے پاس اے مائيے ہيں ال*سط*فتگو كرنا چاہتنا ہوں ۔اس بنا *رپر حضرت عمر*جز اسے قتل كرنے سيمتوقف ہوكئے ادركسي فيس ملى الشرعليه والم كى ضرمت بير بيش كرف كمدلق لات - اس وقت أنخاب صلى الشرطبيدة كلم نمازمين مصروف يختص يحبب عمرده برالخطاب كى آوادسنى توانخبا ببصلى النشر عليه والم في من أزختم فروائي بصنرت عمره في حاصري كي لينة عرض كميا - النجناب صلى الترعليد وسلم ف اندا تعفی اجازت مرحمت خرمانی مصرت عمره اس مبودی کو اے کرحاصر خورست ہوتے توسروا بدوعا لم صلى الشرعليد وسلم في يهودي مصح حالات درما ونت فرائ . تو وه عرض كرف لكاكم لي ابوالقاسم! مجعا ان ديجة .

اینجنائی مسلی الشرعلیه و الم انداست اهان دی - اس کے بعد اس ندا پنی قوم کے خاص خلص اس است اپنی قوم کے خاص خلص اس اسلال بیان کے اور بسین تعقید مسلومات اور مقامات کی نشا ندہبی کی - اور سبلایا کہ فلال فلال مقام بریعی و دور مقامات بی اس اسلام کے دخائر بیس و عیرہ دیور - اسٹوکلام بی اس ندیجر ایسنے اور اپنی ندو جد کے سخت مان کی معافی طلب کی ۔ اور بیمعانی اس کو دست دی گئی ۔ بعد میں اسسے اسلام کی دعوت بیش کے گئی تو کھنے لگا کہ مجھے اس کی مهلت عزاست فرائیں ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ الخ

بركعيف اسكه ودلعدكتي المخفيمعلومات يسائيس فوسلمانول كعدائ اس موقعه بر

البن مفيد أبت بريمي له

یمال سے محمد بن سلر الفسادی جنسے کارناسے اور حمین خدمات معلوم بروئیں اور مصنرت عثمان این اللہ اللہ اللہ اللہ ا چنی اللہ تعالی عنہ کے تنعلق مرکز کی حفاظتی مسامی تعبی نما یاں ہوئیں۔ اور سیدنا معنرت عمرضی اللہ ا تعاضی مشانہ حفاظت وحواست کی کارگزاری سلمنے آئی اور جاسوس سے وشمن کے اہم ماڈول کا افشار ہوا۔

تعمر الصعب (بن معاذ) کے دیلی قلعول میں سے یقلد الصعب (بن معاذ) کے سے سوالصعب اللہ معادی سے سوراد دوہمانے صلی الشرعلیہ وسل نے اس قلعری فتے کے لئے خصوصی دعاء فرملتے ہوئے الحجاب بن منذروشی الشر تعالی عند کو علی الشرع نیا اور جنگ کے لئے خصوصی دعاء فرملتے ہوئے الحجاب بن منذروشی الشر تعالی عند کو علی الدر المخرکاد اللہ تعالی نے الحجاب رہ الحجاب رہ نے فرما فی اس قلعہ منظم کو سرکر نے کے لئے کمال می فرما فی اور المخرکاد اللہ تعالی نے ان کے ماجھوں '' قلع الصعب " فتح فرما فی اس قلعہ سے بست سا سامان خور د و فوکسٹس ماصل مہوا۔ تمر، دوعن زرد، زیتون ، پربی ، مشہد دعنے و کمانی نوائر ماصل ہونے ۔ اس قلور کے حصول میں قال کے موقع پر یوشع کا فرکو مصارت حباب بن منذ رہ نے اور الدوآل کا فرکو عمارة بن عقید رہ صحابی نے قتل کیا تا

ت المقرص تلع ترص خيرين الكست يب ك ذيلى قلعول مين سه ايك مضبوط قلع تقاسه موس ايك مضبوط قلع تقاسه موس من الكتيب ك والمرقب والوقي و والسكل م والعرض برسك و المركم الما و المركم الموادي الموادي المركم الموادي المركم المركم

له سرت علبید ، جلد ثالث ، ص ، ۲ ، ۱۱ رخت مالات صول خیر .

کله سرت جلبید ، ج نالث ، ص ۲۱ مرد ، تحت احوال قلعه بذا .

کله سرت جلبید ، ج نالث ، ص ۲۸ - تحت صول کت بید .

رکھا تھا۔ بھر آخر میں نبی اقدس صلی النٹرعلیہ و ملم نصار خا و فرایا کہ کل بیں جنٹرا اسٹنخص کو دوں کا سجر النٹر ادر اس کے رسول صلی النٹرعلیہ و کلم ، کومجو مب رکھتا ہتے ۔ اور النٹر امد اس کا رسول اس کو پہند کہتے ہیں۔النٹر تعاسلان کے یا تحقر پر اس قلعہ کوفتح فرمائیں گئے۔

لأعطين هذه الرائية غدارجلا يفتح الله على يديه يحبالله ورسوله و يحبه الله ورسوله له

مهر دوسر به روز معابة کرام علیم ارضوان کی بجاعت اس بات کی منظر علی که انجناب ملی الشر
علیه وسلم کی بیشین گوئی کے اکمال واتبام کی سعادت کس شخص کو حاصل بهرتی بست - تو دوسر ب روز
ارشاد فرایا که علی بن ابی طالعب ه کهال بین به صفرت علی دینی الشر تعلیا مین اکتشوب بیشیم کے
عاد صفر کی وجرسے ان ایام بین قبال میں شرکی بندی به ورسے مقے منگر خیر بین دوسر معابة کرام ده
کے سائق پنجے بور قد مقے : توصحا بُرکوام ده نے عرض کیا کہ یارسول الشرصلی الشرعلیہ وہم علی بن ابی طاب
کو استاد میں میں میں میں استاد فرایا کہ ان کو لائیں - توسلہ بن اکو ع روز گئے اور معنوت علی دین کو کو استاد فرایا کہ ان کو لائین - توسلہ بن اکو ع روز گئے اور معنوت علی دین کو مسابقہ لاکر حاصر بندی وسئے بین اقدس صلی الشرعلیہ وسلم نے صفرت علی المرتضائی بینی الشر تعاملا عند
کے جیشول پر لعا ب دین لگا کہ دعار فرائی ۔ لیس الشر تعاملا سائے سائے ماری شفار کا ملریخشی گرکو یا کوئی کی علیمت بیلے لاسی بین دعقا سائ

مله (۱) بخاری شایف ، چ نانی ، ص ۱۰۵ - باب غردهٔ حسب ر

٢١) مسلم شيلعي : حلد ثانى ، ص ٢٤٩ يل ل ل ويعدى بل - باب نضاً بل على بن الى طالب ره -

سکه (۱) بخادی شرایست : ج آانی : ص ۷۰۵ : ۲۰۹ - یحدت باب یخزده نیمبر - طبع او پیمددلی -

<sup>(</sup>٢) تاريخ أنس وص ٢٨ ، ٩ م يخت فلع قرص -

<sup>(</sup>١١) سيرت ملبيه وص الم وجد الشالث والتحت حالات تير

اس کے بعد اسنجناب صلی اللہ علیہ وسلم نصصرت علی المرتقنی رہ کورچی عطا فراکر قبال کیلئے روانہ فرمایا ۔ سامخد مبنی دعائیہ کلمیات اور نصائح ارشاد فرائے ۔ رجواس مقام میں اپنی تفصیلات کے سامخد منقول میں ﴾۔

ان حالات بین سلمانوں نے بیود کے ساتھ سخت مقاتلہ کیا اوربہت سے اعدابراسلام کو متر شیخ کیا۔ ان خرکاد اللہ تعلی نے کی امارت بین شائلار فتح نفسیب فرائی ہوفتوں نیے کیا۔ ان خرکاد اللہ تعلی نے کئی امارت بین شائلار فتح نفسیب فرائی ہوفتوں نے بین اعلی ہوفتوں نے بین اعلی اعتبار سے اسخری فتح تھی اور صفرت علی الرفعنی وہی اللہ تعلی ہوئی اس کے ساتھ اسی اعزازی حامل تھی ۔ بیو دیوں کا سرداد مرصب ہو ایک شہور بہا درج بیکوان تھا اس کے ساتھ اسی موقع مرحب کے قاتل موقع برسی نے بین کے نزدیک مرحب کے قاتل موقع برسی بین انعماری دور بین اور بعض کے نزدیک صفرت نہیں بین انعمام کی دور میں موقع میں موقع موقع است موتر میں انتہ تعلی المرقع نے دو صواب اور موتر میں موتر میں انتہ تعلی موتر میں انتہ تعلی موتر ان موتر میں انتہ تعلی موتر میں انتہ تعلی موتر میں انتہ تعلی موتر ان موتر میں انتہ تعلی موتر میں انتہ تعلی موتر میں موتر میں انتہ تعلی موتر میں انتہ تعلی موتر میں انتہ تعلی موتر میں موتر موتر میں موتر میں موتر میں موتر میں موتر میں موتر موتر میں موتر موتر میں موتر موتر میں موتر موتر میں موتر میں موتر موتر میں موتر موتر موتر میں موتر میں موتر میں موتر میں موتر میں موتر موتر میں موتر موتر میں موتر موتر میں موتر میں موتر میں موتر موتر میں موتر موتر میں موتر میں موتر موتر میں موتر موتر میں موتر موتر میں موتر مو

مله (۱) تاریخ نملفربن خیاط و جالال وص ۱۵ ، تحت خروب خیبر ک میم

<sup>(</sup>٢) مسنداليليلي المصل ١ م ١ ٢ ١٠ ، حلاتالث يختصندات جابر ،مطبوع وشق المماليد -

عه سيرت علبيد : مبدسوم ، ص ٢٥٠ - تحت غزده بذا -

سله (۱) سيرست عليه ا ع م ، ص ٥٥ - تحت غزوه بار

<sup>(</sup>١) تاريخ خليفه بن سياط ، ج اقل ، ص ١٥ - تمت عزده خيرسك مير

<sup>(</sup>٣) البداير و دابع و ص ١٨٩ - تحت عزده نيبر -

يمقا مات معاليت كياه ورير لغير حبك وقال كيمغتوح بهويق

تاریخی کتابوں میں اس موقع کی بعض موایات میں سرچیز یائی جاتی ہے کہ فلحہ مذکور حصن قبوس میں سرچیز یائی جاتی ہے کہ فلحہ مذکور حصن قبوس میں سرچیز یائی جاتی ہے۔

کا ایک در وازہ حصات ملی المرتفان میں الشرقات الدیجہ نے بیکور کر بطور ڈوھال استعال کیا تھا اوروہ اس قدر وزنی تھا کہ اسے مبتول بعض چالیس آدی اور لبقول بعض سر آدی بھی انتقا نے سے ما جز سفتے داس نوع کی متعدد تاریخی موایات کتابوں میں بائی جاتی ہیں ) ان روایات کے متعلق علماء نے بعض داس نوع کی متعدد تاریخی موایات کے اعتبار سے بھی قرار دیا ہے دبس صاحب کو ان روایات کی شیخے مطلوب ہو درج ذیل مقالت کی طوف رجو م کرسما ہے ۔

کی شیخے مطلوب ہو درج ذیل مقالت کی طوف رجو م کرسما ہے ۔

- ا : البدايه ، ج رابع ، ص ١٨٩ ، ١٩٠ - تحسف غزوة غير رجب بدا ) -

- ۲ : سيرت علبير : ج ثالث : ص ۲۲ ، ۲۲ - تحت بجث بذا -

- ٣ : تاريخ كنيس : ج ثانى ، ص ٥١ مين بعبارت ديل منقول سے -

قال القسطلاني قال شيخنا وكلها واهمية ولمذاانكره بعض

العلماء كذا في مواهب اللدنيه ـ

يىنى اس نوع كى دوايات سىب بداصل بير -اسى بنا ديرى بين مار اسف ال كى صحت كا انكار كرديا -

- ۲ : علام سخاوی رو دمیره ناقد می تنین نیمی می تنقید ذکر کی سے ملاحظ مهو مقاصد کسند
ص ۱۹۳ (علام سخاوی رو) یخت مدسیت نبر ۱۹۸۸ (حمل علی رخ باب نیمبر) طبع مصر
- ۵ : الا صابر لابن حجر : ص ۵۰۷ : جلد ثانی مع الاستیعاب تذکره علی بن ابی طالب رخ معلوم رسیت که فدک نیم بر کے قلمول کے باس ایک عمده زرخیز زبین تقی -

عقوم البط له فلال عير العمول عن السامدة الرفير المين في - من طائفة كبيرة من الرضي المسادة

رعبه عيمنه رصلى الله عليه وسلم، فصالحوه " له

طه : البدايه لابن كثيررم : ج والع : من سر، ، يتمست حالات يجبر -

یعنی دفدک، ادخ خیبرین سے ایک بڑا قطعة الماضی تھا۔ اہل فدک انجماب می التہ علیه وسلم کے رعب و دبد ہری وجہ سے ترک قتال کر کے معلی پر آمادہ ہوگئے ادرانهوں نے حصنوراقدس صلی التہ علیہ وکل علیہ وکا معنی کے رعب و دبد ہری وجہ سے ترک قتال کر کے معلی بغیر جنگ کے سلمانوں کے زیر تھیں ہوا۔ بھر فدک کھی جائیں ہیں۔ ان کو ذکر کر کر ایماں مقصور نہیں ہے کی آمدن اور اس کی قسیم کے مسائل کے متعلی جنیں ذکر کی جاتی ہیں۔ ان کو ذکر کر کر ایماں مقصور نہیں ہے بقدر صرورت ان کی تفقیل اپنی کتاب " رحمار بینیم" حصر صدیقی و تحت عنوان" آل رحول کے مالی حقوق کا مطالبہ ہیں مقوق کا تحقوق کا مطالبہ ہیں مقوق کا تحقوق کا مطالبہ ہیں و مال رجوع فرائیں۔

واتعربين اعلانات كى صرورت بيش آتى يى كى منتصر دفعه وقتى اعلانات كى صرورت بيش آتى يى كى منتصر ما علانات كى صرورت بيش آتى يى كى كى منتصر مناس المنتسب ا

آ : انس بن مالک بینی التر تعامین دید که بین کردوگوں نے اپنی خوراک کے لئے سے اردینی گدھے،

ذریح کئے اور انہیں بچالے لئے داس وقت تک سے ارکا ذریح کرنا ممنوع نہ ہوا تھا ، ۔ انجناب صلی الشر
علیہ وکم کی خدمت میں اس چیزی اطلاع پینچی - سر دار دوعالم صلی الشعلیہ دسلم نے ابوطلح انصاری فِن کو

ارشا دفر مایا کہ ان توگوں میں اعلان کر دو کہ اللہ اور اس کے رسول صفے گدھوں و انحر الاملید ، کا گوشت کھل نے سے تم کومنع کردیا ہے بین توگوں نے اس کی انڈیاں بچڑھا دکھی تھیں انہوں نے اس اعلان کے

بعدیوہ سب کی سب السے دیں اور اعلان سے مطابق فر اعمل در انہ دکیا گیا تھا سے

بعن روایات کے مطابق یہ اعلان محفرت عمدالرجن بن عوف ڈسے کرایا گیا تھا سے

بعن روایات کے مطابق یہ اعلان محفرت عمدالرجن بن عوف ڈسے کرایا گیا تھا سے

سله تاریخ نلیفرابن خیاط ، ج اقل ، ص ۲۵ رخمت سعیم

كم المسنف لابن الى شيبر ، ص ١٧٠ ، جلد ١١٠ روايت نبر ١٥٥٥ مرطبع كراجي -كتاب المغاذي -

سه سيرت علبيه ، ص ١٥ ، جلدسوم ، تحت عالات خير .

٢ ، روايات كى كتا بول ميس ندكور سے كنيبر كے مختلف مواقع ميں تبعن لوگول سے كيوخطا ميكن مرزد بوئيل حوال كي كردار معامت تقيل الدليسه واقع بير لعبض افراد كي غلطي جاعست يراثر انداز موكتي س اس بناء بران کے لئے تنبید کی صرورت بیش آئی اورانہیں تنبید فرائی گئی اورجناب بنی اقدس صلی اللہ علیہ و الم الفران علاں کریں کو بنت میں اللہ تعالیٰ معند کے دمرلگا یا کہ اوگوں میں ماکر اعلان کریں کو بنت يرصون دمينخص جائد كاجوموس دكامل مهوكا حينانيراس كيروانق عمل دراندكياكيا ر شُعِرَقَالَ رسولَ اللهُ صلى الله عليه وسلع يا ابن الخطاب! انهب فنادفي الناس امنه لابيدخل الجنبة الا المومنون له م تعشیر میال اموال خیبر کی تقسیم کا اجالاً ذکر مناسب سے بیوشیعہ والمسنت وار می کی کتا بول میں فدکورہے - ویل میں شعیول کی رواست نقل کی جاتی ہے -ان النبى صلى ائله علييه وسلم لما افتته خيبر وقسيمها على ثمانييه عننس سهعار كانت الرجال الفا وادبعمائية دجل والخيل ماشتى فوس واربعمائة سهم للخيل ركل سهم من الشمانية عشوسهما مائد سهم رأس فيكان عرش بني الخطاب رائسا وعلى الأكسا وطلحة الأئسا والزسيوج رأسا وعاصم بن عدى من رأسا - وكان سهد النبى صلى الله علي وسلم مع عاصم بن\_عدى رف - كه یعنی شیعر کتے ہیں کر نبی کریم صلی الشرعلیہ وسلم نے حب بنیبر فتح کرلیا تو اس کے اموال کو اعثارہ مول لِعِتْسِيم كما ربوده سوافراد منقد اور دوسو گھوڑے تھے ۔ جارصد بھے اسب سوارول كيلي تجويز

له المعنف لابن الى شيبر ، ص ٢٩١ ، ج مها نبراس ١٨٤ ، كت بالمغازى ، طبع كراجي - كله المعانى المعنف البرد العاشر ، طبع النبف الاشون - كله المعالى للشخ ومحديق سن العليبى ، ج إقل ، ص ٢٦٨ ، وتحت الجزر العاشر ، طبع النبف الاشون -

كئة اوربا تى بچدة صول كوسچدة سوا فرا د پراس طرح تقسيم كمي كه سرصد افراد كو ايك دائس د صه، قراد ديا توعمر بن الخطاب روز ايك دائس وصه، عقفه ا ورعلى بن إلى طالب روز ايك دائس تقفه - اسى طرح طلحد دن اور زمير روز كوايك ايك دائس مقر فرايا - عاصم بن عدى روز ايك دائس تجزيز مبولية رنبى اقدس صلى لنتر عليد و الم كامصه عاصم بن عدى روز كے مصد ميں شامل تقا -

اس طربقه کے موافق اہل اسسنتہ علما سنے تقسیم اموال خیر کا مشکہ اسپنے اپنے مقام پر ذکر کہیا ہے۔ اس سلساریں البدایہ لابر کشیرہ -ص ۲۰۲ ، ج رابع ، تحست فصل فی فتح مصوضا وقستہ ایشہا -اور دیگر کشب کی طرف بھی دیوع کیاجا سکتا ہے -

خلاصہ یہ ہے کہ اموال خیبرسے تمام شرکا برصرات فیصد دسدی حاصل کیا یحس طرح محفرت علی المرتفیٰی فی کو اموال خیبرسے مام شرکا برصرات عرفار وق رفا محفرت طلحہ رضا اور محفرت ابریش الم کوجھی دیگر صحاب کوام رضا کے ساتھ اپنی گرانقد رساعی کی بنا دیر مصف نصیب بہوئے ۔ بیس سلماس چیز کی واضح شہا دہ ہے کہ برحف اور اپنی مساعی بیا میں اضلاص کے ساتھ شرکی وشامل متھے اور اپنی مساعی بیل شہا دہ ہے کہ برحف اور اپنی مساعی بیل کی بنا دیر برخنائی خیبر میں کی افاد و ساتھ شرکی وشامل میں کے داور واقع خیبریں ان محفولت کے داور واقع خیبریں کے داور واقع خیبریں ان محفولت کے داور واقع خیبریں کے داور واقع خیبریں ان محفولت کے داور واقع خیبریں کے داور واقع خیبریں کے داور واقع خیبریں کے داور واقع کے داور واقع کی کار کا محبولت کے داور واقع کی کار کا محبولت کے داور واقع کی کار کا محبولت کے داور واقع کی کیبریں کی کار کا محبولت کے داور واقع کی کار کا محبولت کے دائیں کے دائیں کے داور واقع کی کار کا محبولت کے دور کا کیبریں کی کار کار کے دور کی کار کا محبولت کے داکھ کی کار کا محبولت کی کار کا محبولت کے دور کی کار کا محبولت کے دور کا کیبری کی کار کا محبولت کے دور کی کے دور کی کار کا محبولت کے دور کی کار کا محبولت کے دور کی کے دور کی کار کا محبولت کے دور کی کیبری کے دور کی کیبری کے دور کی کار کا محبولت کے دور کی کیبری کیبری کیبری کے دور کیبری کیبری کیبری کیبری کیبری کے دور کیبری کیبری کیبری کیبری کیبری کے دور کیبری کے دور کیبری کیبری کیبری کیبری کے

فتح غیر دوچارتصارت کی کوست شول کانتیج نمیں سے ملکدان تمام شامل مہوسنے والم برزگول کی محروم مختول کا تمرہ سے -

داقع نیم کوایک بر مرسری جائزہ ا ، - جیسا کہ ذکر کیا جائے کا خصر سی بات اور ملا تفار کیجئے ۔

ا ، - جیسا کہ ذکر کیا جائے کا بیٹ کی دہین گیارہ ، بارہ علاجے تقصے اور ان کی فقوح پراہل اسلام نے سے جی میں قریبًا طوی ہواہ صرف کیا تھا ، اور مہود فیر کرسیا عقا صحار کراد علیہ مرابیان سابقًا ذکر کیا جائے کہ ہے ۔

صحار کراد علیم الرضوان کو بار بار شدید تقال کرنا پڑا تھا ۔ حس کا محتصر سا بیان سابقًا ذکر کیا جائے کہ ہے ۔

میں ارسیا میں میں اس کو فتے کیا اس سے مخالفین کی قومت باش پاش ہوگئی اور اسلام نے مرابا سے بنوی حم کی دوشتی میں اس کو فتے کیا ۔ اس سے مخالفین کی قومت باش پاش ہوگئی اور اسلام میں مرابا سے بنوی حملی دوشتی میں اس کو فتے کیا ۔ اس سے مخالفین کی قومت باش پاش ہوگئی اور اسلام

كا اتتدار غالب آكيا ـ

س ، صحابرگرام رض بین سے جن کی اس مقام میں نمایاں ضعامت پائی گئیں ان میں سے صوف پیند

ایک کے اسمارگرای درہ وزل ہیں مشالاً محدیث ابو بجرالعدیق سے ، محدیث بحریض محدول شرع می معدول سے ابو دھا نہ سے بدالشر بن عمرالشر بن محدول شری می اللہ وفی رض ، برام بن عادیث محدوث بی محدول می محدوث میں ابو الدول اللہ بن عادیث محدوث میں محدوث برام بن عادیث محدوث میں محدوث میں محدوث میں محدوث میں محدوث میں محدوث میں اللہ تعالی محدوث میں محدو

۱ : خیر کے موقع پرمتعدد محفرات کو عُلم و را یا ت موناست فرط نے گئے مصفرات شیخین دا کو ،
انجاب بن منذر رہ کو ، سعد بن معبادة رخ وغیر ہم کو۔ میر آ خریس قلعه ترص کی فتے کے موقعہ پرعلی المرتعنی رضی التٰہ تعالیٰ حضر محصوصی طور پرغلم حناسیت فرمایا گیا یہ وفتے و کامرانی کا موجب بنا اور اس پراس محرکے کا اخت م مہوا ۔ واقعہ خیبریس دفتا فرقا اعلانات احکام کی حذودت بیش آئی تو مجم نہوی محضرت ابوطلی انصاری رہ ، محضرت عمر بن انحطاب وہ وظیر مہا یہ خدمت مجالاتے رہے ۔

سائقه اداكيس يسستيد دوعالم صلى الشرعليدويلم كى توجهات كريميه اور بابركت دعائيس شابل حال بهوئيس تب جاكر مالكب هيتي اورقا درمطلق سف فتح ونصرت عطا فرائى -

یرمخضر ساخاکہ چند صفحات بیں دے دیا گیا ہے تاکہ اصل وا توسیح سند کے مدسلے مندرجات بالا کی طوف نظر فائر فراینس امیں ہے مشام متواز ن صورت میں مجھ آسکے گا ادرا فراط و تفریط سے اجتناب کرنے کے لئے معاون ناہت ہوگا۔

عمرة الفضل معلى حكيب يدك موقع بركفار الم محدك سائفة يدمعا بده موافقا كه آئنده سال آپ عمرة الفضل مع عمره كريكة بين اوراس كم سائق ميند شروط اور قبود لكانى كئي تقييل ي المراس كم سائق ميند شروط اور قبود لكانى كئي تقييل ي المين المراس كم سائل كه بعد لعيني ذو القعده سك ي بين المجناب ملى الشرعليد أو محائب كرام عليم المضوان كي معيت بين عمرة القصار كمد القين مكون شريعيت السائل المقال من الشرق المن المراس المن المراس المن المناس المناس المناس من المناس ال

یه داقداس طرح به کرموب اینخاب صلی الشرطلیه و کلی در مکی شرفید بین قیام فرا پیک توقرلیش کی طوف سعه تولیاب این عبدالعزی و عیره انجناب صلی الشرطلیه و کم کی خدمت بین حاصر بهو نے اور کھنے کے کہ آپ کی مرتب قیام تمام مہوگئی ہے آپ بمکی شرفیف سعه والپی تشرفیف ہے جائیں تونبی اقد سس صلی الشرعند علیہ وسلم اس شرط کے مطابق والیسی کے نئے آمادہ مہو گئے ۔ اس موقد پر سیارشہ دادھ نرت جزه وفنی الشرعند کی دختر (عمادہ بنت جزه بن عبدالمطالب) آئی اب کے پیچے چیل پڑی اور ندا دسینے گئی یاعم یاعم المیر سے چیاجان امرح میں ای جائے ہیں ہیں ان اقامت نہیں کرسمتی ۔ اس موقد پر بھزت علی ضلف ان کا جاتھ پی ان اور مند اور موزت علی ہوئی میں انہیں این سے کہا کہ یہ لیسنے چیا کی بیٹی ہیں انہیں اپنے ساتھ سواد کراد ۔ مصرمت جھزا اور صنرت فاطر دونہ ہوساتھ ہی تھیں ان سے کہا کہ یہ لیسنے چیا کی بیٹی ہیں ان کی کفادست کا میں زیا وہ سے درمیان تنازعہ پیدا مہوا ۔ مصرمت علی وضلے یہ میر سے چیا کی بیٹی ہیں ان کی کفادست کا میں زیا وہ سن دار موں ۔ اور صنرت جھزالطیار روز کھنے یہ میر سے چیا کی بیٹی ہیں اور ان کی کفادست کا میں زیا وہ سن دار موں ۔ اور صنرت جھزالطیار روز کھنے یہ میر سے چیا کی بیٹی ہیں اور ان کی کفادست کا میں زیا وہ سی دارموں ۔ اور صنرت جھزالطیار روز کھنے کے دیر سے پہلی ہیں اور ان کی کفادست کا میں زیا وہ مین دارموں ۔ اور صنرت جھزالطیار روز کھنے کے میر سے پہلی کی بیٹی ہیں اور ان کی کفادست کا میں زیا وہ مین دارموں ۔ اور صنرت جھزالطیار روز کھنے کے دیر سی سے پہلی ہیں اور ان کی کفادست کا میں زیادہ ہوں۔

اس لئے ان کی کفالست کا میں زیادہ تھی ہوں۔ اور معنوت زیر بن محارثہ رہز کھتے تھے کہ یہ میرسے بھائی کی بیٹی ، ہیں میرسے اور ان سکے والد معنوست جزہ رہ سکے درمیان نبی اقدس صلی الشرعلیہ وسلم نے مواخاست قائم فرمائی تھی فلمذا ان کی محرف فاری میرسے میروکی جلستے ۔ فلمذا ان کی محرف کی فرمہ وادی میرسے میروکی جلستے ۔

سرداردوجهان صلى الشرطيد و المساسل السرطان و فيصد فرمايا كر" المخالة بعد الام " يعنى خاله مال كه قائم متقام بهوتى بعد راس را كى خالد اسعار بنت عميس ره حضرت جعفر الطياد رو كى نديج المساسطة عمارة بنت حمزه رو كى كفالت وغيره كاسى دار مضرت جعفر رف كو بونا چابيئ رادرات في الدات و المرات المال المال

انت منى واما منك دىينى سب ادرصهرا درميس اي مجمع مع ورتيم الماديم مجمع مع ورتيم الماديم المادي

اور مصرب جعفر الطيار رف كيسى مين فرمايا كه

اشبهت خلقی و خلقی - لین آپ میری ظاهری صورت اور سیرت بین مجمع سے زیادہ مثابہ ہیں -

محزت زیربن حارثه رمز سیے فرایا که است احد فا و مولیت ا کینی تم ایمان واسلام پس میرسے بمجاتی بہوا در ہمادسے آزاد مشدہ فلام ہو۔ کے

اس مقام بربعض كتابول مين واعظين اورقصد كولول كى طوف سے ايك واقد مقاتلة الجن "
مناب سيس ك نام سين من سين من منابول عقا ميا جانا ہے . مقام عجف كے قربيب ايك كنوال عقا مولاً كي كت بين كريمان حضرت على روز كا قبال حبول سي ہوا - يرجا بل قصد كولول كى وضع كى موتى ماستان الله على المان كو تكوكر دھوكر نركھا ناجا ہيئے -

سله (۱) بخاری شرلین : ص ۱۱۰ : طبع دبلی ، تحت باب عرق القصار -

 <sup>(</sup>۲) البدايه للبخصيره ، ج دابع ، ص ۲ ۲۲ ، تحت ذكر خروج عليسال للام من كله بعب تعذار .

البداير لابن كثيرية سيسك

وما يذكره كثيرمن القصاص فى مقاتلة الحن ف بئر ذات العسلم وهوب كر ضوبي من الجحفة خلا احسل له و هو من وضع الجهسلة من الاخباديسين خلا يغسترسبه له

واتعد مذاکے متعلق نقلی طور برجا نظر اس کشیررد کی حرج تو تعقید کافی ہے ادر فکری طور برید بات توجہ کے قابل ہے کہ ایجز دی

واقعه نذا درابيت كى رونى مي

دوريس إبل اسلام كم بطنف مقابل ومقاتك اشاعست اسلام كم سلسله بين بيش آئ وه كافرومشرك النهانون كم مقاتك كابيش نهين الاراب فاص الم مقام بريضات كى كون سى اليي توت وجمعيت رونما بهوني صب سع إبل اسلام كو خطره لاى برا ا دراس كى مركوبي كى صرورت بيش آئى تقى ؟

کی صحیح ، داست میں یہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ سردار دوجہاں صلی الشرعلیہ وسلم صحابہ کرام دینکی جماعت کو جہاں سے مقدمے قریب عادیت جماعت کو جہاں سے خاصت کو جہاں ہے جہاں سے خاصت کو جہاں سے خاصت کو جہاں ہے جہاں

بنابرين جنات كيسائقه مصرت على المرتقني ونسكه مقابله ومقائله كا وا تعدروايتًا درايتًا درست

### واقعه حاطب بن إلى ملتعه من حضرت على في كاكردار

نبی اقدس صلی التُرعلیہ دِسلم فتح مکھیکے سغرکی شیاریوں بیں مصروف عقے اور انھی سخرنہیں فرمایا مقاکد ایک واقعہ بیش کیا ۔ اس کو مصریت علی رضی التُرقعاسے عنداپنی زبانی اس طرح وکرفر ملتے ہیں کہ ۔

سله البدايد لابضكشررد ١ م سابع ١ ص ٢٧ ١ و تحت وكر خلافت الميد المؤمنين على بن إلى طالب رض

سردار دوجهان صلی الشرعلید و کار سند کی ، زبیر بن العوام اورمقداد بن الاسود کوارشاد فرایا که ایک عودست دوخت انخاخ درمیند شرفیت اورمک مکرور کے درمیان ایک مقام سے ) بین سفرکردہی ہے اور اس کے پاس ایک مکوت بسید وہ آب لوگ اس سے بے کرمیان لائیں ۔ چنانچہ ہم لوگ فورا ہج سے سوار یوں کو دو لیلتے ہوئے و موجی کہ ایک مورست تیز سواری برسفرکردہی سواری کو دو لیلتے ہوئے و موجی کی اس سے وہ نکال کوجہیں دسے دو ۔ تواس فی حجمعا مل بشلا نے سے بھی اور دیکھا کہ اگر تو نے نظام اس میں بیش کی ۔ توہم نے اسے سنی کے ساتھ وہ کی دی کہ اگر تو نے نظام اس سے اور دیکھا کہ اور میں دسے دو اور میں دسے دیا ۔ اور جو میں دسے دو اور دیکھا کہ ایک میں دسے دو اور میں ہیں دسے دو اور میں السر میں میں بیش کی اور میں دی دیا ۔ اور میں میں بیش کیا ۔ سی بیان میں الشرعلیہ والی کے دورت ویں میں بیش کیا ۔

محتوب کھو لنے پرعلوم ہواکہ بہ خط حاطب بن ابی ملتعہ کی طرف سے لبین مشکییں قراریش مکر کی جانب لکھا گیا ہے ۔ اورا ہل سلِ الام کے بعض معاملات کی محدوالوں کو خبردی گئی۔ ہند ۔

حاطب مهاجدین می<u>ں سے تھے</u> اور بدری صحابی تھے ۔ اس برآنجناب صلی الترعلیہ وسلم نے مطابط کو ملایا ۔ اور فرمایا کہ یرکیام حاملہ ہے ؟

تواس نے عون کیا کہ مایسول الٹرصلی الٹرعلیہ وسلم آب مبلدی نظرا کیں میں اصل بات عرض کرتا ہوں۔ اور کہا کہ میں نے اسلام سے اتعاد اختیار نہیں کیا اور نہی اسلام لانسے کے دکھریے دوندا مندہوں بات یہ جول۔ اور کہا کہ میں نے اسلام سے اتعاد اختیار نہیں کیا اور نہی اسلام لانسے کو میال بھے وہاں قرلیش میں ہیں اور ان کا کوئی معاون نہیں۔ باتی مها جوین کی کچھ نہ کچھ تو کچھ میں ہیں۔ والیاں ہیں جن کی بنا پر وہ لوگ ال کے اہل وعیال اور مال ومتاع کی رعابیت کریتے میں۔ ان حالات میں میں سے ان کی رعابیت کریا۔ میں میں سے ان کی کہا ہوئی کہا جو ان کو ایس کو ایس کریں۔ میں میں بین کردیا ہے اس کے اس سے کچھ تعرض نہیں جا ان کی کچھ صحابہ کو ام میں کو تعرض نہیں جو سے قراب کا میں خصوص کہ میں میں میں کہا ہوئی کو شدرت کے سامتے ہوئی دوس کر در بین سے اور مدار دینے کے حق میں کے اس میں کہا ہوئی کو شدرت کے سامتے ہوئے۔ اور مدار دینے کے حق میں کہا ہوئی کہا ہوئی کو میں کہا ہوئی کے میں کہا ہوئی کہ مدال بین کے دور مدار دینے کے حق میں کہا ہوئی کہا ہوئی کے دور مدار دینے کے حق میں کہا ہوئی کے دور مدار دینے کے حق میں کہا ہوئی کہا ہوئی کے دور مدار دینے کے حق میں کہا ہوئی کے دور مدار دینے کے دور کو دور کی بین کے دور کو دور کی کہا ہوئی کے دور کو دور کی کہا ہوئی کہا ہوئی کے دور کو دور کی کہا ہوئی کے دور کو دور کی کے دور کو دور کی گئی کے دور کی کو کے دور کی کہا کہا کہا کہ کہا ہوئی کہا ہوئی کہا ہوئی کی کھی کرنے کے دور کو کو کو کہا کہا کہا کہا کہ کو کی کو کو کہا کہ کو کو کو کے دور کو کو کی کھی کو کو کہ کو کو کہا گئی کے دور کی کھی کے دور کو کو کو کہا کے دور کو کو کو کو کی کھی کی کھی کو کو کی کھی کے دور کو کو کی کھی کے دور کو کو کھی کے دور کو کو کو کھی کی کھی کے دور کو کو کو کھی کو کو کو کو کھی کے دور کو کو کھی کی کھی کے دور کو کھی کے دور کو کو کھی کی کھی کے دور کو کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے دور کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے دور کو کھی کے دور کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے دور کو کھی کو کھی کو کھی کے دور کو کھی کو کھی کے دور کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے دور کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے دور کو کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے دور کو کھی کھی کے دور کو کھی ک

اور بدريول كملئ الله تعلي في بست كي رعايت فراكر منفرت فرمادى سن له

واقعہ بذا میں سرح و میگر صحابہ کام علیہ مالر صوال نے فرمان نبوی م سکے ایفا کر سف میں سعی کی اِسی طرح جناب علی المرتضیٰ رضی الٹر تعالیے عند نے بھی فرمان نبوی م سکے اواکر نے میں سعی تام فرماتی اوراپنی ستو کی وصلاح یت کے ساتھ میر شکہ بورا کیا ۔ اسلامی خدمات میں یہ اُن کا اعلیٰ کر دار سیسے ۔

فق روز في محدكم موقعه بريعض كفار جوفاص طور برانياء دمهنده عقه ال كوقتل كرديا من بروز في محمد گيا تقار اس بلسله بين صنرت على المرضني را كم متعلق سيرت كى كتابول بين ايك واقعه منقول سي -

وه اس طرح بسے که " انحویرت بن النقید" نامی ایک شخص مکد کا باست نده تھا اور الکوئین صلی الشرطید و سے کہ " انحویرت بن النقید" نامی ایک شخص مکد کا باست نده تھا اور الکوئین صلی الشرطید و سلی بری گرا تھا پنز اس الشرطید و سلی بری کری مسلی الشرطید و میں الشرطیم کی دونوں صاحبزا دیوں محضرت ام کلشوم من اس نے بجرت مارین کے دونوں ماری کوزشمی کر دیا تھا ۔ مصنرت علی الرتھنی و منی الشرق ما سلا محذرت نوج مکم کے دوزاس کوقتل کر دیا ۔ ملی

سله (۱) بخارى شلِين ، ص ۱۱۲ ، حلد ثانى ، طبع دلى ، تحدت باب غزو والفتح ومالعبث ماطرت الأمكة . (۲) البدار للبرسي كشرره ، ج رابع ، ص ۲۸۳ ، طبع الال معر و تحت قصرها طري بن بلتعر -

<sup>(</sup>١) سيرت مليد ، چنالت ، ص ١٠ ، تحت مبادسيات فع مكد ، طبع مصري -

عله (١) البداي للبن كثيره :ج م : ص ٢٩٨ : تحت حالات فتح مكد .

<sup>(</sup>٢) سيرت علبيد ، ج ١٠٥ ، ص ١٠٥ ، وتحت حالات فتح مكد -

رم) الاصاب لابرسي السقلان : ج الل : ص ٢٥٨ : تحت جبر إبن الحريث بن نقيد -

کا ارادہ فرایا ۔ تو صفرت ام فانی رخ اس سکریس مانع ہوئیں ادر جناب بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدم ست اقدس میں حاصر ہو کر سی تمام ماجرا وکر کیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ! میں نے دونوں نما وند کے رشتہ دارول کو بنیاہ دسے دی ہے اور علی دخ ان کو قبل کرنے کے دربیے ہیں۔

النخاب صلى الشرطليد والم ف كالشفقت فواقع وأفروايا -

اجد نا من احبرت و ا مسنا مرب او نست خلایقت للم ما له نست خلایقت الم ما له نیست خلایقت الم ما له نیست نباه دسے دی ہے اور حب کو تونے بینا ہ دسے دی ہے اور حب کو تونے المان دسے دی ہے اس کو بیم نے بھی المان دسے دی ہے ۔ ابیں اسبعلی المرهنی رمز بن ابی طائب ان کوقتل نہیں کریں گے ۔ (قبل اذبی یہ واقع ہم ام مانی مز کے حالات میں درج کرسے میں میاں بقدر مزودت فرکر نہیں کریں گے ۔ (قبل اذبی یہ واقع ہم ام مانی مز کے حالات میں درج کرسے میں میاں بقدر مزودت فرکر

كردياسيع.

اس داقعہ سے براستدلال کرناکر معنوت علی ہے کا یہ ادا دہ قتل ایک عاجلانہ اقدام معا اورخلاب خشار رسالت عقا تحیین اہلی اس کے خلاف بھی ، ہرگزم سے نہیں یہ محض ایک اتفاقی باست بھی ہوعمل میں نہائی ۔ اس قسم کی باتوں پر معقا مَد کے نقشنے نہیں کھینے ۔

## فتح مكد بإعلان اورانتم طلقاركي وصنت

فتح محراسلام كالكيب بهست عظيم واقعيب - فتح محرسة قبل اسلام ادرابل اسلام كى ايك دوسرى كيفيت على ايك دوسرى كيفيت على بعداز فتح إلى اسلام كا دوراقتدارقائم بوكي نفا ادراسلام غالب الكيافقا -

مردار دوبها ل الترعليه ولم ف إلى محدى سابقه عدادتول كابواب لا مت ديب عليكعد اليوم " تعنى آج كوديان الدانين في من المناطق المات كريمان الدانين في اليوم " تعنى آج كوديمان الدانين في المناطق ا

سله (۱) المسبدانية لابن كشيوره ، ص ۲۹۹ ، ۳۰۰ ،جدرالع ، يخست مالات فح محد (۲) مسيوت حلبيد ، ج ۳ ، ص ۱۰۷ ، يخست فح محد

کی پوری جھلک موجود ہے۔ آئی نے اہل مکہ کی مخاصہ ت اور معاندت کو معانی کے ساتھ متبدل فرا ایا اور اصفی سے در کرزر اور سیسے خواست کے حق میں گزشتہ امور پر عام معانی کا اعلان انتم طلقا ، کے الفاظ سے ایشا د فرایا اور اصفی سے در کرزر در اس اعلان کے صماق مکہ میں موجود تم مجائل تھے کہی خاص قبیلہ ما خاندان کے لئے پین خطاب نہیں تھا۔ فنج مکھ کے موقع پر بینی ماشم میں سے بھی متعدد مصارت وخواتین داخل دائرہ اسلام ہوئے ۔ مصارت علی المرتضی جنی اللہ تعالی میں سے بھی متعدد مصارت وخواتین داخل دائرہ اسلام ہوئے ۔ مصارت علی المرتضی جنی اللہ تعالی میں میں مصارت ام بانی رہ بنت ابی طالب اور لقول لعبض آئے رہ خواتی میں المرتضی میں دور ایمان لائے ۔ اسی طرح بنوامیۃ میں سے مصنوب الموس سے مصارت المی مولئے بھے ۔ اسی طرح بنوامیۃ میں سے مصارت المی مولئے بھے ۔ اسی طرح بنوامیۃ میں داخل مولئے تھے ۔ اور سے دین اللہ میں مولئے حال کری کے سے ادشا دکھ موانی دہ واقعی دین اللہ میں داخل کہا جا تا اس مولئے وائی اللہ اور المولئ المول

مهال سيمعلوم مروتا بيد كرفته محرك موقد براميان لان والول كوضعيف الاميان قراردينا ورسي مهيل سيمعلوم مروتا بين كرا كي الميستيم على كلعبن لوگ فتح محرسة قبل إسلام للمين سير بين كرا كونتي كرا بين كرا كونتي كرا بين كرا كرا بين كرا بين

له وكلاوعدالله الحسنى (الأيد) سوية الحديد ، بيًا ، تعوادل ،

باب لا بواسبالطاعن " مين وكربوكى د بعونه تعالى -

غرفرة بين من صفرت على كابت قدمى فق محد يصفان شريف شيره يل عرفية من بوليً عن المن المنظم المن المنظم المن المنظم المن المنظم الم

غزوهٔ حنین میش آیا عقا اورنبی اقدس صلی الشرطیه و است قبیله بنی مهوازن کی طرف بیش قدمی فرائی تقی اس موقعه ریا نجناب صلی الشرطیم استوعتاب رمز بن اسید بن الی العص بن امیه کرامیرم کومقرر فرمایا مقارعتاب رمز بنی امیه کے ایک میشهور مااعتماد فرد تقریق کوالنجاب صلی الشرطیه و الم نے یہ ایک عظیم منصب عطافرایا -

اس عزوه میں آبخنا سبصلی الترعلیہ و کم کے ساتھ بہست سے قبائل شرکیب قبال تھے بنی ہواز نے اپنی پوری قرت کے ساتھ سلمان افواج کامقا بلرکیا تقادمہ لاگ اس دور میں نہایت بشائی تیرانداز مقے اور تیراندازی میں کامل نہادت رکھتے تھے۔

قال کے ابتدائی مراحل میں بنی موازن کے بیکدم جملی کرنے کی و بجہ سے اہل اسلام کی فوج کے قدم الكور گئے۔ داگر بچھووقت کے بعد سلمان افواج سنجعل کر بھی خابت قدم موکئی تھیں )۔

اس مرحلین بر منزات این اس صلی الله علیه و ایک ساتھ نابت قدم دست اوران کوا قدام متر لزل نهیں بول تق ان میں مندرج ذیل صفرات متازمیں ، ان میں سینا علی المرتضای و بن إن طالب می شامل عقے ۔

.... فيمن ثبت معه من المهاجوين ابو بكورخ وعموخ و من العمل بيسه على بن الى طالب والعباس بن عبد المطلب وابوسفيان بن العارث وابنه والغضل بن العباس وربيعة بن المحارث واسامة بن نبيد له

سله (۱) سيروت لابن هنشام ، ج ، بص ١١٨٨ وتحت اسمار من شبت مع رسول الشرط الشرط المارية المارة المارة المارة الم

ینی بہاجرین میں سے آبخناب صلی الشرعلیہ و کم کے ساتھ ٹابت قدم رہنے والول میں صرت الدیج الصدیق ف مصرت عمر فاروق رضتھے اور آنجنا ہے کے ساتھ کا قرار "میں سے مصرت علی المرتضٰی ف بن الی طالب ، مصرت عباس رہ بن عبد المطلب ، الدسفیان و بن الحارث ، اور معنرت عباس فی کے فرزند فعنل بن عباس رہ اور یہ جہ بن الحاردث وغیر سم شامل تنھے ۔

غزوة حنين مي صنوت على المرتعنى كرم الشروجيدى كجهد مزيد بهتريين خدمات بعبى وكركى جاتى بين. جوعل رسيرت نے اپنى اپنى حكم نقل كى بين -

سفرتبوک اختیاد کرف سف قبل جناب بنی کویم صلی الشرطید و ملی به مدین طیبه کی حفاظت اور انگانی کا انتظام کرنے موشت حضرت عبدالشهن کمتوم جنی الشرتعالی عند کونماز کے انتظام برما مور فرایا ۔ اور اہل وعیال دخانگی امور کی نگرانی وانتظامی امور کے لئے معنرت علی المرتعنی جنی الشرتعالی عند کومقر فراسنے کا ادا دہ فرایا ۔ اس موتن برحضرت علی المرتقنی جن منافقین کی طعند ندنی کی وجہ سے اور جماد فرایا ۔ اس موتن برحضرت علی المرتقنی جن منافقین کی طعند ندنی کی وجہ سے اور جماد فرایش اور جماد فرایش کا میں میں مورت کا استاد کا میں میں میں میں کے فرائد کا میں میں کو کر جماد برتشر کوئی سام میں۔ توجواب میں نے کوئی اس میں میں کوئی کوئی المینان دلایا ۔ میں نے کوئی المینان دلایا ۔ میں نے کوئی المینان دلایا ۔

وبقيهامشيه هفر كُرنشته ٢٠٠ البدايه لابن كمثيره ؛ جهم و ص٢٦٦ بفعل في كيفيت الواقعة وما كان في الله م الفوار... الخ

اما تنوضی ان تکون مسنی ممنزلة هارون مر موسلی الا انبه لا نبی بدی الله اله انبه لا نبی بدی الله

اس کامفوم ہیہہے کہ لمدے علی ٹر اکیا آپ لپندنہیں کرتے کہ آپ میری طرف سے اس مرتبہ پرہوں جس مرتبہ پرمصنرت ہادون علیالسلام محفزت موسی علیہ السّلام کی طرف سے تقفے۔ گرمات پرہے کہ میرسے بعدکسی کومنصدہ نبوت نہیں سلے گا۔

انجناب صلى الشرعليه وملم لبين ديگير صحابة كرام وضوال الشرعليم كى معيدت ميں سفرتبوك برروان مرسكن اورصرت على المرتفائي في جناب نبى كريم صلى الشرعليه وسلم كى تبوك سے والبى كس مديني شرافيت ميں اوال وعيال برنگران رجعه -

بلافعسل پرلتدلال كريته بين كرمحزت على دخ كومحنوت بادون عليالسلام سينشبيددى كئي به اورجبيساكه محضوت بادون عليالسلام محضوت بخليفه بهوئ عقص داوراس نوج كا فرال كوي دوسر مصحال فزا كوي من منهي والمناسبة بادون عليالسلام بني تقص عير من منهي دون موسوت بادون عليالسلام بني تقص عير عزوه مراسب دائل من من منهي الأعليد وكم المنوى عزوات بيس من موسوت اورا كالمناسبة على الله عليه وكم منه والمنهية والمحاسفة محضورت على والمنهية والماسلة والمنهية والمنهون المنهون المنهو

اس كيجواب مين جند جيزين ويل مين درج كي جاتى بين ان ريغور فرامين اس سد مركوره سلال كاصنعت واضح بهوجائ كار الشارال تعالى -

له المشكرة مشرليف ، ص ۵۹۳ ، وباب مناقب على بن إلى طالب رصى الشرتعالى عند -

رد) بخاری مشویه ، سج ادّل ، ص ۱ ۵ ۲ مستمنانت علی بی ابی طالب به رده ردی در بخاری مشویه در در انتیاط شد اکتران معافد ردی در انتیاط انتیاط شد اکتران معافد ردی در انتیاط انت

ا ، مصنرت على المرتضى مِنى الله تعالى عنه كى نيابت كوصفرت الدون على السلام كى نيابت كے ساتھ كل امور ميں بار كرنا قياس مع الفارق ہے -كيونكم

اقلاً تو محضرت فارون على السلام خوداكيد بن محقد ادر محضرت على المرتضى في نبى نهين 
ثانيا يه كه محضرت فارون على السلام محضرت موسى على السلام كي حيات مين بنى وفات بالمحقة تقداور الهيك بعن المسلام الهيك بعن المسلام الهي السلام الهي المسلام المس

نیز مدین طیب میں صفرت علی المرتضائی و کی به نیابت وقتی طور بریقی دائمی نهیں تھی۔ آپ کو به دمردادی بنی اقدس صلی الشرعلیہ و کم کی تروی کست دالیتی کمک دی گئی تھی۔ اور آنجناب صلی الشرعلیہ و کم کی مدینہ ترفین میں تشرفین آوری بریر نئود کو وختم ہوگئی جلیسا کہ صفرت ہارون علی السلام کی کو و طور سے دالیتی کا سے میں حصرت موسی علی السلام کی کو و طور سے دالیتی کا میں مزید فران معزولی کی تحاج منہ میں تھی ۔ مدینہ منہ میں مزید فران معزولی کی تحاج منہ میں تھی ۔

ا بنى كريم صلى الشرعليه وسلم جب كسي سفر يا غزوه ك لئة مدينه سع بام تشرلف ف جهات تومديني منوره مين إينا قائم مقام اور وقتى خليفه مقرفوايا كرت عقد - اس طرح ببيل سع زائد غزوات و اسفار مين بنى كريم صلى الشرعليه وسلم في مدين طبيب مين البينة قائم مقام اور ناشب مقرد خراست بحروقتى طور بريم نجاب صلى الشرعلية وسلم كي والبي برخود نجر ولمبيري فراك صلى الشرعلية وسلم كي والبي برخود نجر ولمبيري فراك

رماشیسفرگرشته) (من یسلم شراییت ۱ من ۲۷۸ ، عبلهٔ نانی ۱- تخت بفتانا بل علی دنا-رم) ر البدایه لابن کشیرد ۲۰ ج ۱۵ م م ۷ ، نخست غزوه تبوک مجوالدا حد و تریزی ج وغیرسم -

معزولی کے ان کی نیابت ختم مروجاتی تھی۔ ویل میں صرف تین نظائر دکر کھے مباتے میں ہواس سلد کی افغان ہیں ۔ لغیبر کے لئے کانی ہیں ۔

۱ ، و غزوه معینقاع حبب بیش آیا تما تواس موقد پر رینطیبه میں وقتی طور پر مصرت بشرین منزر صی التر تعلی عند کوخلیفه مقرر فرایا گیا تما -

۱۶ حبب عزوه مرلیدی مپیش آیا تواس وقت بصنرت زمیرین حارثه حِنی الله تعالی عند کوآنجاب معلی الله ملیه وسلم نے وقتی ملور پر مدینه شراعیت میس محران مقرر فروایا .

۱۰ - اسی طرح حب " عزده بنی عفلفال " دعزوه المار > پیش آیا توصنرت عنمان عی صنی الله تعاسط مند کو مدیز منوره میں وقتی طور پرخلیغه بنایاگیا - نیز هزوه وات الرقاع " کے موقعه میر مجی صرت عنمان عنی و کوم ی وقتی طور پر مریز دشراعیت میں خلیف بنایا گیا تفا لے

ان تمام مواقع بیر حب بنی کریم صلی الشرعلیه وسلم پریزش لعینه والپی تشریعی لات رسید تونکوده بالا نیابتیس اور وقتی خلافتیس بغیرکسی فرخ ان معزولی کے خود مخود نقم بوجاتی رسی تقیس - بعیند اسی طرح خزوه تبوک سے نبی اقدس صلی الشرعلیه وسلم کی پرین طبیب بیر تشریعیت اوری پرحضرت علی الرتفنی ویز کی وقتی نیابت بخود مخود ختم بهرگئ تقی اس ریکسی مزید بی کم کسنودست دیمتی - بیم ای سنی خود مخود کانی تقا -

ا د عزده تبرک کے بعد عج الوداع کے موقع پر عبب بنی کیم صلی الله علیه وسلم محد محرم تشریفید کے معرفی الدولی الله علیه والی پر محد محرم تشریف کے موقع میں مام کے تواس وقت محدرت علی الله علیه والی رہ علاقہ من میں گئے ہوئے تھے۔ اور این مدینہ مشلون میں میں عاصر ہوئے تھے۔ اس دوران مدینہ مشلون میں میں حق موقع میں مام ہوئے تھے۔ اس دوران مدینہ مشلون میں وقتی خلافت و نیا بت پر ایک دومر سے محالی الو د حال الساعدی رہی الله تعالی عند یا سباع بن حرفط الغفاری و می الله تعالی مورد فرایا گیا تھا۔ اور بید نیا بت استخلاف تبوک کے بعد بالاتفاق واقع الغفاری و می الله تعالی و اقداد مورد مورد مایا گیا تھا۔ اور بید نیا بت استخلاف تبوک کے بعد بالاتفاق واقع

سله (١) مناب المسنة المبرية يريد : جلدم : ص ١٩ -

<sup>(</sup>١) منهاج اسنة لابنت ميت رده : جلدا، ص ٨٠ -

ہوئی تھی -

معلوم ہواکہ بہوک کے موقور بنیا بت اور قائم مقامی دائی نہیں بھی بدائی وقتی نیابت بھی ہو الکہ میں ہواکہ بہوک کے موقور بنیا بت اور قائم مقامی دائی نہیں بعدل کا مھی سوال نہیں اٹھیا ۔
معنور صلی الشرعلیہ وسلم کی دالیں پر از خودختم ہوگئی تھی۔ امسل کی موجود گی میں بدل کا مھی سوال نہیں اٹھیا ۔
فاہذا علی الرتفنی روز کی خلافت بلافعل کے لئے یہاں سے اسملال کؤاکسی صورت میں درست نہیں ہوے۔
اروایت فرکورہ بالا ( اما ترصی ان تصون صنی بمنولة ھادون اصنی موری ہے وہ سندا می حرار شنی موری ہے وہ سندا می حرار شنی موری ہے وہ سندا می حرب اور المساح الم المراب کے ماعتبار سے درست ہے۔ اس میں سیدنا علی المراب کی مراب تھی بائے جاتے بول بھی سے جو میں گئی کے ساتھ اور چند کا مات بھی بائے جاتے بھی سے مشال ،۔

ا: فقال لعلى أن المدينة لا تصلح الد بحروبك "

و: ادر معض حبكه اس رداست ميں براضا فديھي پايا جاتا ہے كدر

..... انه لا ينبغي أن اذهب الا وانت خليفتى ع

صدیث میں بیسب اصلفے ہیں۔ اس نوع کی روایات از روئے فن قواعد صدیمیت درست نہیں ان دوایات میں سے کوئی اکس بھی از روئے سند میجے نامیت نہیں ہوتی ۔

۱ : ایک رواست میں ایک راوی تفص من عمر الا بلی بست معرفی نین کے نزدیک ساکداب "
سب اور ائمرسے باطل بین پر منسوب کر کے نقل کر قاس ہے۔ یا ہ

عد المرى روايت مين ايك راوى" الموللي كي بن ليم "بعد يشخص محدثين ك نزويك سخت أجراح ا

که ۱۱) میزان الاعتدال للنهم برون و ۱ ، ص ۱۹۵ ، تحست مفص بن عمراه بلی - طبع بیروت (<u>۱۱۳۲</u>) (۲) الفوا ترافیجوع تلشو کانی چ ، ص ۷۵ ، دوایت نمر ۵۳ ، رخمت فضائل علوی بیز ، طبع مصر کله - میزان الاعتدال للنهم بروس ، چ ۲ ، ص ۲ ۸ ، تحست مجی بن سیم ابویلج الغزاری ۱<u>۹۵۳۹</u> ، طبع بیروت -

<u> ہے اس کی روایت قابل قبول نہیں -</u>

اسق می روایات میرکیجی روا قی کی طوف، سے بھی کئی کلمات کے اضافے ہوجاتے ہیں ریا دراجات کہ است میں روایات میں دراق کی طوف سے بھی کئی کلمات کے اضافے ہوجاتے ہیں ریا دراجات کہ کرائے بھی کہ کہلاتے ہیں۔ ریحجب اور قابل السلیم نہیں جو بسواں سے اصل مسل مسل مسل میں بہت کے روایات برقائم کی جاتی ہے صفیف دوایات سے جبت تا میں بہت کئی میں بہت کی مندرجہ بالا روایت سے نصنیات علوی یو کا شہوت تو درست ہے لیکن خلافت بلافصل کا اشبات میرکز درست نہیں۔

### محم محرمه من فرمان نبوي مالله عليه ولم كاابلاغ

" امیر او ماحود فقال بل مامود شع مصیا فاقام ابوبکوللناس البج " اعظی ا آپ نبی کیم صلی الشرطیر و المی جانب امیر جی بناکردداند کنت بیس یا دامیر جی کے مامود بناکر ؟ اس بیصرت علی و فی الشر تعا الع عند فیریال کیاکہ" میں مامود بناکر ؟ اس بیصرت علی و فی الشر تعا الع عند فیریال کیاکہ" میں مامود بول امیر چی بعناب ہی بیں " پھر دولؤں صوارت باہمی معیاح بت میں میم معا و تشریف سے گئے اور جے کے موقوم میں جے کے احکامات ، محضرت ابو بہم صدیق و دکی مرایات کے احکامات ، محضرت ابو بہم صدیق و دکی مرایات کے احکامات ، محضرت ابو بہم صدیق و دکھ کے احکامات ، کی آیا ت اور دیگر صروری احکامات جواس موقعه کفت علق عقصان کا اعلان صفرت علی کرم الشرقعالی وجهد فرایا - اور تصفرت الوم بریده و فن فرایا - اور تصفرت الوم بریده و فن الشرقعال تعامل می سلسله میں صورت علی الوت فی معا و فنت فرمائی - مجمع کمثیر مبور نے کی وج سعے ذور وارا کا واز سعے اعلانات کرنے کی صورت میں صفرت ملی دون کی اکا و متاثر مہوئی توصورت الوم بریده و اس موقعه بریدا وائل سورت برات کی آیا ت توصورت الوم بریده و احکام کا اعلان کم باکیا وه مندر بردیل سے تعادل کیا ۔ اس موقعه بریدا وائل سورت برات کی آیا ت

١ : الدوكو إ مسلمان سي حبنت ميل داخل مبول سكه كافرنهين بول سكه -

4 : اسسال كولبومشرك ج ميت الشرنهي كرسك كا -

س : البح كے بدكولى تخص سبيت الله كاطواف مرسمند بدن كے ساتھ وركر سے

م ، حبر شخص کانبی اقدس صلی الشرعلی سیولی کے ساتھ کوئی عهدسید ده اپنی مقرده مدت بک قائم دست کا کا د

معنمون بالمنزيج ذيل مقامات بين الماضطركياجا سكتاسيع واله

مخصر سیسے کر حضرت ابر کجرصدیق بضی التاتھا سے عند فرمان نبوی صلی التاتھالی علیہ وسلم کے عوافقسے امریج شقے اور تمام جے کے اسکام ان ہی کی بہلیات کے تحت سانجام پاسکے اور تعض اعلانات کی درمیاری

ال سيرت لابن بهنام ، ي تانى ،ص ١٩٠٥ م ٢٩٠ م انتخت اختصاص الرسول عليا بتأرية برأة عند -

<sup>(</sup>٢) تفسير البن كثير عن الل عن مهم المحسد التحسيرية واذان من الشرويسول الى الناس يوم المج اللكر رسية توب

١٧) مستديميي ، ج الآل ، ص ٢١ ، ١٠ - تحت احاديث على بن الى طالب رض

<sup>(</sup>م) مستدالم م احدرد : ج اوّل : ص ١٩ : تحت مندات على ره -

<sup>(</sup>٥) المستدرك الماكم ، ج س ، ص ١٥ ، - كتب المغازى -

<sup>(</sup>١) البدايد لابن كشيررد ، ج ٥ ، ص ١٠٠ ، علي ادّل ، يتحت ذكر لعبث ريول لترصل الشرعليديولم الإبكرااريرا على تجد

<sup>(</sup>٤) ميم ابن حبان ، ج ٩ ، ص ٢٢٢ ، جلد اسع ، محت قرأه سورة برأة -

معنرت على المرهنى يعنى الشراف المناعد كعدب ديقى وه انهول في بريج اتم ادا فرائى - اس طرح دونوا يعتر ت د صديق يز ورتفنى ين ف اين اين است مناصعب كيمطابق فالعن مرانجام دين اوريس عركم ل كيا -

اندریں حالات دہ قبائل جوتا حال سلمان نہیں ہوئے تھے ادراسلام لافید بہر بہر دیدیش کررسیعہ معنی اندریں حالات دہ قبائل جو تک کہ مزید تاخیر کرنااب ان سکے حق میں مفیدنہیں فلہذا انہو نے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے میں علمت اختیاد کی۔

امیرادروامورکی وضاحت بعض درگ بهان اپنی جانب سعداعتراض تجویز کرتے میں جس کا حال است اعتراض تجویز کرتے میں جس کا حال براک سے اور کی دیا ہوا کہ اور ان کی جگر علی الرحنی وہ کو امیر ج بنا کرروانہ فرایا۔ فلمذا یہ واقعہ الزیم خالی میں معروص لامیت اور علی وہ کی لیا قصد والم بیست کی معروص لامیت اور علی وہ کی لیا قصد والم بیست کی معروص لامیت اور علی وہ کی لیا قصد والم بیست کی دلیل ہے۔

شبر بالسكاوالد كم ليع مندرجه زيل امورميين خدمست بيس ان ريخور فرايس -

آ: "مندهیدی میں سے کدایک شخص زید بن یٹیم " کہتا ہے کرہم نے تو تعدرت علی رص رضی الشر تعد سے مون سے روانگی بالسکے تعلق سوال کیا کہ کس بات کے لئے انجفاب مسایا لشرعلیہ وکم نے آپ کوردانہ فرمایا تھا ؟ مصرت علی الرتعنی رہ نے ارشا دفر ما یا کہ مجھے امارت جے کے لئے نہیں ، بکہ مندرجہ ذیل جارجیز ول کے اعلان کے لئے بھیجا گیا تھا۔ ویرچار بی زیں اوپر مذکور برویجی بیں ) ۔ ۲ : اور امام محد ماقر رہ سے روایت سے فراتے میں کہ حبی سورة برات " نازل بروئی تھی تو

ب اورده م مرد بسرد المعطورة بي بسي مسلم الترسيب ورد بوت سده ورا مي مي و اس وقت الديم ورد بي مي و اس وقت الديم ورد بي مي و الما المرد المدين المرد المدين المرد المدين المرد المدين المرد المدين المرد المرد

امام محدماقرد کی روایت سے واضح ہوگی کر امیرج توابوکرصدیق روز ہی سید ایک بعض املانات محضرت عل المرتقنی رہے کے میروکئے گئے مخصے جوانہوں نے اپسنے موقعہ سے بہلولتی احمن مرانجام دیئے۔ ر بحالہ سرت لابن ہنام ، تغییلابی تثیرہ ، البدایہ تبغصیل سطور گزست ته )

الم الم محترت عبداللہ بن عباس فا باشمی کی ایک روایت اس کا کہ کو اور واضح کرتی ہے ۔ آسپ الم کتے

میں بنی اقد س صلی اللہ علیہ و کم نے جو ماسلہ بعد میں صنرت علی المرتفنی رہے کے ذریعہ روانہ خرایا تھا اس

میں بیقری کے تقدی کہ

میں بیقری کے تقدی کہ

...انمالو نقتصوالنبى صلى الله عليه وسلوعلى تبليغ إلى بكرين عنه برأة لانها تصمنت مدح إلى بكري فاراد ان يسمعوها من غير إلى بكوي .....ال له

سله فع البارى شرح بخارى لابرجرره : ج ٨ : ص ٨ ٢٥ : -كتا التفسيراب تولدوا ذال من المشروسله . اله

حاصل کلام برسے کہ ر

ان اکار صفرات کی تصریح کے مطابق اس سے رسامی الطلاق محدرت الدی جوری الطلاق محدرت الدی جوری الفریق الشرق الدی می الشرق الفریق می الشرق الفریق الشرق الدی الشرق الفریق الشرق الشرق الدی الشرق المال الما

علاوه ازیں میر باست بھی تھی کہ معاہدہ حدید ہے وقت محضور نود موجود تقے اور وہ معاہدہ آپ کے مسابقہ ہی طریق ازیں میں باست بھی تھی کہ معاہدہ حدید ہے وقت محضور نود موجود تقے اور وہ معاہدہ آپ کا مون تریش ہی ایکی نمائندگی کرسے ۔ عیر سلم عرب ابھی جاعتی زندگی سے نا اشا تھے مسلمان حضور سلمال شاملیہ سلم کی تربیت سے جاعتی زندگی سیکھ حقے ان کے لئے حضورہ کی نمائندگی صفرت ابو مکر صدیق روز کرسکت تھے اور کر سیکھ تھے اور کے نزدگی ہے آب نمائس کی نمائندگی آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار مہی کرسکتا تھا اود کر رہے تھے ۔ اور می کرسکتا تھا موجود میں ہے کہ نمائندگی آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار مہی کرسکتا تھا موجود ہے ہے گئے ہے کہ کہ تھی ہے۔

نجران محمطه سيمين كى طوف جلت موسق واقع سيد اوريداس علاقه مين عيسائيول كا المحسوري من عيسائيول كا المحسوري عنه النفر عليه ولم كى طرف سيد المل نجران كودعوت اسلام بينجي توان كى طرف سيد اكا بمعيمائيول كا المحسورة المنابع الشيطية ولم كى خدمت مين حاضر بوا اورانهول ني المحرف سيد اكا بمعيمائي مين المنجاب على الشيطية ولم سيكفت كى مركزيد لوك اسلام اور حصوصا محدث علي علي المسلام معين على المرابع بي الرابع المرابع بي بيات المرابع بي المرابع بي المرابع بي بيات معلى المرابع بي بيات موسية على المرابع بي بيات المرابع بي بيات المرابع بي بيات المرابع بي بيات محمد المرابع بي بيات محمد المرابع بي بين محمد المرابع بين بين محمد المرابع بين بين محمد المرابع بين بين محمد المرابع بين معمد المرابع بين محمد المرابع المرابع بين محمد المرابع المرا

سدفقل تعالوا نندع ابناءنا وابتناءكم ونساءنا ونساءكع وانشنا



# وانفسكو شونبته ل فنجعل لعنة الله على المصافسين ؟ وانفسكو شونبته ل فنجعل العنة الله على المان على المان المان

اس آیت کا مفهوم برسید که موشخص محفرت عیلی علی السلام که بارسیدی آپ کے بیاس علم آجانے
کے بعد عبار اگر سے توکمہ دیجئے کہ " آؤ مم اپنے بیٹول کو ملائیں تم اپنے مبٹول کو ملاؤ ، مم اپنی عورتوں کو
بلائیں تم اپنی عورتوں کو بلاؤ ، اور ہم اپنے نغسوں کو بلائیں تم اپنے نغسوں کو بلاؤ ، بھیرہم گر گر گرا کر ، خداتعالیٰ
سعد ، وما مانگیں اور عبوسے ، بولنے والوں پرالٹر تعالیٰ کو منت کریں "

توآ نخاب صلى الشيطيد و كلم ف اس ادشاد خدا وندى كم مطابق الله نحران كومبا لمدى و كوت و كسد من وي الميكن وه الميت اكبر عدا كم يست من وي الميكن وه الميت اكبر عدا تكوي وه الميت المراحد الميكن و الميت الميكن وه الميت الميكن و الميكن

اگرسچ ابل نجران سعد مبابلہ کی نوبت نہیں آئی تاہم آنخاب ملی اللہ علیہ و الم سنا ہم است بوری آمادگی کا اظہار فروا ۔ اور لعبض مدایات کے مطابق آئی ناہم آنخاب میں اللہ علیہ و الم من ما الکرنے نے کے ساتھ مورت میں اللہ علیہ اللہ میں شامل کے ساتھ مورت میں اللہ تعاسلات میں ما اللہ تعاسلات میں کو ساتھ الدر اروشی اللہ تعاسلات میں کو ساتھ لیا ۔ یہ روایت اپنی مجد و رست معد اللہ اگروہ در نصاری نجران ) اس دعوت کو قبول کر سے تعین کوساتھ لیا ۔ یہ روایت اپنی مجد اللہ میں ما اللہ علیہ تعامل ما مورت کو قبول کر سے تعین کوساتھ لیا تا ہم میں میں اللہ علیہ توالی میں میں مواجد کے مطابق موتا ۔ اور مبل کہ تعامل ما توا ۔ اور مبل کہ تعامل ما توا ۔ اور مبل کہ مطابق موتا ۔

ادراکیس دوسری رواسیت رجواه ام حبفرصادق روسند ادام محمد اقر روسینقل کی سید ) سے اعتبار سعد اسیخنا سب ملی الشرعلیدو کی محدرت ابو بحرصد این اوران کی اولاد ، محدرت عرفاروق ادران کی اولاد ، محدرت عثمان غنی اوران کی اولاد ، اور محدرت علی اوران کی اولاد ﴿ وَمَن الشّرَتعالَيْ عَمْم اَجْعِين ﴾ کوهمی مباجم بیشمول کے لئے لائے ۔

.... قال فجاء بابی بسطی و ولده وبعسمسرو دلده وبعثمیان و دلده دبسیل د دلده <sup>۱۲</sup> سله (ح*استیه آنندمغرب*) اورنیر " سیرست جلبیر" میں ندکورسے کر صفرت عمواد دق روسف آبنجنا سب می الشالفائی علیروم کی عدمت میں عرض کیا کہ آگر آنجنا سب میل الشرعلیہ کالم مبا بلد فواتے تو دعائے مبابلہ میں شامل کر سف کے سلتے کی لاگوں کے واقع کی شنے ؟

توانبخاب صلى الشرمليد وكل في ارشاد فراياكر من على ، فاطهر بحسن بحسين ، ماكشد التحفسر رهني الشرق المنظمة التحفي دهني الشرقعا علامني المجمعين ، كما ما تقريح كردهاكرًا "

عن عمر رضى الله تعالى عنه انه قال النبى صلى الله عليه وسلم لولا عنتم بارسول الله إسيد من كست تأخذ ؟ قال اخذ بيد على وفاطة والحسن والحسين و عائشة و صغصة " وهذا اعد نبادة عاششة و حفصة في هذه الرواية دل عليه قوله تعالى ونساء نا ونساء كم " له

مخفر بیسبند کومندر رج بالا دوایات کی دوشن بی برجیز واضح مبوتی بید کواگرسبا بلم کی صورت بیش آتی تو ندکوره بالا نماه محنوات کوشامل کونامنظور خاطر تفاصوف ایک گھراند کوشر کیب کرنا اور باتی کومشر کیب و شامل خاکرنامخصود ندنقا میرچند محدولت صرف نموز کے طور پر لفتے تقفے م



و ما شيه مفركوست ، سله (١) درمنور السيولي و ١ ٢ م م ١ ، م ، التحمت الدية -

<sup>(</sup>٢) روح المعانى ، ج س ، ص ١٩٠ ، تحت الأية -

<sup>(</sup>٣) تغييرلشوكاني رو : ع ادّل : ص ٨ بم ١٠ اتحت الآية .

اله سيرت ملبير ١ ج ١ ، ص ١٢٠ ؛ باب يذكرفيه المعلق بالوفود -

ا : گزارش به كرفرآن مجيدي فرنق ثانى دام نجران كيسى بيس يهموى دعوت به ابناءكم ، و ونساءكم ، و ونساءكم و انفسكم كالفاظ كيسانقداس وتعبيركيا به الفاظ بين فرنقي مقابل دام نجران كالن خصوص فرزند ( فلان فلان ) مخصوص في بيان و فلان فلان عورت ) و اورخص الشخاص و فلان فلان افراد ) متعين نهيل مكذفريني مقابل كيسك بيرعبارت البين عموم برقائم بهد وريد ميزي في محسن سبب افراد ) متعين نهيل مجد الميسيني مقابل كيسك بيرعبارت المين عموم برقائم بهد وريد ميزي في محسن سبب معدارت كوت يوم بيد المين منابل كيسك بيرون المين الم

علیک اسی طرح "ابنا منا و نسارنا و انفسنا " کے الفاظ اہل اسلام کے لئے بھی اپنے عموم پر قائم ہیں چند عموم میں است عموم پر قائم ہیں چند مخصوص محذات کے ساتھ مختص نہیں ہیں کینی اس صورت ہیں" ابنا رنا "سے مراد ص محسین رخ اور" نسارنا "سے مراد صرف بی بی فاطمر رخ اور الفسنا "سے مقصود صرف محذرت علی ا کے لئے آئیت کے عموم الفاظ کو چھوڑ کر تخصیص تجوز کرنامیج نہ ہوگا۔

حاصل بیر بیندگریتنینول الغاظ المرنجان اورابل اسلام دونول جاعتول کمسائے متقابلاً ذکر ہوئے بین ان الغاظ بین فرنق مقابل کے لئے تفسیعی نہیں بکی عمومی محم بعد تواسی طرح المراسلام کے لئے عجی یہ عمون محم موگا۔

ادراگرایعف صفات کے اعتبار سے مساوات کیم کریں تو ریے شدیع صفات کو موضوع خلافت میں کسی طرح مفید نہیں کے کیونکو جس اوصاف میں مساوی شخص اولی بالتصرف اورانصل قرار نہیں باتا ۔ فلہذا ہر

صورت بھی انہیں کسی طرح سود مندنہیں ہے۔

البته اگررواست کے در لیعے بھائتضیص بیدائی جائے تواس صورت بین شند بذا کا تعلق آئیت کے ساتھ نہ ہوگا بلکہ اس روابیت کے ساتھ نہ ہوگا ساور روایات اس مقام بین متعدد نوع کی پائی جاتی ہیں۔ النے شام روایات پر نظر کرنے سے بین بڑا بت ہوتی ہے کہ اگر مباہلہ کی نوست آئی تو نبی اقدس صلی الشرعلیہ وسلم کے سامنے جس طرح محضرت علی وز محضرت خاطمۃ الزمرار مع کوشامل کرنا لیسند میدہ خاطر متحاسی طرح خلفا بڑالا فر رخ کوم ال کی اولا دکے اور استحفرت میں الشرعلیہ وسلم کی ازوارج مطهرات محضرت عالی مدینے رمز اور محضرت عالی مدینے رمز اور محضرت حفارت عالی مدینے درخ اور محضرت حفارت اللہ ملیہ وسلم کی ازوارج مطهرات محضرت عالی مدینے رمز اور محضرت حفصہ وز کہ کہی شامل کرنا محفظ خاطر مقا ۔

یعنی اگرید واقعد سباملہ مپیش آیا توال صرات کو بھی شاہل فرمایا جاما اور مباملہ بالکل قرانی تعلیم کے مطابق ہونا ۔ مطابق ہونا ۔

فضنيلت كا اقرار اس دا تعرب صفرت على الرقتني و كى ادر ديكير مدكور صنوات كى عزت افزائى ادر و فضنيلت كا اقرار و نفنيلت وينى " فابت مرتى بيع بس كوم المسنت بعبي مح فسليم كرت مي و البيته نوارج كونظريات كفلان بعد وه معترب رسول صلى الترعليد و لم كاعظمت كا اقرار نهيل كرت و الله بطور فعنيلت يد درست اور صحح بعد مرسك خلافت كساعة نداس آسيت كوكوئى تعلق بعد اور نهى ال دوايات كاس آسيت كوكوئى تعلق بعد اور نهى ال

للوبط ، به قبل ازیں میسکد کتاب" بنات البعدی "ربحث دفع توہبات ، وہم سائسلس ہی بقدر صرورت مم نے درج کردیا ہے وہاں رجم عفوالیں ۔

 ترجمد، الدُّنْ عالى تهارى زبان كودرست فيعدك توفيق وسعد كا اودتما دے ول كوٹا بت ركھ كار اوربعض روايا ستديس يه الفاظ بس -

خوضع بيده على صدرى وخال الله عد متبت نسان له واهد قلب له له معنى من المناه واهد قلب له المناه والمدة المناه وا العني آنجنا ب من الشعليه والم ف إينا دست مبادك معزت على المرتفى دخ كرسين برركعا اوردمار دى كر اسع الشران كي زبان كوثابت دكم اوران كم قلب كي وابنمائي فرا ر

ادرسائق بی فیصله کرنے کا ایک بنیادی قاعده ادشاد فرایا کرامے علی احب آپ کے سامنے دو فراق پیش مبول تو ایک فرنق کی بات سن کرفیصله ندگریں جب کک دوسر سے فراق کی بات سن کرفیصله ندگریں جب کک دوسر سے فراق کی بات سن کرفیصله ندگریں جب کمک کی دوسر سے فراق کی بات میں کہ اس سے ابعد میر سے سامنے حب بھی کسی کی فضا کا معاملہ بیش آیا تواس میں اشکال بیدا نہیں مبوا بلکہ اس کے حل کے لئے کوئی مبتر صورت منتخشف مہوگئی۔

مین میں جندوافعات ملاقدین میں اقامت کے دوران مصرت ملی الرفعنی رصنی الشر تعاظے عنہ کو ت میں میں جندوافعات متعدد داقعات مین آئے تھے علما پرسیرت نے اس مقام میں تعدد دوایا

د کر کی بیں ۔ان میں <u>سے مجن لطور خلاصہ درج کی جاتی ہیں</u> ۔

۱۵- ایک دفد صنرت علی لمرتفی رضی الشرق الے عند نے صدق کے اون طب علاقہ میں سے فراہم کئے۔
 توصنرت ابوسعید لخدری رصنی الشرقع النے تعالیٰ کہتے میں کہم نے سوال کمیا کہ ہم صدقہ کے اون ٹول پر سواد ہوجائیں اور اپسنے اون کو کچھ راحت دیے لیں کیون کہ دہ سفر کی وجر سے بہت ماندہ ہوجی جیں۔

سله البدايد والنهايد : ج ۵ : ص ۱۰۱ ، تحت باب بعث رسول التُدْصل التُدعليد وسلم علي بن الى طالب فعالده بن وليد الى بن قبل سجة الدامع لا

اس مطالب كرجواب بين تصرت على وفي الشر تعليد عند في فوايك م انسا لحهم فيها سهم حصا للمسلسان كله

ىيى تمارى كىنى ئىدارى كىنى دېي ھىد بورى تابىي بو باقى مسلما ئول كى كىنى بىن -اتب كامطلب يەتھاكە تمام اونۇل كواتپ مىتھال نىنى كرسكتة ان بىر سەسىر آئپ كى مصدمىن اتىرگىك اننى كواكپ استىمال كرسكتة بىن باقى كۈنىيى -

اس كه بعضرت على المرتفى رضى التراقع الد حد في كم دياكران بوشاكور كومين والدانهير أادوال والمحتفظ والدانهير أادوال والمحتفظ والداخل والمحتفظ والمحت

٢ :- نزسيرت كى دوايات مي جع كرين ك علاقدس الفنيس مي مي ونداي وستياب بومكن -

سك البدايد والمنايد و ي عامس : ف ١٠٧ : ي تحت باب بعث رسول التشميل الشرعلير وسلم على بن البطائع



سله البدايد والنهايد الى ع 3 : ص 10 ا ، عملت باب بعث رسول الشرصل الشمليد و مم ملى بن ابى طالب رمز وخالد بن وليدالي من قبل عجر الدوارع -

ان اموال غنائم سے بطورخمس مصنرت علی المرتفنی رہ نے ایک خادمہ حاصل کی ۔ اس پر دیگر ساعقیوں کو کچھ اعتراض ہوا گوموقعہ پراس کے مارسے میں کوئی خاص کشیدگی نہیں ہوئی دیمگر جب برصوارت آنخا ہے جلی الشر علیہ وسلم کی نعدمت میں پہنچے تو مصنرت بر مدہ بن خصیب آسلمی چئی الٹر قعاس لاحنہ کی طرف سے یہ اعتراض سے آنخصرت صلی الٹر علیہ وسلم کی خدمت میں مہیش مہوا ۔ آنجنا ہے جسلی الٹر علیہ وسلم نے اس شبر کا ازالہ فراتے ہوئے ادشا دفرایا کہ ۔

يا بربيدة أتبغض عليًا ؟ فقلت نعم قال لا تبغضه فان له في المنس اكثر من دالك ؟ له

لینی لے بریدہ! کیا تم علی بن ابی طالب مائے ساتھ لغیض رکھتے ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! رمجھے اس بات میں ان سے سے العنت سے کا منجنا سے ملی الشرعلید و الم نے فرمایا۔ ان کے ساتھ لعیض مست رکھو کیونکہ علی منر کے لئے ان اموال میں اس سے زیادہ حق تھا ہ

اس روابیت کی وضاحت میں علما رائعتے ہیں کواس وقت بعبض صحابہ کوام ان نے صفرت علی رہ کے اس فعل برجواعتراض کی وہ اس بنا پر تھاکر انہوں نے خیال کیا کریہ مال غلیمت میں ایک گورنشانت ہے۔ اس بنا پر علی الرقفیٰ رہ کو یہ فعل نہیں کرنا چاہئے تھا۔ اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور صفائی کے اس مسئلہ کو بیان فرایا کہ اس مال میں سے اس نے جس قدر لیا ہے علی بن ابی طالب و کا اس سے زیادہ می تھا تو وہ لوگ اپنی غلطی پر مطلع ہوئے اور اس کے بعد صفرت علی جن انٹر تعا مے عد کو عبوب مبلنے لگے۔

م اور اللہ میں میں جو واقعات بیش آئے تھے ان میں سے ایک یہ جسے کہ صفرت علی لرقعنی وضاف کے میں سے بیا کہ مصفرت علی لرقعنی وضافت شدہ جی طے کہ من سے بیا کہ من انہوں وہ وہا عنت مشدہ جی طے کہ من سے بیا تھی جا وہ وہا عنت مشدہ جی طے کہ من سے بیا تھی جا وہ وہا عنت مشدہ جی طے کہ من سے بیا تعریب کا تھی میں اندر صلی اللہ علیہ وکم کی خدمت میں ایک سونے کا کھی جا وہ وہا عنت مشدہ جی طے کہ من سے بیا تعریب کا تعریب کا تعریب کا تعریب کا تعریب میں ایک مندر سے میں ایک سونے کا کھی جا وہ وہا عنت میں میں سے ایک میں سے بیا کہ میں اندر صلی اللہ علیہ وکم کی خدمت میں ایک سونے کا کھی جا وہ وہا عنت میں میں میں ایک سونے کا ان کی دور اس کے دور اس کے دور سے میں ایک سونے کا کھی جا وہ وہا عنت میں میں سے ایک میں سے بیا کہ دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور سے میں ایک سونے کی خدمت میں ایک سونے کا کھی صفرت علی کے دور اس کی خدمت میں ایک سونے کا کھی کی دور اس کے دور اس کے دور اس کی سے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کی حدمت میں ایک میں کھی کھی کے دور اس کے دور اس کے دور اس کی سے دور اس کے دور اس کے

سله (۱) بخارى شريف الع ينانى : ص ١٢٣ ، باب بعث على بن الى طالسنغ وخالد بن وليد وزالى لهمين -(١) البداية والنهاير : ج عامس : ص ١٦٠ ، تحت باب بعث دسول الشرصلى الشرعليد ولم على بن الى طالب روز وخالد من وليد ين الى لهمين قبل سحجة الوداع -

كى رُرخ تقيلى مير بهجاكيا تقا يدنى و للحرط المجرى ان شده نهين تها اس كوا انجناب على الشرعليه وسلم ف ابنى صوابديد كي تحد البنى صوابديد كي تحد البناء الما المعرف المراجع المرا

اس سے صفرت علی مرتصنی و کو انت والا نت اورا پینے میں کے قیام کے دوران حصنور صلی الشرعلی روم السلام اللہ علی روم اللہ علی اللہ علیہ و کے مسلسل رابطہ رکھنے کی خبر ملتی ہے۔ بجو آپ کے صفور م کے بال کا مل اعتماد کا ایک کھلانشان ہے۔

مخصر مير منه كرم واقعات سفر فلامل مليش كسفّه اوران مين اختلات رائة كي صورت رونما مهوئي تواس مير فضعه تعاسك محضرت على رهني الطر تعلسك عند صائب الرائية ثابت مهوسفّه - ريني الدرس مل الطرعليد والممسك كلمات وعائر يرك كعلد الرات شخف -

اعدالت درسا اهدل دبه النبى صلى الله عليد وسلع ي. له الدين من المام باندهاب -

ك (١) بخارى شريعت ؛ ج ثانى ؛ ص م ٢٢ ؛ كتاب المغازى تحت باب بعث على بن ابى طالب ره وخالده بن ولميدالى الهين قبل حجة الوداع -

دم) فتح البادی مشرح بخاری شرکعنی ، ج نامن ، ص ۵۵ ، مخت باسب بعث علی بن ابی طالسب رمز و خالد رهز بن ولیدالی المیمن قبل محجة الوداع -

سله ۱۱ بخاری شرفی : ج نانی : ص ۱۹۲۷ : کتاب المغانی باب بعد علی بن ابی طالب ره: وخالد بن ولید رهز (با بخاری شرفید) (بقیر حاشیه اکتفاده صفیرید)

موم عج مين مرتفنوى فدمات عليه و ١٠ - حجة الوداع مين صنرت على كرم الشرتفاك وجبر آنخاب مل الشر موم عج مين مرتفنوى فدمات و عليه و المخر عليه و المخر عليه و المخر و عليه و المخر و حب المعلم الشرواء من و المخر و حب المال سعادت و من و المخر و المنافع و المنافع

4 :- نیراس سلسله میں آپ نے ارشا دفر ما یا که آپ ان جلوا کو ذبح کر نفسکے لبعدان کے گوشت اور جمطول کو تقت اور جمطول کے گوشت اس میں کو تقسیم کردیں اور قربانی بناسف والوں کوان کی اجریت اس میں سعد ندیں - سعد ندیں - بلکہ ان کوا گا۔ اجریت دیں - ابن ابی کے کتے میں کہ - ابن ابی کیا گئے میں کہ -

ان عليا اخبره أن النبى صلى الله عليه وسلما مره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدن كالها يحومها وجلودها وجلالها ولا يطى في حبزارتها شيئا ؟ كه

م ، اس موقد رمِئ میں بعین اسحام کی تبین کے لئے محطبات دینے گئے ۔
روایات میں مذکور سے کہ چاشت کا وقت ہوگیا تھا ۔ آئجنا سے ملی الشّر علیہ و کے انتظام کے انتظام کی انتظام کی انتظام کے درمودات کو بعیدا فراؤنگ ۔
رمغید نجی رپروار ہوکر خطبہ ارشاد فروایا ۔ تو آئجنا ب صلی الشّر علیہ وکم کے ذرمودات کو بعیدا فراؤنگ ۔
مینچا نے کے لئے معزرت علی المرتفیٰ رحنی الشّر تعلیم عندم محبر کا کام دے درجے تھے بعض حاصر مینے

(۱) مسلم شرمین معد النواوی ؛ ج اقل ؛ ص ۲۰۰۸ - باب جواز اتمتع فی انج والقران -که مشکوه شراعین ، ص ۲۷۵ ، باب قصیح به الاداع مجوالم سنم شراعین -که بخاری شراعی ، ج اقل ؛ ص ۲۳۲ ، باب پیصد قریجاد و الهدی و باب پیصد تی مجالل البدن -

<sup>(</sup>لقير ماشيه مفير كرنشنه) الى الهمين قبل عبر الوداع -

#### كمطرك فق اورلعفن مطالت اس وتت بليط برك تقد

عن رافع بن عمروالمزف قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب السناس بمنى حين ارتفع الضعى على بغلة الشهداء وعلى أيدب عند والدناس بين قائم وقاعد - رواه ابوداؤد كله

ا با منی میں بعض اعلانات کی صرورت بیش آئی تواس کے این سروار دوجهان ملی الله علیه وسلم فیجند معابد کرام ها کو منتخب فرمایا - ان میں سے ایک صنوت جلی روز جھی منتھے ۔ ارشا و نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہواکہ وگوں میں اعلان عام کیا جائے کہ ایام آشریق (۱۱ ، ۱۲ ، ۱۳ ، ۱۳ والحجر) کوکوئی روزہ در رکھے مبکد برامایم خورد ونوٹ کے این بیاں کھائیں بیکی -

عن عبدالله بن عمروان النبي صلى الله عليه وعلى الله وصحبه و سلع قال العسلى من ومصادرة بن جب و وبديل من بن ورقاء وسعيم أن نادوا في الناس فانعوه عدان يصوموا المام التشريق فانها البام المكل وسفرب عدله

مله مشکوة شرفین : ص مه ۱۲ و ۱۳۵۵ : مجوالدانی داوُد اینحت باب خطبته یوم النو الفصل الثانی -عله (۱) الاصابه لابن مجرود اج ۲ : ص ۱۹ معدالاستیعاب نمبر ۲ و ۳۰ یخست سیم غیر شسوب » (۲) الاصابه لابن مجرود : ج ۲ ، ص ۲ ، ۲ ، تخست الم سعود الافصار یو (نهر ۴ و ۱۲) . ح

پہنچے ہیں تواس مقام پرآنجناب صلی الله علیہ وسلم نے کچھ وقت کے لئے آلام فرمایا - اس دوران بعض موگول کی طرف سے دہ فئکا یات بیش آئی تعین الکا طرف سے دہ فئکا یات بیش کی گئیں موسفر میں میں شرکیب سفر حسارت کو مصرت علی میں کے متعلق بیش آئی تعین الکا ایک مختصر ساتذکر ہ پہلے کردیا گیا ہے ۔

بعن ہوگوں سے دنوں میں صریت علی جا کے متعلق ان شکایات کی بنا پرنجیش تھی اور صنرت ملی مز سکے بھن افعال پران کو اعتراص تھا۔

غديرنيم د غدير عربي مين جويتريا الاب كوكت بين خم ايك مقام عقا ، كوم قام بربر وز كميشنبه ١٥ ، و ذكير مناب صلى الشرعليد و كم في من و ذكي برا عليه و كم في برب و ركيت بين خم ايك مقام عقا ، كوم بناب صلى الشرعليد و كم في بن و ذكي برا مع ركا أو فرايا تقا ان مين سنه ايك اسم بيزيو رفع شبهات كه درج بين تقى ده محدت على الرفنى في الشر تقا لا من سنه ايك اسم بيزيو رفع شبهات كه درج بين تقى ده محدث على الرفنى في الشر تقا لا من من سنه المحدث المناب كوان كوخلاف بيدا بهوك تقا لا من من منابع من المناب كوان كوخلاف بيدا بهوك من المناب كوان كوخلاف بيدا بهوك مناب كان كي دافعت كري المناب كوان كوخلاف بيدا بهوك مناب كان منابع المنابع المناب

ان کلمات میں ایک سی کلمرسب سے زیادہ شہور سید۔ وہ یہ بید کہ آنجنا ب صلی التُرعلیہ و کم نے محنوت علی وہ کھم نے محنوت علی وہ کی متعلق ارشاء فروایا کہ ۔" من حک نت حوالہ ہ فعسلی حوالہ ہ " کے لیے علی وہ کی متعلق ارشاء فروایا کہ میں محبوب اور دوست بہوں لیس علی بن ابی طالب وہ میں اس کے محبوب و دوست بہر ہے وہ دوست بہر ہ و

ان کلمات مین صفرت علی وزسعه اعتراصات کا دالد ادر شکایات کا دفعید تقعب در مقا ادر مل الرفعنی و این الله تعدید تعدید مین الله تعدید تعدید ادر این که الله تعدید تعدید تعدید ادر این که الله تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید اور این این مسکد متعدلت میدان محید در ان آب به می میداس وقت کاموضوع نفا در اس مسفر کے دوران آب

مه البدايد والنهاير ، ص ٢٠٩ - ٢١٠ - ٢١١ رجواله النساني واحد وابن ماجر وغيرهم فصل في ايراد الحديث العال على المعلي المعليب المعلق المعليب المعليب المعليب المعليب المعلق المعلق المعليب المعلق المعلق

کی خلافت زیر پیجبٹ آئی تھی بینانچراس کے بعد جن لوگوں کے قلوب میں تعدرت کل رہنی الشر تعلی سے مند کے خلاف شکایات کنندگان میں بریدہ بالصسیب خلاف شکایات کنندگان میں بریدہ بالصسیب الاسلی وز اور برار بن عاذب رہ وغیر بہائے نام عمومًا پائے جاتے ہیں ۔ ان لوگوں کے گمان اور احتراصات کو . رفح کر دیا گیا اس کے بعدان میں سے کسی صاحب نے اس معاملہ میں کہمی کوئی شکایت نہیں کی ۔

حاصل بربسے کدیراکید وقتی مسئلہ تھا ہواس فران نبریت کے ذراعیشن اسلوبی کے ساتھ اختیام پذیریہوا۔ افسوس سعد کو لعبن کوگوں نے اس مقام بریسئلہ خلافت کی مجسٹ نواہ نخواہ پداکر لی ۔اس کوصاف کر نے سکے لئے بہاں ایک تنبیر ذکر کی جاتی ہے۔

تنبيد متعلقه غريريم " غديريم " كه دا تدكوبعن لوگول في طرى البميت دى سبع ادراس سعد منبيد متعلقه غريري الله مندي الشرق في الشرتعال في الشرق في الشرق في الشرق في الشرق في الشرق في الشرق في الما في المستشرى سعد مديوك الس دا قد كومشار خلافت كه ملك انتهائى درج كى قوى دليل قراد دينته مي ريهان چند الشيار عور طلعب بين . ان پرتوج فرط في سعد واضح بوجا في كلك در اليل مشارخلافت كوبر كرز تا بست بندي كرتى - ادر عدم انتهات مناكى بنا درسيان تعرب نام نهين -

جعند کے مقام کے قریب ایک تالاب تفایت عدیر خم کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا۔ یہ مکومکوم اور مدین طیبہ کی طرف روانہ ہوئے تھے اور مدین طیبہ کی طرف روانہ ہوئے تھے تر راستہ ہیں اس مقام پر آب نے سفری تقاضوں کے تحت کچھ وقت کے لئے قیام فرایا تھا۔ اس دوران لبعن قراصتہ ہیں اس مقام پر آب نے سفری تقاضوں کے تحت کچھ وقت کے لئے قیام فرایا تھا۔ اس دوران لبعن صنودی چیزوں کے لئے آئجناب میں التہ علیہ وکے لئے ایک خطبہ ارشا دفر مایا۔ اس میں ان شکا یات کا مجمی از الب مقابوص میں ان شکا یات کا مجمی از الب مقابوص میں التی تعلیم میں کے سفر میں ان کے ہمسفر صنوات کو بدیا ہوئی تھیں ( النے مقابوص میں البیا آ ایجالاً ذکر ہوجیکا ہے)۔

مصرت على المرتضى ومنى الدُّر تعاسك محدّ مص معلى مشكا يات كا اذاله جن الفاظ سعة النجاب صلى السُّعليد وسلم نے فرطیا ان میں ریجبلہ مذکور سیسے کہ ۔ سن کست مسولا، خصس بی مسولا، ﴿ اِسْ مَعْ مِرْبُ اور دوست بین ۔ سکے لئے بیر محبوب اور دوست جول بس علی بن ابی طاقب رہ اس سے محبوب اور دوست بین ۔ اب اس اعلان کا صریح مفہوم ہے ہیں کہ دھنرت علی رہ سکے متعلق آپ لوگ ال شکایات کے سبب کھائی مذکریں۔ علی بن ابی طالب وہ لغض و عداوت سے قابل نہیں بلکہ یہ تواپنی وہا نت داری اور لمبندی اخلاق و کر وارک اعتبار سے مجبت و دوستی۔ کے لائق ہیں ۔ دیکسی جا بعث کی طون اعتبار سے مجبت و دوستی۔ کے لائق ہیں ۔ دیکسی جا بعث کی طون سے آب کے سامنے خلا فت کے مصنوں کو زریج بشد لایا گیا اور نرم کسی تنص نے اس کے متعلق کوئی سوال میتی کیا بعد سے آب کے سامنے خلافت سے میں کا وہی محمل در سست اور سے جو بیلے ذکر کرول ہے میں سے برائی اور نرمی کی معاملات سے درجہ میں میال مصنوب علی رہ اور لئی مسئلہ خلافت کے درجہ میں میال مصنوب علی رہ اور لئی محمد مصنوب میں گئی ہوا در لئی محمد میں میال مصنوب علی رہ اور لئی محمد مصنوب میں گئی ہوا سے درجہ میں میال مصنوب علی رہ اور لئی محمد مصنوب میں گئی ہوا۔ وہ مصنوب میں میں اور سور نظنی دفع کر نام طلوب مصنوب میں میں ہوا سے درمیان کی اور سور نظنی دفع کر نام طلوب مصنوب میں میں ہوا سے وہ کہ میں کوئی ہوں۔

بھراس مواست کے انگے الفاظ عمی غوطلب میں ان میں موالات اور معادات کو اکی دوسے کے بالمقابل ذکر کیا ہے ۔ اس سے داصنی موالم ہے کہ میال (مولی کے نفظ میں) ولاست بقابلہ عدادت ہے ۔ بمعنی خلافت نہیں - روا میت کے وہ الفاظ بیمیں -

ير بند اصل واقعد كالبرم نظر جوساده الفاظ مين عرض كرديا بند -اوردوا سيت بدا كيم تعلق مهادا مي ي ي الم مع من وضاحت سعيبين كوديا -

مولى بيس - اور بدرواست ملم بين الفرنقي ب اورمتوا ترات بين اس كوشاركيا جاناب - ابدناس بر عقيد مين اس كوشاركيا جاناب - ابدناس بر عقيد مين اور دنهين مولى فلبغلا عقيد مين دار دنهين مولى فلبغلا معنوت على المرتفئي واردنهين مولى فلبغلا معنوت على المرتفئي وفي المرتب ا

استدلال فدكور كم متعلق مندريجه ذيل معروضات ببيش كى جاتى بين جن سعدال كاستدلال كى حقيقت سامنے آجائے كى له

مدایت فرا کمتناق فراق مقابل کاید دعوی کرید روایت بین اخریقین متواتر روایات بین سے بسیم

وج بہدے کہ بعض اکا بری تین سنے اس روایت برکام کیا ہے۔ امام بخاری دہ سنے تاہ بخ کہیں اس پرکام کیا ہے۔ امام بخاری دہ سنے تاہ بخ کہیں اس پرکام کیا ہے۔ این حریم الفا ہری سنے کتا بالفصل فی المل فال میں رسینے تیجال الدین زملی ہونے نصب المایہ میں۔ صاحب شرح المواقف سنے میں رصاحت میں واقعند ہیں۔ علاقہ تفتازانی ہ سنے میشر مقا صدمیں ۔ اورصاحت کتا ب المسامرہ سنے المسامرہ میں۔ وغیرہ ویؤہ اور و کیگر متعدد علما برکبار سنے اس برکام کمیا ہے۔ اس وجرسے اس روامیت کومتوا ترات میں سے شارکر المجمع نہیں۔ میں روامیت اخرار آجا و میں سے بسے اور وہ معی اس طرح کہ اس کی اسانید منعف سے ضائی نہیں کئی اکا برعلمار اسے روامیت اخرار آجا و میں سے بول کرتے میں ۔ کے قائل ہیں اور تھی کو ایس کو این منہوم کے اعتبار سے قبول کرتے میں ۔

بنا بریں بم مجمی اس مدایت کو درست سلیم کرتے ہیں اسکین اس کے بعدردایت بدا کے معنی ومفہوم

سله اس مرمنوع پر نسسانی کی دوایات کے تخت اپنی کتاب "حد مییٹ ننق لیان " ص ۹۵-۹۹ ۹۵ - طبیع تالی میں بقدر صرورت بجث کردی ہے - ۳ ہم بیب ان بھی اس مقام کے مناسب چندچیزی بیش کی جاتی ہیں -

من كلام مارى سعاس بيتوج فرائي -

نیز فریق مقامل کا یہ قول کرنا کہ یہ الفاظ دوسرسصابی کے لئے استعمال نہیں ہوتے یہ درست نہیں مصد اس من کرم ملی اللہ علیہ وسلم کے آزاد شدہ علام زید بن حارثہ یضا من میں ندکورہ ہے ۔ اس من کرم میں اللہ علیہ وسلم کے آزاد شدہ علام زید بن حارثہ یضا در ایا تھا ۔ کوان کے حق بیر بھی آپ منے ارشا دفر ایا تھا ۔

..... قال لزبيد انت اخوساً و صولانا

ترجمه إلى بمارس بعالى مين ادر بهارس موسال مين -

(مُشْتَحِدة مشريعيَ : من ٢٩١ يجال نجاري وسلم- باب بوغ له في العقل الآل)

اسى طرح" المنجد " مير" مول " ك العيل معان ذكر كف كية بي و بال يعبى " مول " كامن خلية يأم مان ذكر كف كفت بين و بال يعبى " مول " كامن خلية يأم كابن بايك عيسان كى على كارش ب يسور بات بخته ب كراس روايت مين" مولى " كالفظ مليفه اور حاكم كي معنى مين بركز وار دنهين -

اسی طرح کتاب اللہ اور دیگر احادیث معی میں " مولی " کالفظ طلیف یا حاکم کے معنی میں کہیں استعمل نہیں دیگر معانی میں وارد اور تبعل سے ۔ اہل علم کے لئے یہ و کوریے نے خلافت بالفسل نابت کرنے کے لئے نعی صریح در کار سے ۔ لفظ " مولی " جیسے میں الفاظ جومتعد و معانی کے حامل ہوں اور شترک طور پر متعمل موریک میں میں میں میں میں کرنے نابت نہیں مہر سکتا۔

مخقرير كرفلافت بلانفسل كا وعوسا خاصب ادراس كا اثبات كي اخرير كرفلافت

عله النهايه في غرب الحديث اجه م عص ١٣١ : تحت مولى -

گئی ہے اس میں لفظ مولی اگرمعی حاکم ہوتو تھی ریفظ عام ہے۔ دیسل عام رعیٰ خاص کو ثابت نہیں کرتی سواس بنا رپر ہمیال تقرسیب منام نہیں یا نگری ۔

۳ ،- على بيل التنزل اگر بالفرض ليم كولميا جائے كرخلافت بلافصل كے لئے آنجنا مب الله عليه وسلم الله عليه وسلم النه على الرفتنى وضي الله وسلم الله عند وقد برم وسلم الله وسلم الله

ا :- بنی اقدس میل الشرهلید و کلم کے انتقال سے کچھ قبل صربت عبکسس رہ برج البطلب فیصفرت علی الشرعلیہ و کلم کے انتقال سے کچھ قبل صربت عبل الشرعلیہ و کلم کا وصال ہوجائے اس بنا پریم انتخاب میل الشرعلیہ و کلم کی خدست اقدسس میں ما خربو کر مسئل خلافت وا مادت کے تعلق عرض کریں۔ اگر یہ امادت ہم میں ہوئی تو ہمیں معلوم ہونا چاہئے اور اگر امادت و خلافت ہمارسے سوا دو مرول میں ہوگی تو آنجاب میل الشرعلیہ و سلم مجادب متعلق لوگول کو وصیبت فرما دیں گئے۔

اس کے جواب میں صفرت علی المرتقنی و نے صفرت عباس و نی الله تعد سے کہا کہ اگریم نے بنی اقد س صلی الله تعدید کو ا کراگریم نے بنی اقدس صلی الله علیہ و کی سے منع خوا دیا تو این ناب صلی الله علیہ و کم سے بعد تو کہ سمی یہیں صلی الله علیہ و کم سے بعد تو کہ سے بہیں اس بات کام گرد ملافت کا موقع نہیں دیں گے۔ اللہ کی سم الله علیہ و کم سے بیں اس بات کام گرد موال نہیں کردل گا۔

به نانچ ما نظ ابن کیر دسنے بحوالہ مخاری شرفیت ذکر کیا ہے کہ فقال علی مذالت والله لئو۔ سالسنا ها رسول الله صلی الله علیت وسلم فعنعت اها لا یعطیت اها الناسب بعدہ و الخد و الله لا اسالها رسول الله صلی الله

عليه وسلم له

واقعه بالسف واصح كر دياست كرخم غدير كم موقعه بريصنرت على المرضى وسى التر تعاسك عنه كرح من مي مواقعه مي كوئي في سكون المركم المر

۱ تانیگا محضرت علی المرتفی فینی التر تعالے عندارشاد فرطتے کر اسمسلاکا میرے حق میں ہنجناب صلی الترعلیہ وسلم غدیر خرم میں فیصلہ فرما چکے ہیں فلمنداس وال کی حق نہیں ہے۔
۲ ، ۔ ہنجناب صلی الترعلیہ وسلم کے دصال کے بدیر سیدنا حضرت صدیق اکر فینی التر اللہ فیا سے عند نے فینی التر تعالی فینی نہیں فرمایا ؟

مع بر معزت مديق الرضى الترتعائ عند كانتخاب ك موقع برديگراكابر بهشمى معزات في است موقع برديگراكابر بهشمى معزات في استفى صريح كوكيول بمين نهيركي ؟ حالانكراس برقع برحفزت على فنى التر لغاله عنه كي خلافت كے لئے اس نفى صريح كى اشد عندورت بھى ي يجوانعدار جوسعد بن عباده وينى التر تعالى عندكو خليفه بنانے كى موبح رسم محقد اور معزرت ابو كرون منوال كي تجويز سع معارصة كي تو يوانعدار سناس نا مزدگى كاسهاداكيول ندلياكر اله ابا كرون منواس معارصة كي تو يوانعدار سناس نا مزدگى كاسهاداكيول ندلياكر اله ابا كرون منواس معارضة كي تو يوانعدار سنة مي و كون مورث على در كوخليف بنا چي موسئة ميں -

م ا۔ تمام مہاجری والصارصحابة كرام روز ہوغدر خم كے موقع براس فرمان بري صلى الته عليه وجرح كو تعرب اس فرمان بري صلى الته عليه وجرح كو كو كور كور كور كار كور الله وجرد الله وجرد

المدايدلابي يشرو ، ج ١٥ ، ص ١٢٠ - سخت حالات مرض نبوى صلى الشرعليه وسلم (بحوالر بخاري شلون )

<sup>(</sup>٢) مسندامام احدر ، ص ١٣٥ ، ج اول و تحت سندات ابن عباس رط و

<sup>(</sup>٣) ميرت يرمشام ١ س ١٥٠ ١ ٠ ٠ شان العبائش وعلى التحت عنوان ترفيل ومول الترم الخ ) -

اگرکوئی صاحب بر کہنے کی جوائٹ کریں کہ ان صفرات کو صفرت عالی تھنی رض کے حق میں بیض صرح کی معلوم تھی مگرانہ ول نے فرمان نبوی صلی الٹولیے ہوئے وسلم کو بعض دیگر مصالے کی بنا پرلیٹ پت وال دیا ا دراس سے اعراض کرتے ہوئے اس پرعمل درا کر زمید کیا ۔ تو یہ کہنا حقیقت سے برخلاف ہے ۔ در مرابعیت کا مزارج اسے سیام کر السبے زعقل اسے ممکن مانتی ہے ۔

دیریسب کرفر از نبوت کی اطاعت صحابهٔ کرام منسک لئے ایک اہم آرین تقصد میں ا عقی جس بران کی تمام زندگی شاہر مادل سے ۔ فلمذایر تمام مصرات فرمان نبوت کے خلاف کیے عجم تع مرسکت تقے ۔ (لا تج تمع است ی علی الصد لالة) ۔

ہماں سے ہمارے اس دعوسے کی پوری تا ئیر ہوتی ہے کہ غدیر تم میں ہو فرمان نہوی صلی السطی میں ہو فرمان نہوی صلی السطی سے سوا مسلم خلافت سے سوا دیگر مقاصد کے سف مقاجیسا کر سابقاً عرض کر دیا ہے۔

د درصریقی رضک فتام پر صنوت صدین اکبر رضن اکابر صحابر ما در اکابر صحابر ما ادر اکابر صحابر ما اور اکابر بنی باشم کی موجود کی میں صفرت عمر فاردق صنی الله رفتا ہے عنه کو فلیف فرخی بدین نہیں وقت مصرت علی المرض کی دخیر کے میں خلافت کے متعلق کسی نے رفیم صوری بدین نہیں کی دحالان کریدا نبات خلافت علی کے لئے ایک اہم موقعہ تھا۔

۱۰ ۱۰ اس طرح تصرت فاردق اعظم رصنی الله تعاسی عند نے اپنے انتقال سکے موقعہ بی فلیم انتخاب سکے موقعہ بی مقردی تھی دحس طرح کر اہل میرت و تاریخ کو معلوم ہے انتخاب کی محرت فاردق رہ سکے دصال کے بعد ان بحضرت کا باہم مشورہ ہوا اور انتخاب کا مکمل اختیار صفرت عبدالرحل بن عوف صفی الله تعاسی عند کو دیا تھا بھر صفرت عبدالرحل بن عوف رمن نے سیدنا صفرت عثم بال عند کو خلید خرمایا و

تواس موقدر مجركس بالشي يا سخر بالمستسمي في عدير خم والي فص صريح كومين فهدر كيار

۔ سیندنا مصنرت عنمان عنی رضی الٹر تعالے عنہ کی شہادت کے بعد حب لوگ مصرت علی الٹر تعالے عنہ کی شہادت کے بعد حب لوگ مصرت علی الٹر وجہر کے ماحقر پر معیت خلافت کے لئے صاحر پر و کے تو معشرت علی المرافظ ہی وہ نے لوگوں کے اصرار کے با دھو در معیت یلنے سے انکاد کر دیا۔ اور بنی عمرو بن مرفل کے بارخ میں جاکرالگ مع بھے گئے اور وروازہ بند کر لیا ۔ جیسا کہ حافظ ابن کتیر رہ نے البدآیہ مین ذکر کیا ہے کہ ۔

وقد امتنع على من من اجابتهم الى قبول الامارة حتى تكور قولهم له وفرمنهم الى حائط بنى عموو بن مبدول واغلق بالبله له

اورُشلیعه علما سنداس سلسله مین نود محفرت علی المرتقنی یضی النَّه تعالیے عنه کا کلام ، « نبج البلاغه » مین ذکرکیا سبے کرحب قبر عثمان رہ سے لبعد لوگ بعیت سے ارا دہ سی صفرت علی صنی النَّه لقالے عنہ کے پاس حاصر مہو نے تو آنحصرت رہ نے فرمایا کہ

دعونی و التمسوا غیری ..... وان تسوکتمونی فانا کاحدکم و اطوع کعد لمون فانا کاحدکم و اطوع کعد لمون و الیبتموه اموک عد و انالیکم و ذبیرا خیر لکم منی امیرا و کی ربعیت کے معامله میں بمجھے تم چوژ دو اور میرے سواکسی اور کو تلاس کرد \_\_\_\_\_ اور اگر مجھے تم چیوژ دو گئر تومین تم میں سے ایک فردم و کا اور میر خیر کی اور کی تا کی کہ دو میر کی اور کی تا کی دو میر کی اور کی تا کی دو میر کی اور کی دو اور میر سے کہ میں اس کا تم سے زمادہ اور میر کی دو اور میر سے کہ میں اس کا تم سے زمادہ

له البدائيه : ص ۲۷۵ : جرسايع : قبل دكربيست على مذ بالمخلافة -كه نهبر البلاغة للسيدالشريعيت البينى : ص ۱۸۱ : طبع مصر : تحت وجسن خطبة لمه علي السيدم لما الديد على البيعت بعد قتل عثمان رض -

تابعداد اور زیا دہ مطبع ہول گا اورمبارتهادے کئے وزمر رسمنا امیر بننے سے زیادہ بہرے یا

مندرجات بالای روشنی میں واضح مراکرسیدنا صفرت علی المرتضی هنی الله بقاط عندنے اوّلا انکار فرمایا - اگر پر بعدیت این المنظور فرالیا - اوّلا انکار فرمایا - اگر پر بعدیت این المنظور فرالیا - میال سے معلوم ہوا کہ غدر پرخم یا دیگر کسی مقام میں صفرت علی المرضی الله تعلیا عند کی خلافت بلافصل کے لئے کوئی نص صریح موجود نہیں مقی ورند اما است مع و ندیوا حدید دیسے مستی احدیل حبیدا کلام کیسے فرمایا میونا ؟

ر المعنوت ا مانم في الترقيد كي عند كم صاحبزاد كي من المرقي كي كم سلمن الترقيد كي عند كم من الترقيد كل من الترقيد كل الم

ور كي رسول الشرصلى الشرطليد وسلم في صفرت على المرتضى صفى الشرتع الفرعند كم متعلق بين معلى معدلاه فعسل مسولاه فعسل مسولاه وحركا من كنت مولاه فعسل محدلاه وحركا من كنت مولاه فعسل مول على السرك معلى بين "

تواس كر بواب ين معزب حسى ثني ره فراتيمي كه .

اما والله لويعنى بد اللك الامرة والسلطن لا فصح لهد بد اللك كما افصح لهم بالصلوة والزكوة وصيام مصنان وحج البيت ويقال لهد ايها المناس هذا وليكم من بدى فان افصح المناسكان للناس سول الله صلى الله عليه وسلم له ليئ الراس جلس بنى اقدس صلى الله عليه وسلم له ليئ الراس جلس بنى اقدس صلى الله عليه وسلم له ليئ الراس جلس بنى اقدس صلى الله عليه والمراد المارة "اور" سلطنت"

لم طبقات ابن سعد ، ج ١٥ م ٢٥٥ - تحت تذكره حسن بن حسن ف (المشتى) -

مسند عمر بر الحظاب رہ میں ہے کہ ایک صاحب کے ساتھ امام اوزاعی وحمالاً کی '' خلاضت کی وصلیت '' ہو سنس کے متعلق گفتنگو ہوئی توامام اوزاعی رحمہ اللہ رنے فرمایا کہ۔

لوكانت الخدفة وصية من رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم مارضى على بالحكمين له عليه وسلم مارضى على بالحكمين له لعن رسول نعاصلى التعليم ولم كي جانب سيخلافت اگر وصيت بهوتى توصفرت على لله تعليم عنه مكين كوقبول ومنظور كرف يركمبى رصامت منهوسة ي منهوسة ي

عه مسند عمد بين الخطاب، ص ١٧، طبع بيرون ، طبع اقل، تحت روايات الاوزاعي رجد

مندر برعنوان کے تعت بجن بیزول کو درج کیا گیا ہے ان تمام پرنظر غائر کر لینے کے بعد عیال ہوگیا کہ غدیر خم کے موقعہ اس ہو خوان نبوی صلی الشرعلیہ وسلم صادر ہوا تھا اکسس کا فلافت مقدمی کے ساتھ کھیلت نہیں ہے اور نہیں شکلہ خلافت و ہال مطلوب و مقعمہ میں مقعمہ میں م

ملكه وقتى تقاضول كيمطابق استطبهين ديكر مقاصد سيني نظر سقص جن كود مال بورا

### شيعظماركا اعتراف كهاس مديث لايت مين خلافت كي تصريح نميل

اكارش يعمل رجو محرست على رضى المترتعاك عنه كي خلا فت كومنصوص مانته بين اور اس مديية معي خلافت برغلط استدلال كرتے بي ده بھي اس بات كے قائل بيل كراس روایت بین خلافت کی صابحت سرگر نهیں ہے۔ بلکراس کا اشاریا اور تعرافیا اس میں

بنائي صاحب" احتجاج الطرسى "فاس چزكونجبارت ديل ذكركيس .....واتبت حجة الله تعربينا لاتصربيحابقوله

فى وصيب من كنت مولاه فهدا مولاه له

لین نبی کریم صلی الشرعلیه وسلم نے اپنی وصیرت سے قدل سے مسن کنے سے مولاہ يس الشرتعال كي حبت كواشارةًا تأبت كياب محصصاً مهيل ي

لم كماب احتجاج الطبرسي ، ص١٢٩ طبعقد يم اليوان ، تحت احتجلجه عليه السلام على زينديق جاء مستدلا عليه بآي موسسالقسال -

# مض الوفا ي موقعه ريضرت على الشرك فات

ا ۱- واقعه غدیرخم کے بعد نبی اقد مس صلی الشرعلیہ وسلم مدینہ شراهیت والی تشریف الله دو الجرک شرافیت الله دو الحرام مدینہ شرفیت میں اقامست خرائی اور بھیرا واخر ما و مفرالنظام سلامی میں انتخاب صلی الشرعلیہ وسلم کو سجاری کے بعض عوارض لاحق ہوسئے۔اس و وران نبی اقد سس مسلی الشرعلیہ وسلم مریف کا غلبہ ہوجاتا تھا۔

اینجناب می الله علیه و تامسی بنیوی میں اقامت صلوۃ کے این تشرلیف سے جایا کہتے بعض دفع صنعف کی حالت میں این بخناب میں الله علیہ والم کو نماز میں تشرلیف لانے کے دوآدمی و دورون میں الله علیہ والم کو نماز میں تشرلیف لانے کے دوآدمی و کے مہالادین کی صنورت مہدال دینے والول میں ایک طون صفرت عباس میں جائے اور دو مری جانب بعض دفع صفرت علی ابن ابی طالب و سہالا دینے ہوئے ہوئے متح ۔ اس طرح صفرت علی المرافئی ہوئی الله تبالے عند سنے بھادی کے دوران میں اس نورے کی اہم خدمات مرانح ام دیں سلہ میں اس نورے کی اہم خدمات مرانح ام دیں سلہ بھنائے میں میں ہے کہ بھائے میں سے کہ

ان رسول الله صلى الله عليه وسلع وجد من نفسه خفة فخرج بين الرجلين احدهما العباس اله

یعنی اقدس صلی الشرعلیروسل بعض دفعہ (دوران مرض) میں اپنے وجود مبارک میں اور اور اللہ میں اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ (دوران مرض) میں اور اللہ کا میں اللہ میں ال

له البداير لابن كثير اص ١٧٧٥ ، ج خامس و تحت حالات مرض نبوى ملى الشرعليه وسم عند مسلم شركون وص ١٤٨ ، ج اوّل : استخلاف الامام اوار حرص له عرض انخ

ہوتے تھے۔

می ڈٹین نے ذکرکیا سبے کہ رواست بالا میں دد مرسے تخص سہالا دسینے والے بعض د فعہ محضوت علی المرتفئی رہ ہوستے سعتے اوربعض اوقات فعنل بن عباسس رہ، یا اسامربن زیرہ ہوتے محقعے لیے

ان واقعاست مین سلمانول مے معدالقعلیم وتعین بھی کر کالت مرض بھی نماز اورجاعت کا استام اس قدر صروری ہے ۔ کا استمام اس قدر صروری ہے ۔

عن نبوی ملی الشرعلیدو کم دوران خان نبوت میں صحابۂ کار علیم الرضوان وقتاً فوقتاً خدمات کی سرانجام دہی اور ہم نجاب صلی الشرعلیہ ولم کی عیادت اور مزاج برس کے لئے حاصر مواکرت سے اس دوران ایک دفعہ خانما قد سسے صورت علی المرتفیٰ بن بام تشریف للن مواکرت سے سے صورت علی المرتفیٰ بن بام تشریف للن قورگول نے انجاب میں الشرعلیہ وکم مراج مبادک کے مزاج مبادک کے بارسے میں دریافت کرتے ہوئے عرض کیا ۔ اسے ابوالحن ابنی اقدس صلی الشرعلیہ والم کا مزاج اقدم سرکیس اس کا توحضرت علی المرتفیٰ بن اللہ تعدید مبادک خریت علی المرتفیٰ بن اللہ عند من ادر اللہ عند مبادک خریت میں اللہ تا اور طبع مبادک خریت سے سے در اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند مبادک خریت سے سے در اللہ عند اللہ ع

خوج على بن الجى طالب من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فى وجعه الذعب توفى نيه فقال الناس ياابا الدسن كيف اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اصبح بحمد الله باركا عله

ا دا) شرح سلم شرفین المنوادی : ج اقل :ص ۱۷ یخت اتخلات الامام ا ذا عرص ادعرس انخ (۲) البدایه : ج خامس : ص ۲۲۵ ستحست حالات ابتدار مرص نبوی ملی الشرطیر وسلم به درد. دنشهاسته از از ا

میال سعے اسلوب عیادت معلوم ہواکہ ربین کے بی میں خیر کلمات کے ساتھ ہی عیات کنندہ کو ہواب دینا زیادہ وسناسب ہوتا ہے۔

\_\_\_\_\_ \mathcal{P} =\_\_\_\_

مرداد دو بهان صلی الشرعلیه وسلم کے انتقال پر طل سے مجھے قبل مصارت علی بیشی الشرافیالئے عفد فرائے بین کہ بھے بنی اقدی صلی الشرعلیہ وکیا نے کہ بیا کہ بیشی کی است کی اور سی کے بیٹے در کے بلعد جنا ب ملح کی است گراہ دم ہوجائے آئے تھا کہ الشراف کے خور سے بالشرعلیہ و کم کے انتقال کا مجھے خور شہر تقال کا مجھے خور شہر محاسب ما الشرعلیہ و کم کے انتقال کا مجھے خور شہر محاسب مصال الشرعلیہ و کم مجھے ارشاد فوائیں میں اسسب محاسب ما اور نگاہ رکھول گا۔ توصفرت علی وز فرائے میں کہ انتخاب وصل الشرعلیہ وسلم نے بی کہ انتخاب اور نگاہ رکھول گا۔ توصفرت علی وز فرائے میں کہ انتخاب مصل الشرعلیہ وسلم نے بین کر انتخاب اور دور میں الشرعلیہ وسلم نے بین کر انتخاب اور دور میں الشرعلیہ وسلم نے بین کر انتخاب اور دور میں الشرعلیہ وسلم نے بین کر انتخاب اور دور میں الشرعلیہ وسلم نے بین میں میں الی میں الشرعلیہ وسلم نے بین میں کے بین میں الشرعلیہ وسلم نے بین میں کے بین کے بین میں کے بین میں کے بین میں کے بین میں کے ب

عن على بن الى طالب قال اصولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انتياه بطبق يكتب فيه مالا تضل امته من بده قال فخشيت ان نقوتنى نفسه قال قلت الى احفظ واعى - قال اوسى بالعدادة والوكوة وما ملكت ايمانكم ك

سله (ماشیرصغی گذشت) (۱) البدایه لابی کثیر- ج علمی ۱ می ۱۲۷- مرض اوفات کے حالات ربجول بخادی افرایش) (۲) میرت لابن مشام ۱ چ نال ۱ ص ۱۵ ۱ ، تحت شبان العباس وعلی و ترفین دسول صلع نی مبیت عاکث رهنی الشرطندا -(۲) مسئوام احمد ۱ و ۱ قال ۱ ص ۲۵ س ، تحت مسئوات ابن عبمسس رخ -

له ١١، مسندام احدر : ج ادّل : ص ٩٠ ، تحت مسنعات على المرتفىٰ هِ: -

<sup>(-)</sup> البديد لابن كثيره : ي خاس ا ص ١٥٠٠ المحمنة خصل في كيفسيت اختصاره ووفاته علسياليهلام - البديد البيرحالية اكتروم غرب

ا د معلوم برواآخری سا عاست تک جهال از داج مطرات رض و دگر صحابهٔ کرام رضنے اس موقع کی خدمات مرانجام دیں اسی طرح مصنرت علی روز بھی امور تیمار داری وخدمیت گزاری میں کمل طور پر شرکیب و شامل رہے ۔ یہ امور ان مصنات کے حق میں باعث مداعزاز و اکرام بیں اور مصول سعادت دادین کا دراجہ بیں -

م در مرور کوئین صلی التی علیه وسلم کی جانب سے صربت علی صنی اللہ تعالی عند کے مدید یہ دور کوئین ملی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے صربت کی صنی اللہ مار مار اور اہل ب برصرات نے نقل کی ہے (جیسا کرحات یہ میں حوالہ دے دیا ہے)۔

۳ ، ۔ اس موقعہ میں حافظ ابن کثیررہ نے دصیست خلافت علوی کے متعلق لبعض امور ذکر کئے ہمں جونہایت قابل تو ہم ہیں -

فلمذان تصرات سے اس نورع کی خیانت اور عدم اطاعت بنوی ملعم پائے جلنے کی کوئی صورت نہیں ۔

وكل مومن بالله ورسوله يتحقق ان دسين الاسلام

<sup>(</sup>حاشيم في كُرْشت) (٣) طبقات ابن معدرج ثان وص ١٧ يَسْمُ لِل تحمت وكوالتحاب المذى الدوس والترم الترم الترم عليم والع

عوالحق يعلى بعد الانسبياء وهم خيرقرون هذه الاقت التى هي الشوف الانسبياء وهم خيرقرون هذه الاقت التى هي الشوف الاهمم بنص العران و اجماع المسلف والخلف، في الدنيا و الاخرة و دلله المحدد له يمال يهم واصح كردينا مناسب سبك كه " واقعة طاسس" بواماديث يمن المؤرسة وه اس سعة بل بين آيا عقا - ا دراس بين دوم الضمون تقاريمي خلافت والا ممنا الترتعل الا فرائي كنين ال كا" ممنا الترتعل الا فرائي كنين ال كا" ممنا الترتعل الا فرائي كنين ال كا" ممنا خلافت كرسات كوئي تعلق نهين عقا - ا

المعدمتين على بن إلى طالب رضى الله تعدال عنه -

### دوريوم

## عنج مسليفار ثلاثه للأثبي كمتعلق ايك كزارشس

۲ : - علادہ ازیں ناظرین کوام بات پھیمطلع کرناہیں کہ ان ہرس خلفا روز کے عمد کے مندرجات میں کئی اہم ابحاث اور حزوری حوالرجات کا احدا ذرک گی ہے سو قارئین کرام کے لئے نهایت نفع مند ہوسکتے ہیں۔ اوریقبل ازیں درج نہیں ہوسکے رفلہذا بعض مواد کا سکوا ر قابل اعتراح نہیں سے ۔

امتقال نبوی اورسکار مجیت مسلم به دست اور جران الارتعالی مسلم به در این اور جران الارتعالی مسلم به در این این الم

یا ، بین پریست می در سین الدر اصطراب میں تمام صفرات سیخیر اور سرگر دال سی کو استخداب موسی معلم الله الله الله ا صلی الشعلیه وسلم کے بعدامت کے مفت طریق کارکی ہوگا ؟ اس پرلشانی میں الله القاسط نے صحابۂ کرام بھنی اللہ اقدام سینم کوایک خاص قسم کی راہ دکھائی ، ان کے دجدان کوسنوارا اوران کے تلوب میں القارکی کر میں کے مردار دوجہال صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم مقام اور خلیف مقرر ہونا ہے گئے۔ على - فرواتے ہیں کہ استجناب صلی الطرعلیہ وکم کے بعد است میں دینی امور کے بدی مشورے کے کئے گئے ان میں سبب سے ہیں الامثورہ خلافت بر مقاحب پر اکا برجوار کرام جا باہم مر توبو کر مبتلے۔ افاضل قرطبی کھتے ہیں ۔ فاضل قرطبی کھتے ہیں ۔

« أوّل ماتشاور فيه الصحابة الخدافة "له

اس مقام میں اکا بر دہ اجرین اور اکابرانصداد کے درمیان بحث و بحیث کے بعیرتین ا معزت صدیق اکبروشی الٹر تعالیے عذر کے ماتھ بر برجیت خلافت کا اجتماعی فیصلہ ہوا۔ اور اکا بر صحائب کرام رض نے وہر س بعیت کرئی۔ اس ہو قدیر اگر کسی صاحب دمثلاً سعد بن عبادہ رحنی لیٹر عن وغیرہ) کی دائے اس فیصلہ کے خلاف بہوئی تھی تواس نے رہوع کر سکے صدیقی و بعیت کی تاثیر کی یا اور ایسا تفرد اجماع میں می کی کئی نہیں مہوتا۔ السنا در کا اسمعد وم بران مثل جی کی است

اس متلدیں سیدنا محرست علی ہنی الترتعاسے عندنے باتی اکابر صحابۂ کرام رہ کے فیصلہ کے ساتھ اتفاق کی اور صدیق اکبر ہی الترتعاسے عند کے ماتھ پرمجیت خلافست کی۔

جرواكراه كواس ميس كونى ذعل مهيل تقا- اجبار واكداه اور تقيد وغرو أست ما مكا معنوت على رضى الله تعلد عندى طون أنتساب كرنا ال ك كمال ايمان اورشان اخلاص ك خلاف بعد و فلهذا يد بيزيس ديست نهس -

اكابرى زيس والعدوابن تصاليف مي بيضادمواقع مي درج كياس واللي

سله تفسیر نوطبی ۱ ج ۱۹ ، ص ، س : محت آیر د واهدهد مشوری بسیاسد "-

عه (۱) تاریخ ابن جریطری ، ج س ، ص ۲۱۰ - تحت انحب الستیفه -

<sup>(</sup>٢) تاريخ الن خلدول ، ص٥٥٥ ، جلدثاني ، تحت خسبوالسقيف .

<sup>(</sup>٧) سيرت هليه : ص ٢ ٩٩ : جدروم و تحت بعداد انتقب إل نبوي ٥٠-

چندایک تفرکیات اس مسئلہ کے لئے درج کی جاتی ہیں ناکہ ناظرین کوام کواظمینان قبی ہوجلتے۔
ابونضرہ اپنے شیخ محزت ابوسعید الخدری رہ سے نقل کہ تے ہیں کہ ابو برصدیق رہنی الٹرون دکی خلافت، پر حب صحابۂ کرادعلیم الیضوال کا اجتماع اور اتفاق مہوگی تو محضرت ابو برصدیق ف نے دریافت فرمایا کہ علی بن ابی طالب رہ نظر نہیں ارسید وہ کہاں ہیں ؟ توجیندافراد العماریی سے محزت علی رہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کونے اسے دریافت فرزند من محضرت علی رہ نی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کونے اسے آئے ۔ محضرت ابو برصدیق رمن من افر محضرت علی رہ نہیں ہوئے دریا واللہ صلی الشرصلی الشرعلیہ وسلم کے چی سے فرزند ہیں اور رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کے داماد ہیں ۔ کی اس سے سانوں کے اتفاق میں انشراعات میں کہا ہے درول النشر علیہ وسلم کے داماد ہیں ۔ کی اس سے سانوں کے اتفاق میں انشراعات میں کہا ہے درول النشر علیہ وسلم کے داماد ہیں ۔ کی اس سے میں ان باعد میں کہا ہے درول النشر علیہ وسلم کے خواب میں کہا ہے درول النشر علیہ وسلم کے داماد ہیں ۔ کی اس سے میں این باعد میں لگھا ہے ۔ بہی صدی تب ایک میں الشراعلیہ وسلم کے خواب عن النشر تعاسب اور مرز کے سے درون کی النشر تعاسب کے درون کی اور میں این باعد میں لائے تھا ہے ۔ بہی صدی تب ابرون میں کہا ہے درون کی النشر تعاسب کی این باعد میں کہا ہے درون کی النشر تعاسب کے درون کی اورون کی ان کا میں میں کہا ہے درون کی اس میں کہا ہے درون کی انتفاق میں النشر تعاسب کی درون کی النشر تعاسب کر سے دورون کی اورون کی اورون کی النشر تعاسب کی درون کی درون کی اورون کی دورون کی درون کی د

قال (ابوسعيد الخندى من الما اجتمع الناس على الى بكرية نقال مالى لا ادى عليارة فذهب رجال من الانصار فحجاء البه فقال لله يا على من اقلت ابن عم رسول الله مسلى الله عليه وسلم وختن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تتربب ياخليفة رسول الله صلى الله عليه يدك فبسط يده فبايعه سدد النح له

له (۱) كتاب السنة لامسام احدد : ص ۱۹۹ : طبع مكد مكومل (۱) المستدرك للحاكد : ج ثالث : ص ۲۷ ، كتاب معرفة الصحابة - رس المستدرك للبيمة في : ج ثامن : ص ۱۹۱ : باب قت ال اصل المبغى - رس المستن المكبرى للبيمة في : ج ثامن : ص ۱۹۱ : باب قت ال اصل المبغى - رس المبدايد لابن كتير و : ح و : ص ۱۹۷ - تحت ذكر الازاف معرب عباده ---- يوم المعين - رس المبدايد لابن كتير و : ح و : ص ۱۹۷ - تحت ذكر الازاف معرب عباده ---- يوم المعين - رس المبدايد لابن كتير و المعين و المبدايد لابن كتير و المبدايد لابدايد لا

تعجيل ببعيت كى روايات

ملاده ازین معزت علی رفتی الله رفعا ساع عنه کا معزمت عدیق اکبر رفنی الله رفعال عدرسے برضا و رغبت بعیت کرنے کا مئول مندرج زیل مقامات میں بھی ملاحظ کیا جاسکتا ہے کے

مخقریہ ہے کہ مندرج بالا روایت اور حواشی میں درج شدہ موالہ مجات میں اس بات کی نمایت وضاحت آگئی ہے کہ علی بن ابی طالب روز نے اجبار و اکراہ کے اجر مصرت کی نمایت وضاحت آگئی ہے کہ علی بن ابی طالب روز نے اجبار و اکراہ کے اجرام مسلم صدیق اکرونی اللہ تعلی اس موقع پر بہلے یا دومرے دن بھیت کرلی تھی اوراس مسلم میں کوئی تناز عدقائم نہیں ہوا تھا۔ اور رہ جیت خلافت تھی ۔

و روح الميلم المنظران كثيرة نه البدايه " مين ايك فالدّ جليله وكركياسه و و البداير " مين ايك فالدّ جليله وكركياسه و و و المنابر و المنابر

(بعیت میں تا نیر نهیں ہو ان کفی) اس برقرائن و مود میں مثلاً

ا ، - على المرتقبي صى الطرق المرتف المرصن وقت مين صفرت صديق البرصني الطرق العرف عندسه مدانهين موسنة عق معلى المرتف المرت

۲ ،۔ اورکسی وقست کی نماز صدیقِ اکبریضی الٹرتعاسط عندسیسے دیا ، وکر ا دانہیں کی۔ اور دہمی کسی ایک نماذ کے وقب ال سے الگ رہیے۔

س ، حضرت صديق اكبرضى الترتعالى عند مجب ابل الردة ك قبال كسلطة تينج بربهنه لا مرتفط من المسلطة تينج بربهنه

١٥) ويقيرها شير فحرارش ) - البداير لابن كشرح ، ج سادكسس ، ص ٣٠٠ ، تحت خلافت إلى محرالصديق ره الخ

عله (١) طبقات ابن سعد ، ج فالت ، ص ، ١١٠ ، تحت وكرمعيت الى بكرره (طبع ليدن)

(٢) المستدرك للحاكم ، مع ثالث ، ص ٩٩ ، كتت كتاب معرفة المصحابه م

(١) المعسنف لعبدالرزاق: ج فامس: ص ٥٥، ، تحست بعيت الي بجريع

(م) المصنف المبن اليكشيبر ، ج ١١٠ ، ص ٥٠ ، ٥١ ، كتاب الماديخ (طبح كرامي)

و حفرت الديكرمديق وضى الترتعاسة عنى كم من مين حفرت على المرتفنى وضى الترقيد . مهيشه خير نواسى اورفعيعت كيسا تحديبيش استدرسيد اور مرشوره مين شركيب كاد اور مهنواسيد -

وفيه" فائده جليلة ه رهى مبابعة على بن ابى طالب رخ اما فى اوّل البوم اوقى البوم الشائى من الرفاة وهذا حق فان على بن إلى طالب رم لّم يفارق الصديق رم فى وقت من الاوقات ، ولّم ينقطع فى صلاة من الصلوة خلفه كما سنذكره وحوج معله الى ذبح القصله لما خوج الصديق رم شاهرا سيفه بيريد تمثال اهل الردة - له المسورة بين يديه - لله النعيب حقة المعشورة بين يديه - لله

له البداير ، ج فاس ، ص ۱ مر ، تحت ذكرا عتران سعدبن عبانة ف بصحة ما قاله الصديق يوم السقيف.

سله البداير لابن كيررد ، ص ٢٠٠ ، جلدساكسس ، تحسف خلافت الى بكرهدين را دا كان من لحوادث -

### تاخير مبيت كى روانيت كاجواب

بعن روامات میں مذکورسے کر صرت علی کرم اللہ وجمد نے سنسشاہ کے بعد صرت عدیت رفنی اللہ تعلام عندسے مبعیت کی تھی ۔ اس کے متعلق کبار علمائے فن نے ایک تحقیق درج کی سے ۔ اس برنظر کریے نے سعے مشارصا ف موجا آسہے۔

سفیقت میں مجیت کا یہ واقعہ سیدہ محزت عائشہ رصی الشرنق الدع نہا کی روامیت ہیں ذکر کیا گیا ہے ۔ اور بیال اصل روامیت میں رادی کی طرف سیم تعدد اصلف ہیں۔ ان اصل فہ شرہ جیزوں میں می مشلم بھی ہے کہ محضرت علی رصی الشرقعا سلے عنہ نے محضرت ابو بجر صدیق رصی الشرقعالے عنہ کے مساعقہ حجمے ماہ کم سبعیت نہیں کی تھی ۔

فن حدیث سے علما رہے اس سلم کی تمام روایات پرنظر کرین کے بعد پریختین فرائی ہے کہ جب بعد سے علما رہے اس سلم کی تمام روایات پرنظر کرین کے بعد سے علما رہاں ہوں کی جانب کہ جب بعد میں۔ یہ حضرت عالی شدرہ میں اللہ تعلق اللہ

: ایک قریزہ توسیسے کر رواست ہذا کے دیگر ناقلین ان کلمات کو بالکل ذکر نہیں کرتے ہوت اس مردن ہوت کے صرف ابن شہاب زمری یہ قول لقل کرتے ہیں۔ یہ ان کامنفرد قول سبھے جو دوسروں پر سجت نہیں رہے گا ۔ سجت نہیں رہے گا ۔

ا دو در اقریز بیسب کرسششهای تا نیروالی روایت ابن شهاب زمری نے عدہ بن دیر است است نقل کی ہے ۔
سیدنقل کی سبے اور عرور م نے محدوت عائش رہنی التہ تعالی عنها سیدنقل کی ہے ۔
اور عروہ انسکے فرزند م سٹام بن عودہ یو ابن شہاب زمری کے مق میں اکی عجب انکشاف کرتے ہیں جس کے بیش نظر مسئلہ خوب واضح ہو جاتا ہے۔

وه يركرم شام كينته مي كه ابن سنهاب زمرى ميرك والدسي عبب كوئي مفصل اور طويل دوايت نقل كرتے ميں تواس ميں ابنى جانب سيابعض اوقات كى ميني كر ديا كرتے تھے۔

من معشام بن عسوده مثال ماحدث است شهاب عن الى دعرق ) بحديث من بيد طول الا زاد فيد او نقص ك له اس بيان سعد داخ مركيا كر دوايت بنا مين كي شيء داورد تعرف يا ادراج زمري كي طرف سعي به اس مين يينزنكور في الراج ومري كي طرف سعي به اس مين يينزنكور

والذي روى ان عليًا رضى الله عنه ليو يبايع ابابكر رمنى الله عنه ستة الشهر ليس من قول عائشة رضى الله عنها انما هو قول الزهرى فادرجه بعض الروأة فى الحديث عائشتة رضى الله عنها فى قصة فاطمة وى الله عنها وحفظه معمر بن راشد فرواه مفصلا و جعله من قول الزهرى منقطصا من الحديث و قد روينا فى الحديث المهوصول عن ابى سعيد الحدرى رضى الله عنه و من تابعه من اهل المغازى ان عليا وضى الله عنه و من تابعه من اهل المغازى ان عليا

مله كتاب الزهوى : ص ١٥٤ : طبع اول سيروت : ١٥ فوذ ازاد يخ ابن عمار

رضى الله عنه بابعه في بيعة العامة بعد البيعة التى حرب فى لسقيفة ؟ له

ان سابق علماد کے بیا نات کی روشنی میں سند صاف ہوگی ہے کہ میست میں کوئی اپنیر نہیں ہونی تقی ایک دو روز کے اندر اندر محفرت علی الرتھنی رضی الٹارتھالے عمد نے محفرت صدیق اکبر رضی الٹارتھالے عمد کی مجیت کرلی تھی ۔ تانچرمجیت کاسٹرا میسی نہیں ہے ۔ یہ را و پول کی طرف سے روایت میں ادراج سے جو قابل قبول نہیں ۔

### شيعهرتب مين بعيت كانبوت

سنی در دو تو سنے بھی مصرت علی المرتفئی مِنی الله تعاسلے عنہ کی بعیت مصرت صدیق اکبر مضی الله تعاسلے عند کے ساتھ اپنی کتا ہوں ہیں ہے شادم تا مات ہیں ذکر کی ہے ۔ صوف اتنی چیز کا اپنی طون سے اضا فہ فوایا کرتے ہیں کہ صنرت علی مضیع بعیت جبرًا و قبرًا کی کئی تھی اور صنرت علی اللہ عند ایک خوالہ جات بطور تقتیہ کے سبعیت کی تھی ۔ ذیل میں چند ایک حوالہ جات بطور نمونہ ذکر کئے جائے ہیں۔ تفسید لات کی مہال گنج اکثر نمہیں ۔

، ۔ امام محدما قرحمۃ الطرطير فرملتے ہيں كر محدرت على رہ كى حمايت كيسنے والمے لوگول سنے الوبجرہ فى مجدما قرحمۃ الطرف لك الله المحدد الوبجرہ فى مجدد كارسے لاسنے توانول سنے دانوبكرونى اللہ تعالم كى المجدد كى تب ان لوگول سنے مجرب عيت كى -

وابوان يبايعوا حستى حافوا باميرالمومنين عليهالسلام مكرهًا فبايع له

۱۰ - پیرام محدماقر رحمالله کی روایت بے کہ جب اسامہ بن زیر رضی الفر تعالی عنه اپنے سامقیوں میت مرینہ شرافیت میں والیس اسکتے اور دیکھا کر بعیت کے لئے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کیا ہے عنہ کیاس الکتے ہیں تواسا مردخ معنوست علی رہنے کیا س کئے اور دریا فت کیا کہ کی باس کئے اور دریا فت کیا کہ کی باس سے بھرارا اللہ کی باست ہے ؟ تو معنوست علی رہنے فوایا کہ جو کچھ الب دیکھ و سے میں وہی ہے ۔ مجرارا اللہ کی بات ہے ؟ تو معنوست علی رہنے نے فوایا کہ بال کے بی معنوست علی رہنے فرایا کہ بال کہ بی ہے ، معنوست علی رہنے فرایا کہ بال کہ بی ہے ۔ معنوست علی رہنے فرایا کہ بال کہ بی ہے ۔

سله (۱) فروع کانی ، ج ثالث ، ص ۱۱۵ ، محتب الدوصه ، طبع نولکشور کلھنو که (۲) کتاب الدوصندمن الکانی ، ج ثانی ، ص ۸۵ ، طبع جدید تهران مجعه تشرح فارسی ر (۳) رجال کشبی ، از بوعمرکشسی ، ص ۲ ، مطبوعهمبی -

ر " " د م ص ۱۲ ، مطبوعه تهران - تذکره سلمان فارسی رضه

سله احتجاج الطرسى : ص ۵۰ ، مطبوع مشدعراق ر۲ ۱۳۰ معر

مصرت صدیق اکررضی الشرقعالئے عنہ کے ساتھ مصرت علی رصنی الشرقعالئے عنہ کی بعیت خان<sup>ت</sup> ایک دو دوزکے اندرتعجیلاً میونی تھی اس می*ں شع*شما ہی تا نیرنہیں مہوئی تھی -

وجربیہ بے کراسامربن زیر رصی الٹرتف لے عذ جب قال کے لئے امرنموی الٹر اللہ علیہ وہم کے تحت دواز ہوئے مقے تولید نے ساتھیوں میں مدینہ شرکھینے سے جا ہر کھر گئے متحقہ اس دوران بین سروارِ دوجہال صلی الٹہ علیہ وہم کی مرض کی کیے بیت شدید ہوگئ اورا نجناب صلی الٹہ علیہ وہم کی مرض کی کیے بیت شدید ہوگئ اورا نجناب صلی الٹہ علیہ وہم کا دصال ہوگی۔ تو دصال نبوی صلی الٹہ علیہ وہم کی اطلاح مینے پراسامرین زید رضی الٹرتفائے عندا پینے ساتھیوں سمیست والیں آگئے۔ اور حدزت علی رضر کے پاس صاحز ہوگر میعیت صدیق رض کا معاملہ دریا فت کیا ۔ محضرت علی رض نے اثبات بیں جواب در ہے مواضح کر دیا کہ بیں نے معملہ دریا فت کیا ۔ محضرت علی رض نے اثبات بیں جواب در ہے مواضح کر دیا کہ بیں نے معملہ دریا فت کیا ہے ہوگر میں ہوئی تھی۔ فلہ ذا اس دوایت سے جی برید تا خور نہیں مہوئی تھی۔ فلہ ذا اس دوایت سے جی بریدت کا سسئلہ کلیہ مل مہوجا ناہے۔

تعلیم الترتعالی الترت مدین اکبرونی الترتعالی عند سے مصرت علی هنی التر تعالی التر تعالی هنی التر تعالی عند سے مصرت علی هنی التر تعالی عند کی بیعت کاستوں کے باب دوم میں مدیم میں تعالی میں تعصیلاً درج کرویا ہے۔ بقا یا مشیعی موالہ جاست کے لئے د بال رجوع فرا لیں۔

# انتقال نبوئ کے بع<u>ے</u> حالات متلقی شہرایات اور مرتضنوئی خدمات

عن چنانچر صحائد کوام علیم الرضوال نے عشل نبوی مکم تعلق صربت صدیق اکروسسے ماری ملے مسلم علی مسلم الرساسے ماری م

« ان يغسل بنوابيه »

نین آب کوشل آ سنمناب صلی الشرعلیرویلم کے نسبی نما ندان والے اور اقربار دیں۔
پنانچ عنسل دینے میں آبخناب صلی الله علیہ دسلم کے اقلار محضرت عبامس بن علی طلب
مصرت علی ابن طالب ، الفضل بن عباس ، قتم بن عباس ، آزاد مشدہ غلام اسامہ بن
زید اور الوصائح ( غلام بنوی صلح ) رضی اللہ تعالیٰ عنم ) مشرکی مرت ہے۔ جب یہ حصرات
آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخسل دینے میں میں مہونے توایک بزرگ الصاری راکس

له شماخل شرمسذي : ص ۲۸ و ۲۹ ، طبع مجتباق دنيل : باب ماجاد فی وفات رسول الترصل الترعليروم

بن خولی سنے ندادی کر اسے علی بن ابی طالب روز ہم آپ کوشم دسیتے ہیں کراس تضیدلت میں ہواد بھی صدمونا چاہسے ۔ آپ بہیں بھی اس معادمت میں شریک کریں ۔

سے دی اور دہ مثرکے عنس المر میں اللہ تعالیے عند نے اسے اس کار نیے میں مثنا مل ہوسنے کی اجاز دسے دی اور دہ مثرکے عنسل ہوسنے ۔

عنسل کی کیفیت اس طرح متی که ایخناب صلی الشرعلید دسلم کے تمیص مبادک کو امّادانهیں گیا اور مدم کجرد نیاب کی کیفیت میں ہی عنسل دیا گیا ۔ اسامہ بن زیر اور الوصال عدم بانی لاسلے اور معنوت علی المرتقنی رضاعت وسیقے تھے کے

کون عنسل نبوی رصلی الشرعلید و می سے فراغنت کے بعد نبی اقدر مس ملی لیڈ علایکم میں میں میں اسلام اللہ علایک کم ک کون کے سے ماطرکو دوسفیدا درایک سرخ جا در میں کفن دیا گیا ۔ اور نوکست بواستهال کی گئی کے

اس کے بعد منازہ نبوی کیم کاسستلہ بیش آیا تو مصرت صدیق اکر رصنی للتر تھا ہے۔

عند نے فرما یا کہ اینجناب صلی الله علیہ وسلم پر نمازِ جنازہ کے لئے کوئی امام نمیں موگا - ایک جماعت نبی اقد سس صلی الله علیہ وسلم کے بال داخل ہو کر تکجیر کمیں درود وصلوہ کمیں اور دعا سکے کلمات کد کر حجرہ نبوی صلح سے باہر اجائیں ۔ بھر دوسری جاعت داخل مہوا دروہ بھی اس طرح کلمات اداکر کے حجرہ مبادک سے باہر اجائیں یحتی کہ تمام لوگ اس کمیفیت میں اس طرح کلمات اداکر کے حجرہ مبادک سے باہر اجائیں یحتی کہ تمام لوگ اس کمیفیت میں

له (١) البداية : ج فاس : ص ٢٧٠ تحت غسله عليه السلام -

<sup>(</sup>٢) سيرة لابن بالم ، ج ثاني ، ص١٩٢٠ ، تحت من تولى غسسل الرسول ٥٠-

رم) الاصابه ، بج ا ، ص ١٩ ، تحت اوسيبن حلى -

عه (۱) السدایه : ج فامس : ص ۲۹۲ : تحت صف ته کفت به علیه السدام - (۲) سیرة لابن هشام : ج ثانی : ص ۹۹۳ : تحت تکفین الرسول صلحم -

بعنازه نبوی ملی الشرعلیه دسلم اداکریس سله

وف ان مراص کے بعد شد مین آیا کہ انجناب ملی اللہ علیہ دیم کے جسد مبادک کوسس دفن کی جائے تو معدرت صدیق اکر رضی اللہ تعاسف عند نے فرمایاکہ -

چنانچ دنن نبوی صلع کے سلسلہ میں اصحاب سیرت نے دکرکیا ہے کہ استخداب مسل التاعلیہ وسلم کو دفن کر سے کہ استخداب میں التاعلیہ وسلم کو دفن کر نے کے لئے کستے مذا صفرت علی المرتفئی میں وافعل مہوسئے۔ اورفضل بن عباس ، تعثم بن عباس ، سنسسقران ( غلام نبوی میں وافعل مہوک مسلعم) رصنی التارتھا ہے عنہم نے دفن نبوی میں ال کی معا ونت کی کله

سنه شال ترمنى ، ص ۲۸ د ۲۹ ، طبع مجتبال بهل ، بابساجارنى دفات رسول الشرمل الشرعليد ولم. د بنيرماستيرا كنده مغمرين

سله شماً بُل ترمنی: ص ۲۸ و ۲۹، طنی مجتبانی دیلی ؛ باب ما جار فی و فات رسول صلی الشرطیه دسم -سله (۱) البدانیه لابن کمترره ؛ جنامس، اص ۲۹۵، ۲۹۷، بخت کیسفیته مسلوة علیه صلی الشرعلیه وسلم-دن مسیرت لابن بهشام ؛ ج نمانی ، ص ۱۹۳ ، تخت دفن الرسول و مسلوة علیه-

اسبخاب مسلی الشرعلیه وسلم کا مزادمهادک محزمت صدلیقه سنت صدیق در مشی الشرتعالی عنها ) کے حجومیس بنایا گیا جو تا قیامت اہل سلسلام کے لئے مرجع نیادت اور منبع فیومن ، و برکات سیسے -

الكساب

اس مقام میں نالفین صحابۂ کرام روز کی جانب سے ایک شبر بیش کی جاتا ہے اعتراص بر ہے کہ بعض روایات میں با یا گیا ہے کہ شیخین مصارت رسے دان مصرت صدیق وست برنا مصرت صدیق وست برنا مصرت فاروق وضی التار تعالی نبی قدر مصلی التار علیہ وسلم کے دفن میں حاصر نہمیں ہوئے مقے رسقی خربی ساعدہ ، مرکز انصار میں بجلے گئے تھے ۔ ان کی والیہ سے قبل اسنجن ب مسل التار علیہ وسلم کا دفن ہوگیا تھا ۔ (گویا یہ لوگ عنسل ، جنازہ ، کفن اور دفن میں شرکی دہر سے امرور مرانجام دیہے ۔ اور حضرت علی روز نے یہ سب امرور مرانجام دیہے ۔

اس بیز کومعتر عن لوگول انے بڑی دنگ، میزی کرکے نهایت اتب و تاب کے ساتھ نشر کی بہتے اور امت کے مربر اور دہ معزات کے محق میں بذطنی بھیلانی ہے -

#### ررفع أنستسباه

عب روایت سے بطعن اخذ کیا گیا ہے وہ کوئی صحاح کی روایت نہیں ہے بلکالیں کتب کی روایت نہیں ہے بلکالیں کتب کی روایات میچ ہتھیم ، قوی اور نعیف فراہم کی گئی ہیں۔

الرام کله (بقیره کشیر خود کرد سند) البدایه لابی کثیررد درج خامس ۱۳۷۰-۲۱۹ بخت صفة صلاته دوند ظیر (۱) سیرت لابی کشام درج مانی دص ۱۹۸ ، تحت من تولی دن ایسول میل انتسطیر دسلم -(۱) الاصاب لابن حجرد درج اوّل دص ۱۹ ، تخت (۱۲۴ س) اکسس بن خولی روز وانصادی) -

تاہم فن مدیث کے اعتبار سے اس روایت کامرتبریہ ہے کریکسنڈ امنعظی بے اورمتناً شاذہ ہے۔ اس کی کخصر سی اورمتناً شاذہ ہے۔ اس کی کخصر سی وضاحت بین خدمت ہے۔

ورجرالفطائ دانتهائ بروامیت عرده بن زبیر سیمنفول بهد ادرعرده بن زبیراس واقع دارت اوان خلافت دانتهائی به به موجود نهین بین ان کی ولادت اوان خلافت فاردتی یا او آنل خلافت مخانی بینی اس واقع سے کم دسینس باره سال بعد سهوئی فی فلمذا ناقل واقع بر نوجود نهین کسی دیگر شخص نے ان سے بر روایت بیان کی ہے ۔

اور وجراف فرائی دو این بیان کی بینی دو این بیان کی ہے ۔

وسیندا ور و بین ان کا ان نواقع بین موجود به والیقینی طور پر مذکور بینے یون موجود موالیت بین سین موجود موالیت بین انتهائی موجود موجود موالیت بین انتهائی موجود موجود

صدیق اکبرومنی الفرقعالے عندی تصدیق ا در مداست سے موانق صنودا قدرس صلی الله علیہ وسلم کوشل دیا گیا ادر پھراس سے بعدان کی مداست سے مطابق صلوۃ جنازہ بنی المنسم سیست تمام اہل مریز نے ادا کی اور پھر حجرۃ صدلقہ رہ میں دفن کا انتظام کیا گیا ر اور یہ سیست تمام اہل مریز نے ادا کی اور پھر حجرۃ صدلقہ رہ میں دفن کا انتظام کیا گیا ر اور یہ سیست صداق سعی میں ساعدہ میں اجتماعی میں سیست صداق دو و پذیر ہوئے ان سائل میں معروف روایات بے شمار اور کر نے پر ہیں۔ بوسند امتصل اور ستا اس معروف میں ۔ انتقار کے بیش نظر ان میں سے بیندا کی کا موالہ حک شید میں دیا گیا ہے معروف ہیں۔ انتقار کے بیش نظر ان میں سے بیندا کی کا موالہ حک شید میں دیا گیا ہے۔

سه ۱۱ شذکرهٔ السعف اظ للذهبی ۱۶ به اقل ۱ ص ۱۹ بخت عرده بن زبیر -۱۲ تهذیب التنمیب ۱ ص ۱۸ ۱ د ۱۸ ۱ به سال اتحت عرده بن زبیر -سنله (لقیهاشیه اننده مغمریه)

تاكه ابل علم رجوع فرماكراطمينان حاصل كرليي -

ال معروف وتصل روايات كى روستنى مين سام داضح بهوكيا كم معترض كى بيني كردة موا شاذ روايت مسع - اورشاذروايت كي محمتعات قاعده يرسع كد -

الثقة اذا شد لا تقبل ما شذ فيه له

۲ :- نزردایات مذکوره بالایس عرده بن زبر کاالیا تول بسیم کی متابعت دیگر دواة دیر رواة دیر دواة دیر دواة دیر دواة دیر دواة در تالبیس در کالیس بنایر می مقبول بسیم بنایر می تقول غیر قبول بسیم در هددا قدول لا تنبا بع علید "-

الزامس سے بیش کردہ روایت کا عاب ہم نے تواعد کے مطابق اپنی کن بول سے بارم ملے بعد ہم علی سیدا استران شیعه کی معتبر کتب سے بعنی کا روایت کا معتبر کتب سے بعنی ان اکابر معنوات رست بدنا ابو بحرصد ان اورست بدنا فاروق اعظم من کالٹر تعامل میں شامل ویٹر کی ہونا ذکر کرتے ہیں۔ اور جنازہ نبوری ملعم میں تمام مها جرمن وانصاد معزات کی شمولیت ویشرکت بیش کی جاتی ہے۔ ان میں شخیدین مصرات و

که (حاشیم فی گذشته) (۱) شماکن ترینی احد ۲۹ علی مجتبانی دیلی ، باب ماجار بی دفات دسول الشره فالحظیلیکه از (۲) میرت البن میشام ؛ ج۲ : میلاید ، تحت باب مجاذ دسول الشره فالشرعلیه وسلم و دننه در (۳) میرت البن میشام ؛ ج۲ : میلاید ، تحت باب مجاذ دسول الشره فالترعلیه وسلم و دننه در (س) استول کورل البنیقی ؛ ج۳ ، ص ۲۱۵ - شحت کیفیست المصلوق علیه مسل المشرعلیه وسلم - (م) استول کورل البناید و المهاید ، ج۳ ، ص ، س - کتاب کجنائز تصیلون علی کجفازة افذ اذاً - (۵) استول کورل البنی البنای المفلف الاستفرائی ، ص ۲۵ و ۲۲۱ ، شحت الباب الاقل ، طبع مصر (۵) استول البن ماجر ، ص ۱۱ ، طبع دیلی ، باب و کروفاته و دفنه صلی الشرطید و کلم البنای المفلف البنای با باب و کروفاته و دفنه صلی الشرطید و کلم سلم در دو ایت فالم منبت تبل

مجى دافلىس -

ا به مشیعه کتیب سے مدیم سیم بن قبیم اله اللی العامری الکونی ( برشیعه کے اللہ مسلم میں اللہ فی اللہ بیس کی مسلم بیس اللہ اللہ میں اللہ کا بیس اللہ کا بیس کی مسلم بیس کی مسلم بیس کا در بیس میں اللہ علیہ و کم میں اللہ علیہ و کم میں اللہ علیہ و کم میں اللہ علی بیست دس دس معامرین اور حجرہ مشرافع بیس داخل مول دو عاکر مسلم تا میں میں داخل مول دو عاکر مسلم سے معامرین داخل مول دو اللہ علیہ دسم بر میا تر بیا در العماد نے بی کریم میل اللہ علیہ دسم بر نماز جنازہ ادا کی می کم ال میں سے ایک فروجی مدر باحس نے اسم خراب بر صادة جنازہ ادا فرائد کی میں ۔

تع ادخل عشرة من المهاجرين وعشرة من الانصار فكانوا يدخلون ويدعون ويخرجون حتى لم يبق لحد شهدمن المهاجرين والانصار الاصلى عليه - له اصول كافي من سهد -

عن إلى جعفر و محمد باقرة ) قال لما قبض النبى صلى الله عليه وسلم صلت عليه المنتكة والمهاجرين والانصار فوجا خوجا ـ كم

لینی امام کر باقرر فراسته می کرجب بی کریم صلی السط علیه و ام مقبوض موسف توآب پر تمام طائکه تمام مهاجرین اور تمام الفساد سف فوج در فوج (جاعت بعد جماعت)

له كتابيليم برقيس اص ٤٠ وطبع اقرل مطبوع بجعف الشرف المحست حالات استقال بنوى معلم - كا الموليان و من ٢٨٩ والمع الخرود و الواب التاريخ و باب مولد النبي صلى الدعليد و الموفامة -

مىلاة جنازه اداكى <u>"</u> سى بــ "احتجاج " طرسى مي<del>ن س</del>ے كم -

تعداد خل عشرة من للماجرين وعشرة من الانصار فيصلون ويخدوجون حتى لع يبق من الدمها حبرين و الانصار الاصلى عليه له له المها حبرين و الانصار الاصلى عليه له له ين بهنرت على في العن وس دس بهاجرين اور دسروس انصار كورجح المراقي المراقي المراقي المراقي المراقي المراقي المراقي المراقي المراقي الله عليه وسم برنماذ ادا المراقي مهو "

رد سنیخ طبری از امام محرماقر و روابیت کرده است که ده ده نفرداخس ا می شوند دینی برای محرست نماز می کردند ب امام در روز دوسنب دشب سیس نبرتاضی و روز سیست نبرتا شام - تا ا نکونورد و بزرگ مرد و زن از امل مدینه و امل اطراب مدینه مهم برای نجناب م چسنیس نماز کمدند و یک

یعنی اما م نجر باقرد فرماتیمیں ( جنازہ نبوی م کی صورت یہ کی گئی) کر دس دس افراد نما زجنانہ کے لئے مجرو میں داخل ہوں اور لغیر امام کے نماز ادا کریں ۔ سوموار کے روز اور منگل کی شب صبح کیک اور نگل تمام روزسٹ م کس یہ

سله "احتجاج" طبری اص ۱۵م ،طبع تعدیم ایران انتحت بحث وفات نبوی بروایت سلیم بن قلی الهالی -سله حیات القلوب ، از طلّ با قرمجلس ، ج دوم ا مس ۸۹۹ ، باب ششست وجهادم ، طبع مکھنو -

سنسد جاری رہا۔ بیمال بک کرچھوٹے بلسے مرد وعورت اہل مینہ و اہل اطراحب مدینہ تمام توگول نے اسی طرح نماز حبنازہ اداکی ہے مسئلہ ہما کے سنتے ہوائیہ سنت کا بوا وخیرہ سے سان میں سسے حینہ ردایات نقل مسئلہ ہما کے سنتے ہوائیہ سنت کا بوا وخیرہ سے سان میں سسے حینہ ردایات نقل کی گئی ہیں جوسٹ یعول کے نزد کیا۔ ان کے اند کرام کی معتبر ردایا سن ہیں - ان ہیں واضح لوا پر بیسند ہما گیا کہ آنجناب صلی الطرعلیہ وسطی پر میسلوۃ جنازہ تمام مہا ہم یہ اور تمام انصار سنے جماعت بعد جماعت الخیرال مور اللہ اور اسی طرح تمام اہل مدینہ و اطراحت مدینہ نے محمد بعد جنانہ کا فراحینہ اداکی ۔

ان مهاجرین میں مصرت ابر بجر صدیق رہ مصرت عمرفاروق رض اور صفرت عثمان عنی رہ مجی شامل میں اورامل مدینہ میں واضل میں۔ فلہذا ان مصنات میں سے کوئی ایک فرد بھی مشمول صلوۃ جناز ہ سے باتی نہیں رہا۔ بلکر بیسب مصنات شامل ہوئے۔

معترص دوستوا بنے جرروایت عرم شمولیت بینازه و دفن نبوی جملی الشرعلیه و طیره بین کی سید می الشرعلیه و طیره بین کی سید کا فلسسے شاذ و دفن نبوی کی افلسسے شاذ میں الشقیدة اذا سند قد لا یقب ل حاست قد فیده له المین فن حدمیت کا قاعدہ میں کرسناذروامیت معروف مرقیات کی موجودگی میں قابل قبول منہوگی ر

الم مرقاة شرح شكوة ترلف عند المعالم على المعالم المعال

#### خىلافنىپ صريقى اورىپ برناعلى <sup>\*</sup>

ملف الى مروز ملافت مين منوت على الرفعني ومن الله وقت كوسات نهايت مخلصان عقا-

اورآپ كے شب وردزكى زندگى بالكل أزادانه اور واضح تقى -

اد کابِ الله میں سے فسمان افضل ترین دکن ہے۔ اس کو آبخناب میں بینے مشرفی میں ویکر صحابہ کرام رہ کے ہمراہ صدیق اکبر من کی اقتدار میں سجد نبوی میں اوا فرمایا کرتے ہے اور یہ اسرط فیرن کے نزد کے ہمراہ صدیق اکبر من کی اقتدار میں سجد نبیر اور فرمی میں اور اسرال الفنی رہ کی اسلام کے نزد کی مسلمات میں سے ہے کوئی مختلف فید امران کی اور اسران دیا منت اور اسران میں اوا فرائیں۔ کہ آپ یہ ایس ماری کی کا اجتماعی شکل میں پوراکر کے است کے لئے نمونہ قائم رکھیں۔ اور اسلام کے اس امیم کم کو اجتماعی شکل میں پوراکر کے است کے لئے نمونہ قائم رکھیں۔ اسران کا دران مقادات بیش فدرست میں سے جند ایک موالہ جات بیش فدرست ہیں۔ اس مقادات بیش فدرست میں سے جند ایک حوالہ جات بیش فدرست ہیں۔ اس مقادات بیش فدرست میں۔ اس مقادات بیش مسئلہ بنا صاف طور پر ذکر کیا گیا ہے۔

ا ١- " كتاب يم بن قيس " مين مردى بعدكم

كان على عليد السلام بصلى في المسحد الصلوات.

النجس له

لعن مصرت على المجلكان نماذي مسجدنبوى مين ا دا فرات تقع - ا ا المرت نماذي مسجدنبوى مين ا دا فرات تقع - ا المرت و المرت ا

له كتاميم برقبيل ول ، ، ، س ٢٢٠ . تحت سالات بعداد انتقال بوي صلى الشرعليروسلم

الجب مبكورة له

لین مصرت علی صنی الله عند نے نماز کے لئے تیادی فوائ اور مسجد میں تشرلف لائے اور الدیکر رصدیت رصد میں میں کھے پیھے نماذ اداکی ؟

اس سلمير كيثر مواله جات موجود بين جن بين سيد بعن مم في " رجما ربينيم " مصد مديق باب دوم : ص ٢١٩ تا ص ٢١٩ ذكر كئة بين - تاريس حسب صرورت الال

مركزاسلام في تحراني ا ورحضرت على ره كا ركر دار

عمد خلافت صدیعی کے اتبوائی دور میں مختلف نوسلم قبائل اسلام سے برگشتہ ہونے گئے ۔ پہنانچہ ، بنوصنی شر سیلر گذاب کی طرف رہوں کرنے گئے اور طلیح اسمدی کی مقابعت میں « بنواسد » اسلام کے خلاف اعظے کو طرف ہونے ۔ اس کے علادہ اطراف مدینہ میں متعدد جدیدالاسلام قبائل اسلام سیمنخوف ہونے گئے ۔ اس طرح حالات نے سشت اختیار کرلی ا دریہ خطرہ پیدا ہوگیا کہ یہ باطل قویں مرکز اسلام پرکمیں دوسش نکردیں ۔

ان مراحل مین صفرت علی روز نظیفهٔ اسلام کے ساتھ دست نفاول دراز رکھا یجب فلیفهٔ اسلام کے ساتھ دست نفاول دراز رکھا یجب فلیفهٔ اندان کے مرکز اسلام الله مین مقابلت اور مدین طیبه کے ایم مقابلت اور گزرگا ہول بزنگران دستے مقرر کئے ہوشب و موز نگرانی کے فرائفن مرانحام دینے تھے تو ان حفاظتی دستوں کے امیراور والی محفرت علی المرتفیٰی روز ، رہیر بن عوام طلح بن عبر المسلم فی مسعد بن الی وقاص روز وعبدالرحن بن عدون وز ، اور عبدالسر بن محدود روز بایا - اور برحضارت حالات کے معمول روز بایا - اور برحضارت حالات کے معمول روز بایا - اور برحضارت حالات کے معمول

عله احتجاج طبرى اس مد طرم تعبم المجسف التجاج الميالموكم اين عن أل بحرية وعرمة .

#### برات يك اين فرانفن سرانجام ديت رسيد

فجعل الصديق على انقاب المدينة حواسا يبيشون بالجيوس على بن البطالب والزبير بن العوام وطلحته بن عبيدالله و سعد بسب ابى وقاص و عبد الله بن عوف و عبد الله بن مسعود (رصى الله عنهم)-

اسی صنمون کوکشیعد علما سنے بھی اپنی تصانیف میں درج کیا ہے۔ ملاحظ۔۔ مہو « شرح نہج البلاغتر یا کلبن ابی الحدید کشیعی ؛ رج رابع ، ص ۲۸۸ ، طبع تبریز ۔

## وادى دى القصكيط وف اقدام اخطيفاة السيصنوت على فركاتعاون

مصرت الویجرصدین رضی الشرانی سے عدر کوجب اعراب رجنگل قبائل ) کے ساتھ قال کی طرورت بیش آئی اور حالات نے بتلایا کہ ال اعراب کے ساتھ فی الوقت قبال کرنا ضوری ہے تو صحارت صدیق البررہ صحابہ کوساتھ نے کر شفس نفیس اپنی ناقر پر سوار مہو کہ بیخ برمہ نر لئے ہوئے مرینہ شرلعین سے نکل بیارہ کی وادی دوالقصد کی طرف ایک اہم اقدام تخط رصورت علی المرف کی سواری کی باگ تھام کی اور کہنے گئے محارت علی المرف کی سواری کی باگ تھام کی اور کہنے گئے المحقید وسم النظر ( آپ کھا ترفیف نے المرف کی سواری کی باک تھام کی اور کہنے اللہ بیان الموارکونیا میں میول جورب ول الشری الشری الشری المرف کی موارک نے میں اور المرف کی اللہ بیارہ الموارکونیا میں کہیں اور این داست کے متعلق میں کرنے اور میں بات میں دوالیں ۔ الشری قسم ( اگر میں اپ

سله (۱) المبليدلابن كثيرج سادكس، ص ۱۱ - نعمل في تصدى العديق لقمّال الم الردة -(۲) آلائخ ابن طلعان مجلد ثان ، ص ۸۵۸ - تحست عنوان الخلافة الاسلامير ، طبع بيروت ـ

كى دات كے متعلق كوئى مصيبت بيني تو آپ كے بداسلام كے كوئ صح افع تائم نمين ره سكے كا۔

معزمت على دو كى اس گزارسش بر معنرت صديق اكبرده والس مبوسك اور ديگر كستگركوج آپ كه مبراه تها زوالقصد كی طرهندروان فرماديا -

محدرت على المرتقني صى الترتع الدعن سف ديگر صحابُ كرام عليهم المرصوال كى معيّعت بيس ال مواقع من ابنى طرحت معصور الورا تعاول كي اورخليفُه اوّل كي سامقد نظم وسق بيس مكمل طور برم مشركي كاررسع -

مافظ ابن كثيريه ف اسمضمون كوان الفاظين الهاسي -

عن هشام بن عروة عن اسله عن عائشة من قالت خرج ابى شاهراسيفه داكبا على راحلته الى وادى القصة فجاء على بن ابى طالب رخ فاخذ بنهام داحلته فقال الى اين ؟ ياخليفة رسول الله اقول لك ما قال رسول الله على الله عليه وسلم يوم احد لمسيفك ولاتفجعنا بنفسك فو الله ! لئن اصبنابك لا يكون للاسلام لبدك فرجع وامضى الجيش ؟ له

ائنی دا تعات کی تا یک شید ملاسف بن معتبرتصانیف میں کردی سے رہے البلاغمیں معتبرت علی دیا مائد علی دیا تعدید کا قول نمکور سے -

فنهضت ف تلاف الاحداث حتى زاح الساطل و زهق و اطبئان الدين و تنهيله " له

سل البداير البنكير: ح سادس اص ١٥٥ - فصل تصدى العدين لفتال إمل الردة -

كم نهج البلاغه ، ج ٢ ، ص ١١٩ يتحت من كتب اعليالت لام الى إلى صريع مالك الاستر ، طبع معر

بعنی صفرت علی المرتفنی مینی الله رفقائے عند فرواتے میں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم کے بعد متردین عرب کی سرکونی سے لئے میں اعلا کھوا مہوا - بہال کمک کہ یہ فقیفے ختم مہو گئة اور دین اسلام آدام کرنے لگا -

#### فليفأول كيساتقروابط

مصرت صدیت اکرونی الله تعالی عند کے ساتھ حضرت علی المرتفی رضی الله تعالی عند کے ساتھ حضرت علی المرتفی رضی الله تعالی عند کے دینی اور معاملات بهترین طرافقہ سے قائم تقے - اس سلسله میں بدین ایک بینی و الله اسلامی میں مدکور میں - میال ان کی تفصیل سے مقصود نہیں مصرف بین ایک بینی و دکر کی جاتی میں - و دکر کی جاتی میں -

### تقسيم اموال خمس مين حضرت على ظرى توليست

باشى صنات كوفنائم سے اپنا صحد الله كله كل طوف سے اداكيا جا القا توقيم من كل طوف سے اداكيا جا القا توقيم من كا توليت صديق اكبر را في صناح الله على را كل من الله على را دور صديق من من من الله على را كر را كل من الله على حيات الله على الله على حيات الله على حيات الله على الله على حيات الله على الله على الله على حيات الله على الله على حيات الله على الله على حيات الله على الله على الله على حيات الله على الله على الله على حيات الله على الله على حيات الله على الله على حيات الله على الله على حيات الله على الله على الله على الله على حيات الله على ا

ا (۱) کتاب اکواج للهم ادِیوسف ، ص ، ۲ ، طبع محصر ؛ باب فی سسسته الفناتم -(۲) المصنف لابن ابی شیبتر ، ج ۱۲ ، ص ۱۷ ، طبع کراچی - کتاب ایمتسهم ذوی القرئ لمس مو-(۳) ابودا و دیشر لهین کتاب اکواج ، ج ۲ ، ص ۱۲ ، باب بیال مواضع قسم اکنس -(۲) ( بقیر حاشیر امند و مستخدیر )

مخصریہ بے کر مطرت علی الم تقنی رہ خلیفہ اوّل کے ساتھ ان معاملات میں شرکیہ کار مقے اور خلیفہ اوّل کی ملایت کے تحت ایسے مال تمس کی تقسیم کے متولی تھے۔

اس سے یہ بھی واضح ہوگیا کہ صغرت علی الرتھنی وہ حصرت الو بحرصدیق صنی اللہ تعالی عند کو جائز اور بری فلیفہ اسسلام تسلیم کرتے سکتے مصرت صدیق اکر رمنا کی خلافت پر انہوں نے اپنے عملی روابط کے ذریعے واضح انہیں مقا۔ یہ پہر انہوں نے اپنے عملی روابط کے ذریعے واضح کردی ہے۔

دین مسائل میں مشاورت علمائے تاریخ نے ذکر کیا ہے کہ صریقی فلافت دین مساورت اللہ مشاورتی میں مرر آدرد اللہ مشاورتی مجلس قائم کتی جس میں مرر آدرد ا

حصرات صحابه رو كومصرت صديق اكبرصى الترتعاك عندف شامل كيا مواعقا-

ابن معدره في للماس

...... کل هؤلاء یفتی فی خیلانی ابی بکر رض انسا تصیر فتوی الناس الی هٔ وُلاء فسفی ابو بکر

<sup>(</sup>٧) لقِيهِ حالثيهِ صفي كُرْنشتر) مندامام احركه : صريم جلداق يخسيم سارت على الحطائب : طبع معر

على دلك " له

شیعی مورَخ لیقوبی نے اپنی ما دریخ میں انہی ندکورہ بالا مصارت کا صاحب افتار منالکھا ہے۔ مزیدان کے سائد مصارت عبداللہ بن سود رصنی اللہ لقائے عنہ کا نام بھی ذرکیا ہے۔

بینی صرت علی الرتھنی رہ سمیت یہ تمام مطرت عمد صدیقی ہے میں دینی معاملات میں جائے رجوع سکتھ اور مسائل میں ان پراعتماد کیا جاتا تھا۔

و كان من يؤخذ عنه الفقه فى ايام ابى بكى ه، على بن ابى طالب ره، و عمر بن الخطاب و معاذ بن حبل و ابى بن كعب و زيد بن ثابت و عبد اللهبن مسعود (رضى الله عنهم) ك له

انتظامی امور میں مثنا ورست عمد صرفیتی میں جب غروة روم مین آیا تو سیدنا محد میں جب غروة روم مین آیا تو سیدنا محد مصرفی اکبر من الله تقالی عند فی الله و الله تقالی عند الله محد منظم کیا دان اکابر میں مصرت علی المرفقی رہ بھی شامل سے مصرف

متورہ کے دوران محرست علی المرتفیٰی رہ خام محسنس تھے۔ توصد بن اکبررہ نے خصوی طور پر مضرت علی رہ نے وضاعت طور پر مضرت علی رہ نے وضاعت فراتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس معاملہ میں ایب اقدام کریں میں نے سردار دو جہال صلی فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس معاملہ میں ایب اقدام کریں میں نے سردار دو جہال صلی التہ علیہ وسلم سے سنا ہوا ہے کر جو اس دین کی تحافظت کریے گا یہ دین اس برغالب اکر له طبقات ابن سعد ، ج نمانی ، ص ۱۰۹ قدم نمانی ، تحت باب اہل اہم والفتوی من اصحاب رسول الشوملی الطرعیہ وسلم - طبع لیدن -

ت تاديخ ليقول : ج نانى ، ص ١٣١٠ -طبع بيروس ( ٢ نوايام إلى بكر ف) -

غزده بدا کے متعلق سنسید علما ر نے بھی مصرت علی الرتضی رہ کے ساتھ متورہ ہدا کو برطے رعمدہ طراقیہ سے مدون کیا ہے۔

اراد ابوبک اس یفن و الروم فشاورجاع ته صن اصحاب رسول الله فقد موا و اختروا فاستشار علی بریابی طالب فاستار اس یفسل فقال اس فعلت ظفوت فقال بشریت بخیر ت که

مطلب یہ ہے کہ مدیق اکر رہ نے غزوہ روم کا قصد کیا توصیابرد کی جماعت سے
اس میں شورہ طلب کیا توانہول نے اپنی اپنی دانئے کے مطابق تقدیم و تا خیر کا ذکر کیا ۔ البجر
صدیق رہ نے علی الفضی رہ سے رائے طلب کی توانہول نے اس میم کوسرانجام دینے کے طوت
اشارہ فرمایا اور کہا کہ اگر مہ اس کام کوسرانجام دیں گے تو نتحیاب موں سے ۔ توصیلی اکبرون نے فرمایا کہ مہر سے دی ہیں ۔

اسی واقد کوشسیعی مؤرخ نسال الملکسنے ناسخ التواریخ میں بعبارست دیلے ذکر کہاہے۔

مد ابو مجرره رو لعلى ره كرد مكفت يا المحس ! توسيد فرانى ؟ على فرمود

سه (۱) کنزالعال: ی ۳ : ص ۱۸۱۱ ، ۱۸۱۸ ک ب انخلافت می الامارت دلبت روم ، طبع اقل -(۲) تاریخ آخمیس: ی ثانی: ص ۲۲۷ - تحت ذکرالغزو الی المشام -که ساریخ بعقوبی: ص ۱۳۲ ، طبع جدید بروست - تحت ایام الی بکر روز -

پرتوراه نود برگیری و پرسپاه تبازی ظفرتراست ، ابر بحرگفت بقرک الشر با ابواکس از کجاگونی فرود از رسول خدا ، ابو بجرگفت مرین حدیث مراشاد کردی ۴ که

مطلب سب کنفر وہ روم میں صرب علی المرضی رہ نے صدرت صدیق اکبررہ کو اس معاملہ میں اقدام کرنے کا سروہ کو اور سابھ معدیت نبوی صلی الشرعلیہ وسل ذکر مطاب مال کرامل اسلام کو اس میں ظفرادر کامیابی ہوگی - حصرت ابو بجررہ نے اب سے کہا اور ابواکس ابواکس ایس کو بیشارت اور نوس نبری دے اب سے بہ حدیث سنا کر مصرف ابواکس کردیا ہے ۔

بینانیمشوره ندا کے بعدا ہل اسسلام نے غزوہ روم کی طرف اقدام کیا - اور فتحیاب ہوئے۔ گویا اس میں کے انتظامی امور مشورہ کے ساتھ مطح مہوتے۔ تقے اور ان برعمل درا مدکیا جاما تھا اور حضرت علی رہ اس میں شامل مہوتے مقعے - الیسی محات میں حضرت علی رہ کا محرت صدیق اکبرہ سکے ساتھ رہنا دائیا ہوتا تھا۔ اور ایپ النے دست تعاون دراز رکھتے تھے۔

## تدوين فتراك كاكارنامه

له ناسخ التواريخ ازمرزا محلقى لسان الملك ، ج دوم ، ص ١٥٠ ، كتاب دوم - شخت عنوان تعيم عزم ابي بحربتسخير ممالك شام ، طبع قديم -

اس بات کی فکر ہوئی کہ قرآن مجید کودو کستینوں کے درسیان مرقون کرنا صروری ہے قرآن مجید کے متحدد قرار اور حفاظ موقع بموقع متمید ہوتے جار ہے ہیں - اس سلسلم بین محفرت مدین اکبر رصنی اللہ لعائے عند نے محفرت زید بن تا بہت انصاری رصنی اللہ تعالیٰ صفات میں مختوب اللہ تعالیٰ محبید کے مختلف البخذاء بومتفرق اللحے رکھے تھے ال کولیج المحدث کے اور جلد تراس کی ہمیل کرائی۔ کرنے کا ادشاد فرایا - اور اس کام کور کم می اسمیت دی - اور جلد تراس کی ہمیل کرائی۔ تاکہ کلام اللہ ایک جلد میں مامون و محفوظ موجائے - حافظ ابن مجرد فرماتے میں کم دور و دھان العقوان محتوبا فی الصحف ولکن کا انتہاں محبورہ فرماتے میں کم

مفرقة فجعها ابوبكرنى مكان واحد الخ له

اس مقام بین ہم بر بتلانا چاہتے بین کراسلام کے اس عظیم کام بین مصرت علی المرتفاقی روز خلیف اور میں مصرت علی المرتفی روز خلیف اور محترت صدیق اکر رصنی الٹرلغاللا عند کے ساتھ من وعن متفق اور رصنا مندر تھے ۔ حضرت علی المرتفنی رض نے اپنی متعدد روایات میں نود یہ اظہار کیا ہے کہ اوّل اوّل قرآن مجید کو مدق کر رہنے والے ابو بجرصدیق روز بین ۔ مصرت علی صنا ساتھ ساتھ الو بجر صدیق روز کی دعائیں دیستے ہیں کہ انہول نے اسسالام کا یہ اہم کا یہ اہم کا دام مرانجام دیا اور جمع مصاحف کے سلسلومیں اجرعظیم کے متی موسلے ۔

محدث ابن ان شیبررو نے " المصنف " میں حضرت علی کرم الله وجهد کا فران اس طرح ذکر کیا ہے۔

عن عبد خير قال سمعت عليا يقول رحمة الله على الجب بكركان اول من جمع بين اللوجين "كم

که نیخ الباری مترح نخاری : ج ۹ : ص ۱۰ : باسب جمیع القرآن -که (۱) المصنف لابن الم شبیر : ج ۱۲ : ص ۷۲ : کت ب الاوآئل : طبع کراچی -(۲) بغیره امنیداشنده هغریر -

رصى الله لقائد عنه مين ان برالله لقائد كى رحمت بهوسب سے يہلے

دلبتيرهاشيمنغرگزشت (۲) المصنف لابن ابی شيد : جلدعاشر: ص ۱۹۵ د ۱۵ به ، کتاب فضائل لغران المراجع سله ۱۱) کتاب المعساسف، ص ۱- ۲ باسب جمع الفرآل ، طبع مصر- الحافظ ابی بجرعبدالنترین ابی داوُد سلیمان بن الامنعست اسسجستانی (سلاستدیهی -

<sup>(</sup>٢) في البارئ شرح كارى : ج و وص و بابجح القرآن تحت حديث زيربن نابت من

پیشِ نظررہے کراس اجتماعی کارنامہ برکوئی انقلاف نہیں ہوا تھا۔ اب یہی دہ اصل کتاب ہدے دہ اصل کتاب ہدے بول سے دہ اصل کتاب ہدے ہوا تھا۔ استمام کے ساتھ محفوظ کیا موالے ہے۔

#### تنبيك

تدوین قرآن مجید کے مسئلہ میں ایک چیز قابل وصاحت سے اس کو بیال بیال کردینا صروری ہے۔ وہ یہ سے کہ بعض روایات میں مصرت علی صنی الله تعلی عند کا ایک قرل کرستیاب ہوتا ہے کہ جناب مصرت علی شاف فروائے میں کہ جناب رسالت ما ب صلی الله علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو میں نے صلف انظائی کہ حبب تک میں قرآن کو جمع مند کردوں ایسے اور فرماز کے بغیر جا در نہ اور صول کا داس حالت میں علی المرتفیٰ رہائے قرآن مجید کو جمع کیا ہے۔ قرآن مجید کو جمع کیا ہے۔

ُ يعنى اس روايت سي معلوم بهواكه مصرت صدين اكبررضى التله لقهاسك عند اله الا قرآن مجيد جمع نهيں كيا - ملكه مصرت على رہ نے جمع كيا مقا - اور سالقاً بيش كردہ روايات اس كے ضلاف ميں - اس كست به وكواس فى كے كبار علمار فى كليم دفع كمديا بسے - حافظ ابن محر عسقلانى و فراتے ميں -

..... فاستاده ضعيف لانقطاعه .....

والذى وقع فى بعض طوق حتى جمعت ويين اللوحين وهد من بعض طوق حتى جمعت ويين اللوحين وهد من رواية وقلت) وما تقدم من رواية وقلت من رواية عبد خبر عن على اصح فهو المعتمد كاله من يعنى يه ر چادرا ور حض والى روايت منقطع مون كى بنا پرضعيف بعه اورهزت على در كا تول كه در ميان مين سنة قرآن جمع كرديا ريه وم ما وى اوراسي رفع كرديا ريه وم ما وى اوراسي براعماد مين ورسيان على در سع عبر خير والى سالقرواسيت زياده مي به سه اوراسي براعماد سع و رديكر دوايات قابل اعماد نهين ) -

مخضر برکہ تدوین قرآن مجید کے سلسلہ میں مصرت صدیت اکبررم کے حق میں جو محضرت علی رہ کے حق میں جو محضرت علی رہ کے فرمودات رہ ج کئے گئے ہیں وہ درست اور راج میں - ندکودہ طف التحاسف دالی روایت مربورہ سے - فلمذا صدیق اکبررم نے ہی اوّل اقبل قرآن مجید جمع کرایا عقا۔ باقی معزات نے اس کی توثیق کی تھی - کے

ادر میند قبل ازیں « رحما رہینیم "مصراق لصدیقی باب دوم فسل اول کے استریس اپنی صروری تشریح کے ساتھ درج ہمویکا سے

مخرت على رض كمائك كينرس معلى على المالية على المالية المالية

که نتج الباری شرح بخادی ، ص ۹ ، ۱۰ ، عبلدنهم باسبجمع القرآن رسکه نتی الباری شرح بخادی ، ص ۱۰ ، عبله نیم است م

اموال غنائم اس دودمیں اہلِ اسسلام کوحاصل مہوسئے اسی طرح کا مار دکنیزیں بھی ان کو ملیسر آئیں -ان اموال غنائم سیسے تصریت علی المرتفعی رصنی الٹسرہ تعاسلے عنہ کوتھبی لبصن کمینزیں عنابیت کی گئیں -

د عمربن على بن الجيطالب ورقيله و مسا توامم امهما المهبا يقال " المهبا " ام حبيب بنت ربية من سنى تغلب من سبى خالدبن وليد " له اورشيع على درتجى د العهبا " كا محرس على و كوديا جاراً اوراس سے اولاد كامتولد مونا وكركيا ب - مندرج ذيل مقامات الا مظرمون -

دا) :- مشرح نبج البلاخ دین بی ایمی اشیعی : ج ۲ : ص ۱۵ ، طبع بیروست قایم شحست تفصیل اولادعلی بن الی طالب مه-

(۲) ۱- عمدة الطالب لابن عنب بر اص ۱۱ ۱۱ ؛ لمبريخ بعث الثرف - شحت الفعل الخامس -

له (۱) كناب نسب قريش ، ص ٢ م ، تحت اولادعلى بن إلى طالب بهذ ، طبع مصر - (١) طبع مصر در) طبقات ابن معد ، ح و اص ٨٦ ، تذكره عمون على بن الى طالب رحذ -

ان مقامات بین شیعه علما سنے «الصهبا » کا مذکورہ بالا تذکرہ کیا ہے اوراس سے بوصرت علی رمنے کی اولام وئی وہ کھی ذکر کی سیسے جو صورت علی رمنے کی اولاد م و کی وہ کھی ذکر کی سیسے - ربورے فرماکر سستی کی حب سکتی ہیں ۔

۲ استفرت علی صنی الله تعالی عند کے صاحبزاد سے بھونین و کے بعدسب
سے زمادہ معروب ہیں ان کا اسم گرامی محد بن خلیفہ سے قید مہوکر اس تقییں ۔ ان کا نام نولہ بنت جبر کے مقتوح مہونے میں ۔ ان کا نام نولہ بنت جبر بن قیس میں ۔ ان کا نام نولہ بنت جبر بن قیس میں ۔ ان کا نام نولہ بنت جبر بن قیس میں ۔ ان کا نام نولہ بنت جبر بن قیس میں ہیں ہے ۔ یہ صفرت علی و کو عطام کی گری تیں مجد بن منفیہ بیدا موسے محد بن کثیرہ میں ان کوام ولد قرار دیا ۔ اس سے محد بن منفیہ بیدا موسے محد بن کثیرہ فراتے بن کہ ۔

ر واما ابنه محمد الاكبر فهوابر الحنفيدوهي الحنفيدوهي المحنفيدوهي الدوة من بن جعفى بن تيس رررر سباه خالد أبيام الردة من بن حنيف فصارت لعلى رضبن إلى طالب فولدت له محمدا هذا " له

ا در شیعه علما رہنے بھی بیمسئلہ اسی طرح درج کمیا ہے۔ ملاحظ بہو۔ ا : المحمدة الطالب فی انساب الل ابی طالب کیجال الدین ابن عنبة عص ۲ ۳۵ ، س۵ س کے خصل الثالث ۔

۲ ب سن اليقين ، ازملاً باقرمبلس ، باب مطاعن الى بجر تحديث فنم - ملا باقرمبلس كالفاظ ملاحظ بول -

له (۱) البيليه والنهايم ؛ ج سابع ؛ ص اسم ، سخت ازواج و اولاد على رصه (۷) در) ماريخ ابن خلكان ؛ ج اقل ؛ ص ١ مهم ، تخت وكر محد بن حنفيه ، (طبع تديم )

ر در روایات شیعه وار در مضده است کم بیون اسیران را به نزد ابی مجر اور دند ما در محد بن حنفیه در میان آنها بود ع

یعنی شیعہ روایات میں آیا ہے کہ حبب الدیجر کے پاس قیدیوں کو لائے توال میں محدین حدیث میں اس میں میں اس میں ہے۔ میں محدین حنفیہ کی امال جال معرفظیں۔

ماصل يرب كرس على الرفضى رصى الترتعاف عن مصرت مدين اكبر وضى الله تعالى الله تعالى الله والمراضى الله تعالى الله والمال مراصل مراصل من متعادن رستر تقريف اله

عهرصريقي سيدناعلي كانظرول مين

بنی اقدس صلی الله علیه وسلم کے وصال کے بعد ور صدیقی عهد " مسلام میسب سے اعلی دورہے۔ اس وقت احیائے دین اور القلئ ملت کے استحام کی تدریر فردت

مله مصول عنائم اورانتظامی امور کے کئی دیگر واقعات معبی تاریخ میں پائے جاتے ہیں جن کے جاتے ہیں ہیں جاتے ہیں ہیں جن کی میں بیائے جاتے ہیں جن کی لیفر میں اور انتظامی ہیں جن کی است میں اور انتظامی میں دکر کی ہے۔ اگر صرورت مجھیں تو ان واقعات کی و ہاں بقدر کھا بیت وصاحت پہلی ملسلے گی ۔ مل سکے گی ۔

منبیر بر انتقال نبوئ کے بعد کے واقعات میں صفرت فاظمۃ الزمرافینی الله تقالت میں صفرت فاظمۃ الزمرافینی الله تقالے عنها کے ارتحال کا واقعہ اور صفرت علی فنی الله تقالے عنہاں ذکر نہیں کیا۔ انشا الله منت ابی العاص کے نکاح کا ذکر ، ان دونوں امور کو میاں ذکر نہیں کیا۔ انشا الله تقالے اس بیز کو مصفرت علی المرتفئی صنی الله تعالے عنہ کے اذواج و اولاد کے تذکرہ میں بقدر صفرورت میال کیا جائے گا۔
تذکرہ میں بقدر صفرورت میال کیا جائے گا۔

( لبون لعلسك)

عتى- ان اسم مراحل مين ديگر صحابة كرام مذكر مائقه سائقه سيدنا على رفه كي هي گران مت ر خدمات بال ملكي - ال مي سعيال مم في يحيد الشياء ذكركردى مي معلاً ا ١- مركز سيك لام ومدينه طييه ٥ كي نظران اورسيدنا على ده كاكروار -٢ ١- مقام دولقصر كم وف خليفه اقل كا اقدام ا ورعلوي تعاول -۲ ا خلیفرکے ساتھ علوی روابط ۔

به :- نقیم اموال عنائم مین حضرت علی روز کی تولسیت -

۵ :- الم دلني مسائل مل أب سيمشا ورت -

۱ ، دیگر انتظامی امورسی مشاورت -

- تدوین قراک کے کارنا سے کی مائید و توثنی ۔

۸ ، اموال عنائم كاحصول اور صربت على مد كاكنزول كوقبول كرنا -

ان امور کی قدر سے قصیل اچکی ہے -

خلاصه يرب كالمصنوت على المرهني رصنى المترتعاك عنه صديقي دورمين اسلام كيتمام م الورس خليفه اقل مصرت الوكر صديق رضى السّدّنا العنه كما تصرب اوران سع إورى طرخ متفق رسع اوران كے كارنامول ميں ال كيسا كقدمتحدومتعاون رسع عصرت على کی قولی ذیعلی زندگی عهد مِصد کِیتی میں واضح طور پریشها دست دیتی ہے کہاس مور کے تما م ديني وأتنظا مي سأنل بالكل درست من اور معزت على ونكاان كي سائف كاملاً اتفاق تقا-اور منرت الواكر رم كي خلافت ال كي نزويك باطل بنب رئقي بين عقى يبو مصارت مفرت على هنك ان اقد الوافعال كوتقيه برجمول كرتے بي اور مجبوري مصلحت بني كي زندگي قدار مسينة بي الهول في مصرت على ره ك ار فع مقام كو اور ان كاعلى اخلاق وكرداركوكئ گوند اعتراضات كيساته دا غدادكر دماسي

# خلافت فاروقی اور کسیدتاعلی

عہدِ فاروق میں حضرت علی المرتفیٰ شکے کردارادرتعاون کے متعلق بیند
ایک امور بہاں ذکر کئے جاتے ہیں۔ ان کی تفصیلات مولف کی کتاب "رجہاء
بینہم" حصتہ فاروق میں بیش کی جا جگی ہیں تا ہم بعض کا اختصاراً اعادہ کرنا یہاں
بیمی فائدہ سے خالی نہ ہوگا اور حضرت علی خاکھ علی زندگی کواجا گر کرنے کے لئے
ان چیزوں کو دہران بھی سودمند ہے۔ سیدنا علی خاطیعنہ تانی کے ساتھ علا تعادی 
توافق کرنا اہل اِنصاف کے لئے اتحادِملت واتفاق است کے مشلہ کوخوب
داضح کرتا ہے۔

#### فاروقى انتخاب برحضرت على كي رضامندي اورسبيت خلافت

جب صدیق اکبرشے انتقال کا دقت قربیب ہوا توانہوں نے خلیفہ کے بارے میں ایک عہد حضرت عثمان کے ذریعہ تحریر کرایا تھا اور فرمایا کہ اسے لوگو اکبیاتم اس عہد بمرر ضامند ہوتے ہو؟

لوگ آمادہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم اس ہر رضامند ہیں اس موقع پر حضرت علیؓ نے فرمایا اگر بیرانتخاب عمر من الحنطاب کے حق میں ہے توہمیں منظور ہے اور وہ عہد حضرت عمر شکے حق میں ہی تھا .....

فقال یا ایها الناس! انی قدعهدت عملاً افترضون به م فقام الناس فقالوا، قدرضیا فقم - لم قال الاسران

الا ان بکون عسر بن الخطاب فیان عسر علی اس نامزدگی کے بعد جہاں دیگر صحابہ کام شنے تحضرت عمر فاروق من کی بیعت کی تھی حضرت علی مرتضی نے بھی اسی علی اتحاد کے اصول کے تحت صفرت عمر فاروق من کی اسی وقت بیعت کر لی تھی ۔ بیر بیعت فلانت تھی اس موقعہ بیر فلیف تانی کی اسی وقت بیعت کر لی تھی ۔ بیر بیعت فلانت تھی اس موقعہ بیر فلیف تانی کی بیعت کے متعلق صحابہ کرام میں کوئی اختلاف رو نما نہیں ہوا تھا اوراس فاردتی انتخاب بیرامت کا اجتماعی فیصلہ ہوا تھا اس میں کری کی حق تلفی یا کسی شخصیت بیر نیادتی کا کوئی شائبہ کک متعلق میں مقسور نہ تھا۔ چنا تیجہ حضرت علی المرتبط من کا اپنا بیان اس معاملہ کے متعلق محدث میں حضرت علی مناس طرح کے متعلق محدث میں حضرت علی مناس طرح کرماتے ہیں۔

وبا يعت معهد فكنت اغزوا اذا اغزان و أخذ اذا عطانى و المعالم المعهد المعالم ال

یعنی ابو بکر شنے آئنری او قات میں مصرت عرض کے خلیفہ ہونے کے متعلق اشارہ کیا اوراس معاملہ میں انہوں نے کوئی کونا ہی نہیں کی۔ لیس مسلمانوں نے عرب الحفظ ب

على ألمصنف لابن ابى شيبه ص<u>ريب</u> طبع كراچي (1) خوت كتاب الفضائل (ما ذكر في فضل عرب الخطائل (۲) طبقات ابن سعد ص<del>يب ت</del> تحت تذكره الى بكر (۳) اسدالغاب مين تحت تذكره عمر بن الخطاب

على (١) كنزالعال ص ٢٠ بحواله محدث ابن را موسي طبيع اول دكن

دى فضائل ابى طالب العشارى صد كمتبسلفيد لمتان بعد ديگردسائل محدث ابن عوانة "

سے بعد ایکی یں نے بھی مسلمانوں کے ساتھ عمر بن الحطاب کی بیعت کی۔ جب دہ مجھے عمر فالسے یہ طلب کرت تو میں ان کا شرکیب کار ہوتا تھا اور جب وہ مجھے عطیات وغنائم دغیرہ عنایت فرماتے تو میں ان کو قبول کرتا تھا .... الح نیز حضرت فاروق اعظم سے ساتھ حضرت علی ناکی بیعت کوشیعہ اکا ہر علی نے بھی درست تسلیم کیا ہے۔ ان معتبر کتب میں درج کیا ہے۔ ان کے شیخ طوسی حضرت علی شے نقل کرتے ہیں۔

.... ي قال رعلي ، ... . . فبا يعس عسركما بالعثموة

. . . . . قونيت له ببيعتم " علم

جس طرح صدیقی عہد میں ملکی انتظامات کے نئے اکابر سنوری کی رکفیت میں ملکی انتظامات کے نئے اکابر صوری کی کی رکفیت معلی میں ملکی انتظامات کے لئے ایک مشاور ٹی کونسل قائم تھی جس میں ملکی انتظاما سے اہم معاملات کے لئے صب فیرورت مشورہ ہوتا تھا۔ اس کونسل کا افعقاد سجد نبوی

على ألمانيشخ إلى جعفر الطوسي صفح ١٢١، جلد ٢ طبع نجف استرف (عراق)

یں رمنبررسول اور قبر شرایف کے درمیان ) ہوتا نھا اوراس کے اراکین امتر مسلمہ کے سربر آوردہ سیدناعلی بن ابی طالب سیدناعلی بن عفاق حضرت عبار میل مسلمہ کے سربر آوردہ سیدناعلی بن عوف شرح مضرت سعد بن ابی دفاص نقعے۔ دفاص نقعے۔

.... عهد فاروق میں جب کوئی اہم ملکی معاملہ آفاق واطراف سے بیش آباتو حضرت عمر فاروق منان حضرات سے مشورہ کرتے اور حسب موقع اس کے مطابق فیعلہ کیا جاتا تھا۔

المنبردكان المهاجرون بجلسون شعر دعلى وعبد الرصل بن عوف والنرب بروغمان وطلعه وسعل ما ذاكان العشى ياتى عسرالامرمن الآماق ولقضى فيه .... الخفه

یعنی .... مهاجرین کی مجاس جو قرشرلی اورمنبر نبوی کے درمیان قائم ہوتی . ... مهاجرین کی مجاس جو قرشرلی اورمنبر نبوی کے درمیان قائم ہوتی . ... مقی اور دہاں حفرت میں نبور عنی الرجی بن عوث الرجی بن عوث الرجی بن عوث اللہ سے کوئی معاملہ حفرات تشریف فرما ہوتے . جب حفرت عرض کے باس آفاق عالم سے کوئی معاملہ آتا تھا تو اس مجاس میں فیصلہ کرتے تھے ۔ حضرت علی اس مشاورت کونسل کے رکن رکین سے اور ملکی انتظامات اور اہم دا تعات کی مشاورت میں ان کا اہم مقام تھا۔ خلیفہ نانی کے ساتھ ان کے علی تعاون کا یہ وہ طریق کار ہے جے مخالفین جی تسلیم کرتے ہیں ۔ تسلیم کرتے ہیں ۔

على كتب السنن لسعيد بن منعور الخراسان المكى صبي قسم ادل طبع ميس على كرا في تحت باب النظرالي المرأة اذا الادان ميتزة جما ي

فاروقى دورس افرا ورقضاء كامنصب الملافت بي منصب قضاء

افیاد پرکئی دیگرهابرکوم رضی الد عنهم بھی فائز تعے مثلاً جعفرت عثمان محضرت دید بن عبد اور حضرت زید بن عبد اور حضرت زید بن تابت وغیرهم در منی الدعنهم ) ورمسائل شرعی میں ان کی طرف رجوع کیا جاتا تھا اور حضرت علی المرتب کی ایش میں ایک طرف رجوع کیا جاتا تھا اور حضرت علی المرتب کے اعتبار سے حضرت علی المرتب کے اعتبار سے فاروقی عہد خلافت میں اس اہم منصب پر فائز تھے اورافت وقضا دے مسائل فاروقی عہد خلافت میں اس اہم منصب پر فائز تھے اورافت وقضا دے مسائل میں ان کی طرف رجوع کیا جاتا تھا۔

سرور و کل هنولا و به تی نی خلاف ای بکرون ا تصبر فتوی الناس الی هؤلا و ندسی البو بکر علی ذالك شعر و تی عصر فكان بلاعوا هو لا و النفسر ..... الخطه .... نیز حافظ این کثیر شق البدایه بملد برفتم بین تکه است که .... نوتی تناء المه بسنة علی بن الی طالب ....

.... الخعم

لین سلیم رجادی الاخری) میں سے آٹھ یوم باتی تھے۔ منگل کے دن حفر عرض فلی فلی مقرر ہوئے اوراس وقت حضرت فاردق شنے مدینہ طیب کا قاضی حضرت علی المرتضی م کومقرر فرمایا ؟
علی المرتضی م کومقرر فرمایا ؟

یر بیر ان حفرات کے دوستان تعلقات اور خلصان دوالط کانهایت اعلی تموز ہے کسی خلط خلافت اور ناجائز خلیفہ کی جانب سے افتاء وقف امرکا علی خلیفہ کی جانب سے افتاء وقف امرکا علی طبع ابن سعر صلی قلم میں میں میں میں اسلام والفتوی من امحاب البن معم الیدن علی البدایہ والنہایہ لابن کیٹر صباح حمت سنة سا ۔

منصب قبول کرنا حضرت علی مرتفی ایکی شان دیانت واخلاص کے برخلاف ہے۔ بالحضوص جبکدان کے بارے میں یہ غلط کہانی وضع کر لی گئی ہکو بنعی نبوی اصل خلیفہ وہ خود تقے بجواب اس رمحا ذالتُد غاصب) خلیفہ کے ماتحت مدینہ کے قاضی بنتے بیٹھے ہیں - راستغفرالیّد)

تغیم کی طرف سے البید التید کے قدیم مؤرضین نے اس مسلکوبڑے اللہ میں کہ:-

حضرت عرض ایام میں جن حضرات سے علمی سائل عاصل کئے جاتے تھے۔ اور جو فقہائے درجہ میں شار ہوتے نفیے۔ وہ مندرجہ ذیل حضرات تھے: – علی بن آبی طالب ،عبداللہ تبن مسئور ، ابی بن کدیش ، معاذبن جبل ، زید بن نابت الوموسلی الاشعری ، الو در دارم ، الوسی آل لئی ری اور عبدآللہ بن عباس ش

يعقوبي بي سے:-

----- وكان الفقهاء في ايا مدالة بعث بوخدة عنه عم العلى على بن الي طالب وعبدالله بن مسعود و الي بن كعب ----- الخ عل

.... حاصل یہ ہے کہ عہد فاروقی میں منصب قضار دافتا میں صفرت علی المرتفیٰ کرم اللہ وجہد کا فائز ہونا بین الفریقین مسلّات بیں سے ہے اور یہ فلیفر ثانی سے ساتھ حضرت علی المرتفیٰ کرم اللہ وجہدم کندی مفاہرہ ہے۔

مختلف امور میں منورے مشاورتی کونسل کے رکن رکبین تھے۔ اس بناء بیرجہاں دیگر حضرات سے ملکی معاملات میں مشورہ ہوتا تھا اسی طرح حضرت برجہاں دیگر حضرات سے ملکی معاملات میں مشورہ ہوتا تھا اسی طرح حضرت

عل تاريخ يعقوبي ما الله تحت عنوان صقة عمرين الخطاب (طبع بيروت)

على الم تعلى الم مشورون مين شامل ركها جاتا تها . مختلف مسألل بيش آتے تھے۔ اكا بر حضرات ان ميں اپنی اپنی رائے بیش كرتے - بعد ازمشا ورت جومعا ملبطے ہوتا تھا اس برعملدرآ مدكيا حيا تا تھا -

اس سلسله کی تفصیلات مؤلف کی کتاب « رحساء بینه موسد "حقد فاردی اس سلسله کی تفصیلات موسد الله میں میں دوم فصل نانی و فصل نالث میں بیان کر دی گئی ہیں ۔

اجها بی طور مربیهال بیندا یسے امور کا ذکر کیا جاتا ہے جن سے مضمون مرابط رہے یہ درست ہے کہ عہد فاروقی میں حضرت علی شکے مخلصا ندمشوروں کو ہمیشتر ان کی رائے کی موافقت میں فیصلے کئے گئے مثلاً اس حاصل شدہ اموال میں وفتی طور میرصد قدا داکر نے کے متعلق مشورہ۔

۲- قتل سے سؤل بہا (دیث) بین مشورہ

٣- بدفعلی کی سزامیں احداق کا مشورہ رسٹیعہ کتب سے

۴- شراب خوری کی منزایس اضافے کا مشورہ

۵ رسه باره سرقه کی سزایس مشوره

٧- فاردق اعظم الكري مشاهره اور وظيفه كتعين ميس مشوره

ے۔ سن ہجری کے اجراء کے مارسے میں مشورہ بیمسللہ اسیے الاول سلامہ میں بیش آیا تھا۔ میں بیش آیا تھا۔

۸۔ علاقہ نہا وند کی طرف اقدام کرنے میں فلیفہ کے خروج کے بارے میں مشورہ رہے مونوع سال مصلی میں بیش آیا تھا)

و۔ غزوہ روم میں فلیفہ ٹانی کے بدات بخود تشریف نے اے متعلق مشورہ ۔ متعلق مشورہ ۔

١٠ مال غنائم كي تعيم ك بعد بعايا مال كولس انداز كرف كالمشوره -

مذکورہ بالا امور کے حوالہ جات کے لئے مُولف کی کتاب "رحار بینیم" حصّہ فاروقی کے باب دوم کی طرف رجوع فرمائیں۔

حضرت على اورثيابت فاروقي أصفرت على المرتفى كامقام فليفر مصرت على الدريابت فاروقي أن في كنظرون مين اتنا قابل عمام

تفاکد اگر آپ مدیند طیبدسے باہر کہیں تنٹرلیف نے جاتے تو مرکز اسلام (مدینہ طیبہ) میں حضرت علی کو اپنا قائم تام خلیفہ مقرد فرماتے تھے اور حضرت فارد تو اعظم من نیابت میں تمام امور حضرت علی من کو تفویض کر دیئے جاتے تھے۔ یہ طریق کاربا ہی اعتماد ؛ با ہمی اخلاص اور با ہمی تعاون کا متقضی ہے جہال ایک دوسرے کے ساتھ کبینہ اور عداوت ہو یا کی سنے کہی کا حق دبایا ہوا ہو تو وہاں اس نوع کی کلیدی منصب کی ذمہ داری اس طرح بیٹرزیس کی جاتی اور نرہی دو مراف فراق کیمی اسے قبول کرنے پر دفسامند ہوتا ہے۔

اس نیابت کے چند واقعات بھی اختصاراً ملاحظ فرمائیں - مشلاً :ا- حضرت فاروق اعظم کو یکم محرم سلام کو مدینه طیب سے باہر پانی کے
ایک جیٹمہ جس کو مرار کمنے تھے کی طرف جانے کا تقاضا ہوا تواس وقعہ
پر حضرت عرش نے مدینہ طیبہ برحضرت علی المرتفعی کو اپنا قائمقام بنایا اور آپ
نؤد دیگر صحابہ کوام کی معیت میں تشریف ہے گئے

۷۔ سامھ میں بیت المقدس پر حضرت الوعبیدہ بن الجرائے نے محاصرہ کر کے محصورین کو تنگ کر دیا تواس وقت فرنی مخالف نے شرط اسکائی کہ خلیفۃ المسلمین خود تشریف لائیں توان کے ساتھ مسلح کی گفتگ و ہوسکتی ہے اس موقع پر حضرت عمرہ صحابہ کرام ملکے متنورہ سے بیت المقدس تشریف نے گئے اور مرکزیما ہم مدینہ طیبہ میں اپنا قائم تھام علی بن ابی طالب کو قائم قام جھوڑ گئے اور مرکزیما ہم مدینہ طیبہ میں اپنا قائم تھام علی بن ابی طالب کو قائم قام جھوڑ گئے اور

خلافت کے تمام کاروباران کے ہاتھ میں دسے گئے۔ ۳- اسی طرح سئلہ ہمیں خلیفہ ٹانی حضرت فاروق اعظم ہم کو "ایله" کے مقام کی طرف تشریف لے جانے کے لئے حالات متقاضی ہوئے۔ اس وقت بھی مرکز اسلام میں آپ نے اپنا قائم قام حضرت علی ہم کو بنایا اور خود سفر میں تشریف لے گئے ۔

حضرت فاروق اعظم شکے ساتھ ساجی تعادن کے واقعات مختصراً سالھ اُڈکر کئے گئے ہیں اس کے بعدان دونوں حضرات کا اتحاد دیگا نگت کا آخری منزلر ہیں تھاکہ باہمی رشتہ داری ادرمصا ہرت کی صورت میں قائم ہوا -اس کا اجمالاً ذکر کر دینا مناسب ہے -

وه بیرب کرچناب علی بن ابی طالب کی صاحبزادی ام کلتوم فرحن کی والده محتر مرحضرت فاطمة الزهره رضی الله تعالی عنها بین کارشته نکاح حضرت فاروق اعظم فرحسا تقد جناب علی المرتضی شند کر دیا تھا اور بیرنکاح ذوالقعده سلمه میس منعقد ہوا تھا۔ حضرت ام کلتوم فرنت علی سے صفرت عمر فاروق فرکی اولاد محس ہوئی ایک فرزند ہوا جس کانام زید بن عمر شما اور ایک لوگی ہوئی جس کانام رقید بنت عمر فرختا

یررشت داری ان دونوں بزرگوں کے باہمی تعاون ورتعلق کی بے نظیر اللہ است مورضین اورا ہل انساب کو ہرگر انکارنہیں - اہل سننت اورشیعہ

کے درمیان یہ رشتہ مسلمات میں سے بید کوئی مختلف فیدا مرتہیں .... یہاں صرف شیعہ کتب سے بینداہم حوالہ جات نوا عدد ذکر کئے جاتے ہیں رہوع فرما کر تستی کرلیں ۔

شیعه کے اصول اربعہ کی بیختہ روایات جارعد د فروع کا فی سے اور دوعدد "الاستبعالہ سے اور تین عدد تہمذیب الاحکام سے نقل کی جاتی ہیں۔ حوالہ جات درج ذیل ہیں۔

> دا، ده فردع کافی جلد ثانی کتاب النکاح باب تزویج ام کلتوم دب، فروع کافی جلد ثانی کتاب النکاح باب تزدیج ام کلتوم روایت دیگر

> > رجى فروع كا في جلد ثاني باب المتوفى عنها زوجها

رد، فروع كانى جلد ثانى باب المتوفى عنها ندوجها المدخول بهااين تعتد .

رم) رق الاستبصار ملد ثالث الداب العدة

وب، الاستبعار جلد خالث ابواب العدة رووايت ديكم

دس ول تهذيب الاحكام كتاب الطلاق باب عدة النساء

رب، تهذيب الاحكام كتاب الطلاق باب عدة النساء (روايت ديگر)

رجى و تهذيب الاحكام آخرى جلد كما ب الميراث

[باب ميراث الغزق والمحدوم عليهم في وقت واحد

براصول اربعہ کی نو مدوضیح روایات ہیں ہوان کے ائم معصوبین سےمروی ہیں وہ یہاں درج کی ہیں ان مقامات ہیں ام کلتوم بنت علی بن ابی طالب کا نکاح اور شادی کا ذکر صریح … طور میرموجود ہے۔اس کے ماسوات معد کے آئم مجتمدین کی متعدد کتا ہوں سے میر دشتہ ہم سابقاً ٹابت کر چکے ہیں۔ اس نسبی تعلق کی بنا، پر

مطاعن فاروقی کے بوابات کی حاجت نہیں رہتی اور اعتراضات خود بخود ...

ختم ہوجاتے ہیں۔ "رحاد بینجم" حصد فاروقی کے باب سوم فصل دوم میں تعل
عنوان کے تحت اس کی تفصیلات گذر حکی ہیں اس کی طرف رجوع فرمالیں۔
مشور کی میں صفرت علی کا انتخاب
اسلامیہ کے تحفظ و لبقاء کے بارہ میں ایک عباس شور کی منتخب کی جس میں درج
اسلامیہ کے تحفظ و لبقاء کے بارہ میں ایک عباس شور کی منتخب کی جس میں درج
ذیل حضرات کا تعین فرمایا اور ساتھ یہ ذکر کیا کہ میں ان افراد کو منتخب کر دیا
ہوں جن سے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم سے داخسی ہوکر رخصت
ہوں جن سے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم سے داخسی ہوکر رخصت

ہوسے ہیں :-ب حضرت علی مصرت علی مصرت تابی مصرت تابی مصرت طلع میں مصرت علی مصرت علی مصرت علی مصرت علی مصرت عبد آرجی ا بن عود ف من مصرت سعتد بن ابی و قاص رہنی الله تعالی عنهم )

عشره مبشره میں سے اس دفت سات حفرات ہی رہ گئے تھے جن میں سے چھ یہ بعقے مات حفرات ہی رہ گئے تھے جن میں سے چھ یہ بعقے ماتویں حفرت عرض نے انہیں اس کیٹی میں نہ رکھا تھا ۔ حضرت عرض والیت تھی کہ ان حضرات میں سے کسی ایک کوخلیفہ اسلام منتخب کرلیں ۔

جس پر انفاق ہو جائے ان حفرات میں حضرت علی شامِل تھے اس سے پترچاتا ہے کہ دونوں حضرات حضرت علی شامِل تھے اس سے پر پترچاتا ہے کہ دونوں حضرات حضرت عرش اور حضرت علی می کو ایک دوسرے ہر پورا اعتماد تھا اور یہ ان اکا برکی دانشمندی کا ایک اعلیٰ ثبوت ہے۔

مستر خمیدی اور صیحی شخاری وغیره میں سے کہ:-

——— انى قد جعلى هذا الامسربعدى الى هوكاد، سنسة الذبن فبض رسول الله صلى الله عليه وسسلم

وهدوعنه حراضي وهسعرعثمان وعلى والمزبسيس وطلعسه وعبل الموحيان بن عونب وسعل بن الي و قاص رخيين استخلف فهوالخلينه رعك

یعنی خلافت کا معاملہ میں نے اپنے بعدان شش افراد کے سپرد کردیاہے جن سے نبی کریم صلی الندعلیہ وسلم اس عالم سے راضی ہوکر دخصت ہوئے تھے۔ ان کے اساریہ ہیں۔

عَمَان بن عَفَانٌ ، على بن ابي طالب ، زبير بن عوار م ، طلحه ب عبيدالله عبدالرحل بن عوف من اسعد بن إني وقاص من

ان میں سے جس کوخلیفہ منتخب کرلیں وہی خلیفہ ہوگا۔

شیعه کی طرف سے تائید اعلیٰ علیٰ کے شمول کے متعلق شیعہ کے اکابر علما ا

مجتهدين نے تسليم كيا ہے كہ واقعته "منتخب شورى ميں حضرت على المرتفى الوشامل كياكيا بحا اوران بربخته اعتاد كياكيا تفاء

قال (عامرين واتله) احتضرعمرب الخطاب جعلها شورى ببين علىبن الجاطالب وعثمان بست عفان وطلعة والزبيروسعل بن ابى وقاص وعبدالرحلن

على را، مندهيدى مك سمجت احاديث عراجي رم، بخارى شريف م<u>يمه ه</u> باب منا قب عمّان وقصة البيعة طبع نور محدى دبل رس المصنف لابن إبى شيبه م المع المبع كام مي كتاب المغازي ياب ماجاء في خليفه عربن الخطاب رم، المعنف لابن ابي شيبه مين طبع كراجي -ده، مسندا مام احد صنط تحت مسانيد عرن الخطاب.

بن عون رضى الله عمد عدد وعبد الله بن عمر فيمن بشاور ولا يو تي العلم

عاصل بر مبع كر مصفرت عرض كم انتقال كا دقت جب قريب موا توانهون في جمع افراد كي ايك مجلس شورى قائم كردى اس مين حضرت على بن ابى طالب محضرت عمل أن محضرت عمل أن محضرت البرض محضرت عمرض كم متعلق فرطان ديا كم اس كوشوده مين توليا جائے ليكن والى اور حاكم فر نبايا جائے -

مجلس ہذا کا انتخاب صفرت عمر الله کی طرف سے ملت إسلامیہ کی مفاظت اور الله معاملہ میں دوسرے اکا برین کے ساتھ حضرت علی بن ابی طالب پر بورے و توق کے ساتھ اعتماد کیا گیا تھا اور خلافت میں متخب ہونے کے ساتھ اعتماد کیا گیا تھا اور خلافت میں متخب ہونے کے لئے آپ کو بھی یہ موقعہ فراہم کیا گیا ۔ یہ ان حضرت کے باہمی تعاون کی دلیل ہے ۔ اور اپنے فرزند کے متعلی والی بنانے کی نفی کرنا حضرت عمر شکے کمال ، اخلاص اور اعلی دیا ت کا واضح ثبوت اور ایک کھلا بر بان ہے۔

ناظرین کرام کومعلوم ہونا مناسب ہے کہ حصرت فادد ق کا ابنے فرزند کے سی مذکورہ وصیت کرنے کا مشلہ شیخ الطوی شیعی نے امالی میں صراحة درج کیا ہے۔

على (۱) الامالى للشيخ طوسى شيعى م<sup>141</sup> - <sup>149</sup> طبع نجف انثرف (۲) حلل النثرائع الصدوق شيعى صلك باب <sup>170</sup> طبع نجف انثرف (۳) تاريخ ليعقو بي شيعى صن<sup>14</sup> تحت حالات وفات عر<sup>ام</sup> طبع بيروت (۱۷) مروج الذهب للمسعودي الشيعى ص<sup>117</sup> تحت ذكر خلافت عمر بن الخطاب -

سيدنا على كوسيدنا عمر كااراضى عطاكرنا كددرخلانت بس جناب

على المرتفي كوخصوص رعایات كے تحت صفرت عظم كى طوف سے ایک قطعه اراضی " ينبع " كے مقام برعنایت كيا كيا تھا اور برمقام سن آلفاق سے زرخیز تضا اور بھراس بیں قدرتی طور پر بانی كا ایک جینر بھی جاری ہو گیا جس كی دجہ سے اس قطعه اراضی كی آمرنی صفرت علی المرتفی و غیرها نے ذكر كيا ہے۔ المرتفی و غیرها نے ذكر كيا ہے۔ المرتفی و غیرها نے ذكر كيا ہے۔

. ۔ ۔ ۔ ۔ عن جعفرعن اسے ان عسر اقطع علی ا

ينبع واضاف اليهاغيرها " لم

اس كانفيدات كے بيكتاب وحماويندر صرفاردني اخرباب دوم ماداندا

ملاحظ فرما وس ـ

العنف ابن الى شيرم <u>همة</u> كتاب الجهاد (طبع كاجي)

( بقيرها شيداً ئنده مغرير)

# حضرت وتوشى كافاروتى اعمالنام براظهاررشك رضى الشرعنه كا

جب انتقال ہوا تو تمام صحابر کرام اور دیگر ابلِ اسلام کے بیے یہ ایک عظیم سانحہ تھا اور صحابہ کرام اپنی اپنی جگر پر کمال تاکشف اور غم والم کا اظہار کر سے تھے۔

اس دوران حضرت علی المرتضیٰ کرم الله وجهه نے اپنے کمال عقبدت کا انہار مندرج ذیل الفاظ سے فرمایا :

امام محربا قررم سے منعول سے كر صرت على المرتفىٰ رضى الشرندالى عند تشریف الد تے ہیں اور صرت فارد ق می کروفات كے بعد جا در ڈالى ہوئى تھى اس دفت فرما نے لگے كراس كفن پوش سے بہترین میرے نزدیک كوئى شخص نہیں كرہى الشرنعالى كى جنا ب بس ما ضربوں میساكران كا عمالنا مرسے میرا اعمالنا مرسى اس كے مشابہ ہو۔

عن الى جعفر مدمل من على عن على بدت الى طالب رضى الله عند اندن ال يعمر وهوسيق ما احد احب الى ان القى الله تعالى بشل صبيفت مدن هذا السينجى " له

ربقيعافير) دم) السن الكبرئ بلبهق ميهم (طبع دكن) سخت اقطاع الموات
رم) وفاء الوفا ولسهودى صهم في نصل ناش سخت لفظ " ينبع "
رم معجم البلاان يا قوت جوى صيف سخت " ينبع " طبع بيروت لحي بيان بالأثار للام إلى يوست مفاك دوايت عمو المبع معر رم كالمب الأثار للام المح وسلم المباب نعائل صحابر عبي محمو والمن مندل ما مراح مل المباب المباب نعائل صحابر عبي محمو والمن مندل ما مراح مل المباب نعائل صحابر عبي معمو والما من مندل ما مراح من المباب نعائل منا لب والما المباب نعائل منا لله المباب نعائل منا لله المباب نعائل من المنا لله المباب من المنطاب المنا لله المباب المنافق المناب من المنظاب المنافق المنا

حضرت علی کی طرف سے المبیر حضرت علی کی طرف سے اظہار عقیدت کے ذکورہ سے المبیر کے دال میں اسل می

بر کلمات شیعہ علما سے میں اپنی روایات بیں درج کیے ہیں اور صرت علی سنے انکو بطور رشک اور غیت کے اظہار فرما یا ہے ۔

شخصدوق شیمی نے اپنی کتاب معانی آلاخباریس برکلام مرتضوی باسندنقل کیاہیے: \_\_\_\_\_ نظر الی الثانی وحدو مسبتی بشوب له ما احد ل

احب الى ان الفي الله بعصيفة من هذا المستى ... الخله

اس کا مطلب بر ہے کہ امام محد باقر نقل کرتے ہیں کہ جب عربن الخطاب کو غسل دے کہ کہ ان بر دے کہ کافن پہنا دیا گیا تو اس وقت حضرت علی تشریف لاستے اور فرمانے گئے کہ ان بر النشر کی رحمت اور صلوات بہول ۔ رو سے زبین برکو کی شخص میرے نزد بکتم ہیں سے اس کفن پوش سے زیادہ بسند برہ اور محبوب نہیں کہ اس جیسے اسمالنا مہ کے ساتھ مبک اس نے جا کہ ملول ۔ استر برہ اور محبوب نہیں کہ اس جیسے اسمالنا مہ کے ساتھ مبک النشر سے جا کہ ملول ۔

قاربین کرام پرواضح رسنا چاہیے کر حوالہ جات کی نمام بلفظم عبار تیں بیش کرنے سے نطویل ہوتی ہے اس بنا پر جومختر عبارت ہوتی سے وہ ذکر کر دی جاتی ہے اس مقام کی مفصل عبارت الشانی بمتے تلخیص کی ہے اس کی طرف رہوع فرا کرتسلی کرلیں۔

بقير المصنف ابن إلى شيبر مي م كما ب الفضائل ربليع كواجي) -

ك واكتاب معانى الاخبار الشخ الصدوق صكال طبع قديم إيران باب عضي -

رم، کتاب المشانی المسيده سرتضی عالم الهدی مسان العجد فذیم معد الخيص شانی مسمله به

### خلافت فاروقی کے بارہ میں حضرت علی کا فیصلہ

مندرمات بالا کے آخر بیں صرے علی المرتفیٰ کا ایک فرمان نقل کر کے ہم اس بحث کوختم کرنے میں اسٹر وجہدا پہنے دور خلافت میں فرما یا کرنے تھے کہ عربن الخطابُ امورخلافت کے معا ملہ بیں بہترین توفق دسیئے گئے تھے اوران مسائل بیں چیجے اور درست فیصل کرنے والے تھے اور فرما یا کرنے تھے۔ التاری قسم النامور میں مرکز

ک البدابرابن کثر صفی طبعادل مفردد ،

رى الكامل ابن الترصيح باب فقد الشوري

رس، تاریخ این جرمر فری صرب تخت قصد السوری (سند ۲۳ ه)

تغیرنہیں کرول گاجن کو حضرت عرضے سرانجام دے دیا ہے۔

سمع دعیل حسیر) علماً یعنول ان عمرُّز کان صوفعنسا رشیداً نی الاصور دامیّٰه لااغسیرشیاً صُنعهٔ عمرٌّد. مغمون بالاکودرن ذیل علما رسنے ابی تصانیف میں ذکرکیا ہے ۔

ا- تاريخ كبيرام مخارئ ميمي قم ناني

٧- كناب السنة لامام احدٌ صدووا طبع مكرمر

٣- كتاب الخراج ليح بن أدم صطع يهم طبع مصر

٧- المصنف للبن الي شيبر صوال كاب الغضائل دوايت ١٢٥٠ تنت ما ذكر في فضل عمر بن الخطاب - طبع كراجي -

٥- كتاب الاموال لابي عبيده صيس عنعممر

## عبدفاروقى براكب نظر

بیدناعی المرتفی رضی الشرعنه عبد فاروفی پین بڑے اہم مناصب پرفائز رہے ہیں اوران کا حکومت اسلام بر ہیں بڑا بلند رضام تضا۔ مرکزی مجلس شوری کے رکمن رکمیں تھے۔
اور فضاء وا فتاء کے مرتبہ ہیں جیف تاضی اور مفنی اعظم تھے۔
اور مجلس مشاورت میں ان کے مشور سے کوخاص اہمیت دی جاتی تھی۔
بعض اوقات حضرت علی کو حضرت عمر کی نیابت مدید منورہ پر حاصل ہوتی تھی۔
عبد فاروفی ہیں ان کو غنائم اور مرا پا برا بر طبنے رہے اوراً پ انہیں قبول کرنے سے جب طرح کر سابقہ ذکر کر دیا گیا ہیے۔

مزیریراً ل ان کاخلیفر تانی سے رسنت واری کا نعلق ایک ناقابل اشکار حقیقت مربد ریاً ل ان ان کار حقیقت میں ہونا میں معارت علی کی صاحبرادی ام کلتوم کا حضرت فاروق اعظم کے نکاح بیں ہونا

مسلمات بس سے ہے۔

به نهام چنیوس صفرت علی المرتفظی کے خلیفہ ٹانی صفرت فاروق اعظم کے ساتھ علی تعاو<sup>ن</sup> کی ہترین نظیر میں ہیں ۔

اراتهد وصلى مقتدًا بمدم وافعة اعطيته هـ"

ا- لينى حضرت على في خلفار ثلاث كى بيت كى -

ا وران کی مجالس سی شائل ہوتے رہے۔

س. اوران كيمشورول اوراً رابي داخل اورشر كيب رسي -

م ۔ اوران کی اقتدار ہیں دائماً نمازیں اداکرنے رہے۔

۵. اوران كيعطيات اوراموال حاصل كرت رسي يله

مختصر پر ہے کہ صفرت علی کرم اللہ وجہہ کی علی زندگی کا برایک بخضر نمون ہے ہی ۔ بیش خدمت کر دبا گیا رجس سے فا روتی دور میں صفرت علی کا کرداراً شکارا ہوتا ہے اور غلیفہ ٹانی کے سائتھ آپ کا تعاون واضح ہوتا ہے۔

0

الحكاب تنزيده الانبياء ووالامعة ص<u>اح</u> عمين ايران - اذريد فرض عم الهدئ تحت ان علياً لسع بينازع المتامَّرين -

# خلافت عثانى اورسبيدنا على رم التروجبه

فاروتی دور کے بعد عہد عثانی شروع ہوتا ہے یصرت علی المرتفی و کے متعلق اس دور کی چند چیزیں ذکر کرنی مقصود ہیں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت عثمان رصنی الشرعندا در حضرت علی کوم المشر و جہر کا خاندانی تعلق اختصا الَّ بیش کر دیا جائے تاکہ مردوخاندانوں کی باہمی قرابت داری ایک نظریس نا ظرین کے سلسنے آجا ہے۔

اس جیز کے بہان کرنے سننے القصبات اور خاندانی عصیدت کے ہروبیگنڈ سے کا جواب ہوسکے گا اوران دونوں خاندانوں کا باہمی فرب بھی واضح ہو جائے گا۔

ن قعاق (۱) آب رحضرت على المرتضى المنظم المسلى بيوي وعم محرمه)

ام يجيم البيضار بنت عبدالمطلب كى دخترار و كى بنت كريز كے فرز الد بيں يعنى حضرت على أكى بيومين زاد بين كے بيٹے بيں ۔

دم) كماب المحترلابي جفرصيب طبع دكن

رشیعه ، ۲۰) منتقی الآمال الشیخ عباس القی الشیعی جلدادل نصل نهم رباب احوال اقرباء رسول خدا سه دا ، طبقات این سعد صوم ۳۲۳ تحت سکید بنت صبر ش رطبع لیدن )

۲۰) کتاب نسب ذریش لمضعب الزبیری صب<u>هی</u> طبیع مقر

فاطمر بنت حسین کا نکاح بھی حضرت عنمان بن عفائ کے دوسر سے پرتے عبداللنون عمروی عنمان سے بہوا کے

ندکورہ بالاجندر شنہ داریاں صفرت عمان غمی اور صفرت علی المرتفی شکے خانداؤں کی مختصراً پیش خدرت میں اس کی لقدر صفر ورن تفصیلات راقم نے کتاب "رجہ او بین ہے" جلد سوم صدعتمانی کے باب اول بیس ذکر کو دی ہیں اس مقام بیں اس خاندان کے بقایا نبی روابط بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ فاریتن رجوع نم اکر مستفید ہول۔

مذکوره نسی روابط کے ذریعے برجیز واضح ہموتی بیے کہان ہردوخا ندانوں کے دمیات قبائل تنصیّب یاخاندانی رقابت ہرگز نہیں تھی بہصارت آلیں ہیں تعنق اور منخد تھے اور قبائلی عصبیّت پر دلالت کرنے والی روایات فابل اعتبار نہیں ہیں ۔

خلیفہ ٹالت کے ساتھ مجیت حضرت فاردق اعظم نے اپنے انقال مسلم فلیف کے ساتھ میں مسلم کے فریب بھے اکا برصابہ کرام کی مسلم فلا فت کے بیے جلس شوری قائم فرا دی تنی جیسا کہ گذشتہ صفحات بین شوری کے انتخاب ہیں حضرت علی کا منمول " کے عنوان کے تعت ذکر کر دیا ہے ۔

اس وفعد برحضرت علی المرتفی مجلس سؤری میں سزری و شا ال نصی بحبس سؤری نے طراق کا افتیا رحضرت علی المرتفی کے حق می طراق کاراس طرح اختیار کیا کہ صفرت زمیر نے اپنی رائے کا افتیا رحضرت علی قائے کے حق میں وسے دیا۔ دے دیا مصفرت طور نے اپنا حق اختیا رحضرت میدالر عال بن عوث کے سپردکر دیا۔ اس طرق ادر صفرت سعکڑنے اپنا حق اختیا رحضرت میدالر عال بن عوث کے سپردکر دیا۔ اس طرق

ا منقات ابن سعد صح ۳۲۸ تحت ناطر ببت حبيناً

بى كتاب فسب فريش صلال جلام طبع مصر

رس مفاتل الطابعين لا في الزج الاصفها في البيني منك طبع ايران سحت المراد عبد الشر بن عمرين عثمان - رضيعر) ان نتخب شده برتین صفرت بی سے صفرت عبدالرحمان بن عوف نے فرا با کہ بی فود خیلیة نہیں بنتا چا ہتا ۔ آ ہد دو لول حضرات اپنا معا طربیر سے سپر دکر دیں بھر بی تم بی سے جس کو نتخب کردل اس بیر دو لول حضرات اپنا معا طربیر سے سپر دو لول عت بنول کر ہے۔ اس بید دو لول حصرات علی المرتضی اور صفرت عثمان کی رضا مند ہوگئے ادر حضرت علی المرتضی سے اور ان دو لول بزرگول سے گفت وشنید کے مبدارحان بی عوف سے گفت وشنید کے بعد صفرت عثمان کی باغتہ بھر کی بعد علی میں حضرت عثمان کی کا باغتہ بھر کر کے بعد عورت عثمان عثمی کی بیعت کی اس کے بعد حضرت عمان عثمی کی بیعت کی المرتفی نے بعدت کی اس کے بعد حضرت عمان عثمی کی بیعت کی ۔ بعد دو با بی وگول نے بعدت کی اس کے بعد حضرت عثمان عثمی کی بیعت کی ۔ بعد دو با بی وگول نے بعدت کی ۔

ـــ ــ د اول من با بعرفتمان عبدالرهمان بن عوف

فعلى بن إلى طالب".

مسله بزامندرم وبل مفا بات بس این تفهیلات کے ساخف المحظ کیا جاسکتا ہے:

- (۱) طبقات ابن سعد صلام سع ح ساطع ليدن يخت ذكر ببعث غماك
- رم بخارى كشريف صفاف جاول باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفات الم
  - (س) طبنفات ابن سعد ص<u>ف۳۲ ج</u>لدم سخت تذکره استخلاف عرض
- رم) المصنعف لابن الي شيبة صفيف كناب المغازى تخت ماجاء فى خلافت عمر المبع كراجي -
  - وه) الاصابة لابن معبرمان تحن نذكره على بن إلى طالب
  - (٢) رشيعه) الامالى للشيخ طوسى الشيعى صا الله طبي بخعث الشرف
  - رد رشیعه ) ناسخ التواریخ از اسان الملک مرزام کرنفی حلد دوم کناب دوم صوایک عنت بیعت باعثمان بن عفال د رجع تدیم ایران )

حضرت عثمان دوالنورین کے خلید نتخب ہونے بر ملم منے اکمعاہے کہاس دور کے تمام حابر کا فرات کی اس دور کے تمام حابر کا فرات اور دیگر حضرات نے اتفاق کیا تھا۔ اس سئلہ میں کوئی اختلاف رونما نہیں ہوا اور حضرت ملی المرتفیٰ کی جانب سے بھی کی تم کی ناانعا فی کامظا ہرہ ہرگز نہیں یا یا گیا تھا یا ہے

#### الهم امور ملي نعساون

خلافت عثمانی کے ایام بی صفرت علی المرتفی کا حضرت عثمان عنی شکے ساتھ اہم معاملات میں مبیشہ تعاون فائم رہتا تھا۔ اس سلسلہ میں چندا کے چیزیں مخصر درج کی جاتی ہیں: جس طرح ملیفہ اول اور غلیفہ ٹانی کے ادوار میں صفوت

على الرفطي في فيصله اور فضاء كيمعاملات بس تعاون

کرتے تھے اس طرح خلافت عثمانی میں بھی حضرت علی المرتضی ان مسائل کے مل کرنے میں مشرک دشا مل رہتے تھے۔

چنا بخرشبعه علار نداس مسله کواپنی ابن سند کے ساتھ امام جعفر صادق وسسے ذکر کیا ہے:

-- - - ـ ان ابابكروعسروعثمان كانوا برفعون الحادود

الى على بن الى لحالب - - - د الخعشه

ا منهان السنة لابن تيمية صلاك ۱۲۲۷ جلرس تحن الخلاف المامن في اسرة الشوري. طبع مديدلابور.

كم جعفريات طحقر بقرب الامنار مسك رطيع بتران ) باب ديدة المهاستويدة وغيرها .

یعتی امام جعفرصادی اسینے آباء سے نقل کرنے ہیں کہ ابو بکوٹ عرا در مثمان معدد کے مقدمات کوعل میں ابی طالب کے سپر دکر دہتے تھے۔

پرانشتاک عمل ہے اورایک دوسرے کے ساتھ امور خلانت بین تعاون ہے اس لیے کہ خلید خلامین کے لیے بیک وقت تمام امور کو بنا سن خود مرانجام دبنا بہت شکل سے بنا بربن تقسیم کارکے طور بریعض دفعراس نوع کے مقدمات حضرت علی المزنفل علی فرادا وصلاحیت کی بنا پر برسائل بڑے عدہ طراقی سے دمریکا دبیتے جانے تھے اور وہ ابنی خدادا وصلاحیت کی بنا پر برسائل بڑے عدہ طراقی سے سرانجام دبیتے تنہے ۔

شیعہ کے اس توالہ کے بعد اہل سنت کی اپنی کتب سے ذکر کیا جا تا ہے کہ جب بھن فرا مان عنی تنازعات کے نیصلہ کے لیے شریف فرا ہو تے اوران کی خدمت ہیں مدی اور مرعا علیہ بیش ہونے تو آئی ایک فرمان کی فرمان کے ایک فرمان کے ایک فرمان کے مصرت علی المرتعلی کو خران د بیتے کہ صرت طلی اور دیگر جا عت محالیہ کو بلا لائیں۔ اس کے بعد فرایفیں کے بیانا سساعت فراتے بیران صفرات کی طرف متوجہ ہوکرار شاد فراتے کہ آپ صفرات کی کیا رائے ہے ؟ اگران صفرات کی رائے اور حضرت غمان کی کی افتاق کی افتر فرا د بیتے اور اگر الے ذاتی رائے اس معاملہ ہیں ایک جمیسی ہوتی تو اسی وفت سے کم نافذ فرا د بیتے اور اگر الے یہ بیر بیر جا تو باہمی غور و فکر کے بعد فیصلہ دیتے بیا بچہ علامہ بیہ تھی کے افغاظ بیر بین بیر بین :

... ـ كان عثمان ا ذاجلس على المتفاعل جاءة الحضات فعنال لاحده حسا ا ذهب ا دع علياً وقال للآخراذهب ما دع طلعة والزبير ونفراً من اصحاب المنبي صلى الله عليه وسلم تحديث ول لهما تكلما شعر يقبل على القسوم في قد ول ما تقدون ؟ فان فالوا ما بدونت لأيه امضاه

والة نظرينيه بعدا يك

یہاں سے صربت علی المرتھنی کا خلیعہ نا لت صربت عثما ن عنی سے امور خلافت بیں تعاون دنعا مل روزر دوشن کی طرح واضح ہیے۔

اجرائے مدود کے متعدد وا فعات عُمَا فی دور میں ملتے اجرائے مدود کے متعدد وا فعات عُمَا فی دور میں ملتے برحضرت علی استعمار کے استعمار کے ایک مقدرت علی استعمار کیا۔

--- و فقال على لقائ اقتضى فيهما بقضاء رسول الله صلى الله عليله وسسلم الوله للفراش وللعاهر العجر وحبالدها خسب من خسبين "عكم

ا حضرت عمّان کے دور خلافت ہیں ایک شخص نے دوسر سے شخص کے ساتھ
ہرفعلی برواندہ عدالت عمّانی ہیں بیش ہوا۔ حضرت علی مجلس قضا ہیں موجو د تصحصرت
عفائ نے دریا فت فرا یا کہ پشخص شا دی شدہ ہے یا غیر شا دی شدہ ؟ تولوگوں نے
بنا یا کہ اس خص کا نکاح ہو جبکا ہے گر رخصتی نہیں ہوئی۔ اس موقع پر حضرت علی نے
فرا یا اگر بی شخص شا دی شدہ ہونا اور دخصتی ہو جبکی ہوتی نواس ہرجم واجب عضا
اے السان الکبری للیہ بقی صال جلد ، بابس لیشا در کیا باکر ابنا اضافی ۔

كم مسندا مام احروس اجلادل تخت سنات على رابع اول )مدمتن العال .

ینی اس کوسکگ ارکیا جا تا لیکن اب اس صورت ہیں اس پرصرف دّرے سکائے جا بی گے۔ اس کے بعد صرت عثمان نے اس نیصلے کے اجرا رکا حکم صادر فر ایا۔ اور برکارشخص کو کیصد درے سکائے گئے۔

---- فقال على لغمان لودخل بها محل عليه السرجع ناما اذال عريدخل بها فاجلله الحسلا - - - - - - - - فامريج عثمان فجلد مائة علم

فیصاری فی می می می می می العالی اور ماری با می با می با می بالمطلب ) اور ایک انها رید دونول ایک شخص حبان بن منقذ کے نکاح بین تعیی حبان نے انها رید کو طلان دے دی اور بعدہ فوت ہوگیا ۔ انهاریم مرضع بھی اور ابھی ا بنے بیجے کو دود هولانی نفی نیز اسے طلاق کے بعد ایک سال تک جیض نه آیا ۔ نوانها رید نے حضرت عمان خلیجہ ان نفی نیز اسے طلاق کے بعد ایک میراث بین صحر کا دعوی کر دیا ۔ صفرت عمان نے فرلفین کے بیانات سفنے کے بال حبان کی میراث بین صحر دلوا دیا ، اس پر با شمید برافر وضح بوئی توحضرت عمان نفیان نے جواب بین فرمار ف سے صحر دلوا دیا ، اس پر با شمید برافر وضح بوئی توحضرت عمان نفیان نے جواب بین فرمایا کہ یہ فیصلہ بین نے تصال ہے ہے ازاد جمائی علی کی رائے سے کیا ہے ۔ "

فی جواب بین فرمایا کہ یہ فیصلہ بین نے تصال ہے نفیان فیصال مدن ا عمل ایک عمل مدن ایل طالب " کے ایک مدا سے مدا الماشہ بیا نا معال بین عمل من ایل طالب " کے الیک عمل مدن الماشہ بین ایل طالب " کے الیک عمل مدن الماشہ بین ملک مدن الماشہ بین ایل طالب " کے الیک عمل مدن الماشہ بین ایل طالب " کے الیک عمل مدن الماشہ بین ایل طالب " کے الیک عمل مدن الماشہ بین ایل طالب " کے الیک عمل مدن الماشہ بین ایل طالب " کے الیک عمل مدن الماشہ بین ایل طالب " کے الیک عمل مدن الماشہ بین ایل طالب " کے الیک عمل مدن الماشہ بین ایل طالب " کے الیک عمل مدن الماشہ بین ایل طالب " کے الیک عمل میں مدن الماشہ بین ایل طالب " کیک مدن الماشہ بین ایل طالب " کے الیک عمل میں ایک مدن الماشہ بین ایل طالب " کے الیک عمل میں ایل طالب " کے الیک مدن الماشہ بین ایل طالب " کے الیک مدن المیک مدن الماشہ بیا کی مدن الماشہ بین الماشہ بیا کی مدن الماشہ بین الماش

رى كنزالهال مرج س بحاله طب طبع ادل نديم

رس، ازالة الخفا مركائل فارس صلاك مخت آبيت على طبع اول قدم - على مراكب ما كريم المربع ما المربع المر

رين المصنف البن الى مثيبه من الله باب ما فالوافى الرجل بطلق امرأته في در المخ ردكن)

له را مجع الزوائد للبتي صلح الله باب ماجاء في اللواط» مدين اللواط» مدين الدال مدين الدال و و بحال م مدين الدال

ا س طرح عدالتی امور میں صفرت مرتفع کی کرم المنٹر وجہہ صفرت عمّال کے ساتھ معاول رستے تھے۔

اس مفول کی مزیر تفصیلات رحداء بین موحصه سوم عثانی باب چهارم میں ملاحظه کی جاسکتی ہیں۔

عِمعَ عَما في ميس جمع قرآن كيمسله ميضرت على كاتعادن

سطام کفار کے خلاف برس پیکار نفے مسلانوں کا فران ہیں عرب کے خلف تبائل جمع اسلام کفار کے خلاف برس پیکار نفے مسلانوں کا فران ہیں عرب کے خلف تبائل جمع عقدان لوگوں ہیں اپنے اپنے تبائل کی بعنت کے لحاظ سے قرآن جبر ہیں قرآت کا اختلاف بید ہوا صحابہ کرام میں سے صفرت متربع بین کیا نفلان نے تبائل ہیں باہم فرآت کے اختلاف کو خدرت سے محسوس کیا اور معاملہ کی اہمیت کے بیش نظر فوراً مرکز اسلام مد بہتر تغریف بی پہنچ کو اپنی بہنچ کو اپنی بر بہنچ کو اپنی بر ایشانی کا اظہار ورن ویل الفاظ میں کیا :

المعتلف والى الكانب اعتلات الهود والنصارى علم

(بقیدهاشیر) رس کتاب السنن سعیدبن منصورص ۱۳۰۸ میرا قسم اول رمبلس علی و ابھیل) رم) المولما امام محرد صفح علی مصطفائی تدیم باب المراق یطلقها زوجها طلاقاً --- الخ له مشکوة شرایف مسال سخت فضائل القرائ دالفصل اثنا الث رابع دبل ر

واضح رہے کہ شکوۃ شراعت ہیں بحوالہ بخاری شراعیت واقد منزاکا ایک محتشفول سے اس کا بقایا حصّد دیگر کتب مدیث ذنا ریخ ارشلاً المصلَّحت البن ابی داود السجستانی وفتح آلباری ۔ والبَّداری وغیرہ) پیں با یا جا آ ہے۔ ( بقیدما شیر انگل صفریر) بعن لے امیرالوئیبن! اس است کومیٹینزاس کے کہ وہ کماب التربیں اخلاف کرنے مگیں سنبعال لیجئے الیا نہ ہوجیسا کہ بہود ونعاری اپنی اپنی اسانی کتنب ہیں انتظان کر چکے ہیں ۔

آسانی کتابول بیں ان کا براختلاف ان کے نداسب بیں باعث فساد وافتزاق ہوا تھا۔ کہیں اہل اسلام بیں بھی اس نوع کا انتشار فائم نہ ہوجائے۔

منبعیم و اس سے بہ بھی معلیم ہو تا سیے کہ صحابہ کے بال اختلاف فراُت اختلاف فی القراِن منسم صاحاً ما منعا ور منہ سوال اس انداز ہیں منہ ہوتا حضرت مذبعہٰ کو جو فکر بخی وہ صرف برکراختلاف قراً ہے کہ بیں اختلاف فی القرآن کا ذربعہ منہ بن جائے۔

ان حالات کوسولوم کر نے کے بعد حضرت عثمان نے اکا برصحا برکوام کے مشورہ سے مندرجہ ذیل صورت اختیار فرائی۔

خلیعندا ول صون صدیان اکبر کے دور کا مدّون شدہ فران مجید کا اصل سخہ جوام المونین محضرت صفحة بنت عربن الخطار ش کے بنعد د محضرت صفحة بنت عربن الخطار ش کے باس نظا ان سے عاربیۃ سنگواکواس کے منعد د نسنے رفغت فریش پر ) سخو براور مرتب کر وائے اور مما ایک اسلام بری طرف ایک ایک نسخ فر آن مجید کا ارسال فر ماد بایا ہے اور اس کے ماسوا و بگر لغامت میں لکھے مہوئے نسخوں کو رہنے برائے موالی فی مالی مناقب عثمان کی ابتدا میں جے معصف کے اس مسئلہ کو نہایت بیر معرف کے اس مسئلہ کو نہایت بیر معرف کے اس مسئلہ کو نہایت بیر معرف تے ہے۔

کے رشیعہ ) کی الریخ بعقوبی شیعی مینے مختف ایا معثالی بس پول فصیل مفول سے کریدنو (۹) عدد کنے تف ریشید محد میں المحربی میں المحربی میں المحربی کی طرف ارسال کرائے تھے۔ بیشید محد خین کے بیان کے مطابق درج کیا ہے "

ادراہل السنة علمار كے ببال كرموا فق معت عدد نسخة بباركرا كے گئة تھے ۔۔۔ . الكتب لاہل الشّام مضّحفاً ولاہل مضّر اُخر - دبعث ابی البَّسِّرة معتفاً ۔ والی الکوفۃ باُخر ِ وارسل الی مکمۃ معتملاً ۔ والی ( بقِبْرِما شِیْرِمِ فَرَائِدہِدِ) ملعت کرادیا ۔ اور بہتمام کارگذاری دلعی جی نیوں کا مدّون کرنا اور قراک کے ماسوا کا تلعت کرنا وغیرہ) اکا برصحا برکوام کا کی دا سے اور شورہ سے تجوا تھا

بنا بخداس مسلم بی حضرت علی کے میجے افوال ہو صبح سند کے ساتھ اکا برمفسری و معدنین اورمور خین نے بیں - بنور وحد نین اورمور خین نقل کہنے ہیں ان بی سے ہم جندا یک بیش کر نے ہیں - بنور الله حظ فرا دیں -

ک حضرت سوبدین غفلہ رجو صفرت علی المرتفیٰ کے براہ راست ساگرد بیں) بیان کرتے ہیں کہ صفرت علی نے دگوں کے مجمع میں اعلان فرمایا کہ:

النعبيرٌ في المصاحف واصرات المصاحف فوالله ما فعل المناس في المصاحف واصرات المصاحف فوالله ما فعل المنا و مناجبيرًا والمناسبة المناسبة المن

وبقيرها نينير) الين شله وا قربالمدينة مصعفًا ؟

دا) البدار مبيل في نفا قب عثمان الخ

رى فتح البارى شرح بخارى شريف مبيل سخت باب جيع القرآن -

المص الما من المساحف مع المعافظ الى بكرعبد الله بن الى دار والسجستاني نخست عنوان اتفاق الناس مع عثمان على جمع المصاحف -

رى فتح البارى شرح بخارى شريب ميه باب جع القرآن

رس تغير الغان للسيوطي ص 29 نحت النوع الثامن عند وفي جمعه وترتيب 4-

رم، ابدار لابن كثرم الم خد نعل (من مناقب عثمان الكبار وحسنانه

العظيمة الخ )

یعی حفرت علی المرتفی فراتے ہیں اے وگو! شمان کے حق میں اس معاطر میں غلومت کروا دران کے حق میں اس معاطر میں غلومت کر وا دران کے تن میں کلمات فیر کے سواکچھ من کہو ۔ الشرکی قسم! جنا ب شمان نے مصاحف کے بار سے میں اور ان کے تلف کر نے میں جو معاطر کیا وہ ہماری جاعت کی رائے اور مشورہ کے موافق کیا ہے میں کوئی غلط لئے کے موافق کیا ہے جو بین ہماری منشا م کے خلاف ہرگز نہیں کیا فلمذا ان کے حق بیں کوئی غلط لئے قائم مذکی جاسے۔

نبر صفرت سین اعلیٰ کے شاگر دسوید بن غفلہ کا ہی بیان ہے کہ بیں فعرت علی المرتضیٰ السے سنا آ بیے فرا نے تھے :

--- - يفتول رسع الله عثمان لووليّسته لفعلت مانعل

في المعاحف "ك

یعیٰ صرت علی فر مانے نفے السّر تعالیٰ عثمان کیر رحم فرماسے اگر بی والی اورحا کم ہوتا تو مصاحف کے بارہ ہیں دہی معا ملہ کرتا جو غمان نے کیا ہیے ۔

س اسی طرح اس مفام ہیں صرت علی کرم النگر وجہہ کا ایک تیسرا فرمان بھی علم رکوام نے میں علم کی ایک تیسرا فرمان کے اپنے میر علم رکوام نے میچے سند کے ساتھ ذکر کیا ہے اور بہ فرمودات زیادہ تربید ناعلیٰ کے اپنے مید غلافت کے ہیں آپ کے ہاا تھا دشاگر دسو ہدبن غفلہ کہتے ہیں کہ

--- قال رسويدب غفله) قال على فف المصاحف

لول عربه نعد له عثمان لصنعت له " كم

الم كذاب المصاحف صلا تحت داتفاق الناس مع عنمان على جمع المصاحف) لابن إلى داور.
كا، تفسر البرحان في علوم القرآن صبح الله على ادل لاماً بدر الدين زركشي -

رى الداري لابن كثيرمين فصل في مناقب عثان رطبع اول مصر)

م كا ب الشهبد والمبيان فى مقتل الشهبد عثمان لمحملين يجيى الماسى صك ( بيرمايشداً نُدوم في بر)

يُسْنَ حضرت على في فرايا المختلط تحريرات كولمعث كرف كاكام) اكر بالغرض معضرت عنّال الله في الربالغرض معضرت عنّال الله في المرتبة توبين كرديناً"

معلب بر ب کامت کی عظیم صلحت ادر فرانی حفاظت کی مناطریر ایسا اہم کام نفا اور منبیادی چینیت رکھتا تھا کہ اگر بالفرض حضرت غنمان ایسا نزکر بایت نویس اس طرح خردر کرتا ادرا سے کمل کر دینا ۔"

﴿ نِبِرِ نَتِهَا دَتْ عَمَا فَى سِيةِ بِلِ مَفْسِدِ بِن كَا مِتَرَافِهَا تَكِيرِ إِبَا نَ صَرْتَ عَلَى الْمِنْ الْمُنْ الْمُولِيَّةِ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مَفَاحَفَ " كَا بُولِعِن حَفْرِت عَلَى الْمِرْتِ فَيْ الْمُنْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ ال

ــــ واما المماحف فانما حرق ما وقع نيده اختلاف والمقلم المتعنى عليه ما نبست فى العسر مسلمة الاعسادة "كما الاعسادة "كما الاعسادة "كما الاعسادة "كما الاعسادة "كما العسادة العسا

" معلب بر بدر فراً ن مجید کے نسخوں ہیں جو ( فراّ نن یا دنت کے اعتبار سے ) اختلاف واقع ہوا نفار اس کو تلف کیا گیا شا اور شغن علیہ چزرکو مصاحف ہیں برحال رکھا "

ربقيرهانيه انخت ذكوحه ببت المصاحف ونخسريقها "

دم الفنبرروح المعانى سبدمحود الدسى مسلك عبداول بحث اقوال العلما وفي جع المصعف -

على قول العرضة الرخيرة - اى النى درسها عبسبوا بيل عسلى رسول الله عليه وسلع فى أخرسنى حياتيه"

عتد المدابه لابن كثير صلي تحن تعدد خلت سنة خمر في ويا المرابع لا بن كثير صلي المرابع ا

# عظيم كارنامه

\_\_\_ كبارعلار في اسس مقام بس سيّدنا غماليّ كى اسس مدرت كوقال قدر الفاظ كسائق تخرير كيا سبے اورا سے عظيم كارنا مرقرار ديا سبے - \_\_\_\_\_ اورا سے عظیم كارنا مرقرار دیا سبے - \_\_\_\_ علامہ زركشی فرماتے ہيں كم :

"" - - - ولق وفق الاصرعظيم ورفع الاختلاف وجمع الكلمة والرح الدهة " له و فق المحمع الكلمة والرح الدهة " له الله عظيم خدمت مرابخام مين النفى حضرت منا أن كو الشرفع الله الله الله الله المحلف رفع بوكيا - كى توفيق عطام فرمائى - اس سع اكمت كابراخلاف رفع بوكيا - مسلا فول كا كلم مجتمع ربا - ابل اسلام كوانتشا ركى معيبت سواحت ملى اورمكيسوئى نفيب بوئى "



کے تسیر البرمان نی علو مالقران بهدرالدین الزرکشی موسی جزراق تحت نوع میلا رجع ادل ۔

### رفع اشتباه

حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه کی جمع قراک اور حفاظت قراک کی مساع جمیله کے سلسلہ میں جوروایات ذکر کی جاتی ہیں ال بیس" ان بھسرت " وغیرہ کے الفاظ باستے جاتے ہیں۔

اس چیزسے مخالفین صرب خات اُ کفرت پر فراک مجید کے ملانے "کا طعن تجیز کرنے ہیں اورگو ہا اس طرح آنجنا بٹ کے" جمع قراک " اور" صفا ظن قراک کے اس اہم ادر بے نظیر کار نامے کو باطل کرنے ہم سعی لاحاصل کرتے ہیں ۔

حیّفت برید کران ردایات کے محال اور معانی جواکا برعلا مسنے ذکر کیے ہیں ان کو پیش نظر رکھا جائے تو لمعن مذکور زائل جو جا آیا ہے اور کسی قسم کا کول اعتراض یا فی نہیں رہتا ۔

چنا پخرہم ان روایات کے معانی اور محامل کو متعدد صور تول بیں بیش کرتے ہیں۔ \_\_\_ ادل \_\_\_

بہلی صورت پرہے کہ اکٹر دوایات ہیں پر لفظ '' خسر تی '' ( بالخاء المعدمة ) کے ساتھ نذکورہے اورا کا برعل ر نے اس امرکی تصریح کر دی سیے چنا کپخرشیخ پر دالدین العِبَیٰ اورشیخ ابن حجومنفلانی اور لماعلی فاری وغیرہم علمار نے پرستلہ اس طرح ورج کیا

----- فولمه "ان يخسرى" بالخاء المعجمة دواسة التكترين وبالمعملة رواية المردزى وبالوجهين برواية المستعلى وبالمعجمة انبست على

له العمرة القارى لبدر الدين العيني مبين متى مقاس منها كل القراك باب جمع الفراك -( بقيد ما شير مغرائد ديد)

ینی بیشتر ردابات کے اعتبار سے" ان پخسرت "کاکلم" خا" معجم منقوط کے ساتھ منقول سے اور شیخ مردزی کی روابت میں بدھنظ بھسرت حاء معملة غیر منقوطہ کے ساتھ مذکور سبے اور المستمل کی روابت دونوں طریق (معجمہ ومعملة) کی صورت میں بائی جاتی سے دیکن مجمہ منقوط کے ساتھ زیادہ ٹا بہت اور مضبوط سے ۔

یها سے واضح بهرگیا که اگر چنفل روابیت بین اخلاف موجود بین اکثر روا بات کے معنی روا بات کے معنی اللہ عجمہ منقوط سے سے در نصوف "کے معنی نقص اور قطع کے بین بعنی توظ بھوط دینا اور چزکو قطع کر دینا بینا بخد مرقا قشرے مشکو ق بین سے کہ :

- ce -

دوسری صورت به ب کروابت ( بیسرق ) حاء المه ملة ) غیر منظم کی شکل بین مردی ہے ۔ شکل بین مردی ہے ۔

"حرق اور احدات" کے ایک معنی جلنے اور مبلانے کے ہیں اوراس کے دیگر معانی ہیں لعنت عرب بیں پھیلنے اور کھر جینے" کے بھی ہیں بچنا نجے اس پر کہا را بل نعت کے حوالہ جات بیش خدمت ہیں :

دا) المام راغب الاصفهاني في مغردات القرآن بين ذكركبا سعكد:

بفيدحاشه

به معید الباری شرح بخاری صاب مبلد و بخت باب جع القرآن - رسی المواد شرح مشکله و موال ده مخت بفسل الله الشرس باب - رسی المواد شرح مشکله و موال ده معلی القاری و مبع ملدآن و مال ده مشکله و موال ده معلی القاری و مبع ملدآن و موال ده مواد ده معلی القاری و مبع ملدآن و مواد ده مواد ده

حرق .... وحرق النسيئ اذا بردة بالسبرد وعسف استعير صوق الناب علم

یعی حرف البنی کامفہدم بسبد کر" اس نے کسی چیز کو رہتی سے رکھا اور جیلا اور اسی سے بے کہاس نے دانت پیسے رکھ سے اور کر بچے"

رى زمخشرى نے لغت مديث كى كتاب الفائن بيس تحرير كيا بے كم :

---- ويجبوزان يكون من رصرق ) الشيئ اذا مبردة بالمبرد " عــك

بعن حرق كمه عانى مين سے بيعنى بھى ہے كه "اس نے دينى كے ساتھ ركر طاور چىلائ

رس ابن انیرنے لغت صریت "النهایہ" بس ادیشیخ طاہ الفتی نے "مجے البحال" بس "کسوق" کامنی نزکور دکر کرنے کے بعد صدیریت سے اس کی مزید تا تیر ذکر کی ہے: (وسنے الحدیدیث) بھرقون انیا بھرے غیر ظاوحت آس کی مجلون بعض علی بعض "علیہ

لینی ده (دوزخی درگ) غیظ وغضعب اورگھٹن کی وجہ سے اپنے دانت پیستے اور رگڑتے ہوں گے۔

رم) صاحب فاموس نے اپنی شہورلفت ہیں "حدی "کے مادہ کے تخت جمال دیگرمعانی " کھے ہادہ کے تخت جمال دیگرمعانی " کھے ہیں د اس مار جد اس مار میں کھا ہے :

اله مفردات القرآن الراغب الاصعبناني صلك سخست حن عبع معر

كم كأب الفاكن لزمخشري ميكال ملراول تحت في عن عرف النواة -

سه ۱) المخارة في غريب الحديث والا غرلابن اغير الجوزى موام عند در حرق " در ، مجمع المحار المشخ محد كام الفني ملاح التحت حرق وطبع نول كشور -

مدند در مصرف مبردة ومل بعض وأنابد بحث رقد و كالمعنى معن و المارية و المعنى معن و المعنى معنى و المعنى و ال

یعنی اس کوچیلا اورا کیب چیز کو دوسری چیز کے سانفہ کھر حیا اور دانتوں کو پیسا کہ اس کی اواز سنائی دی ۔

مقصد بہ سبے کہ ''حسرت ''کے منی چیلئے کھر چنے اور دگرنے کے جی لفت عرب میں موجود اور سنعل ہیں جیسا کہ ہم نے اس چیز بر مندرجہ بالا موالہ جاست درج کر دیتے ہیں تو '' ان پھسو ت ''کے الفاظ رحاء الم بسملة ) کے ساتھ جو دوایات مذکور ہیں ان کا مفہوم اس طرح بیان کر دیا جائے کہ مصاحف ہیں قرآن مجید کے ماسوی چیزوں کو کا ط دیا گیا اس طرح بیان کر دیا جائے کہ مصاحف ہیں قرآن مجید کے ماسوی چیزوں کو کا ط دیا گیا یا رکو کو انہیں ممان کر دیا گیا ہینی ماسوی القرآن کو تلف کر دیا گیا۔

بعض المرحفات في جود كركياب كرحفرت عنمان في جمع قرآن مجدر كم سلسلين مخلف مصاحف كوملا وبأخفا وه ردايت صحيح نهين سبيد "

عالانکه به روابیت با عذبا راسنا دیم جیج سن نوان افوال اور روایات کے مابین تو فیق د تعین ده تو فیق د تعین کی بهتر صورت به سند و می سند و می تعین در این این باین بادوان تون کے طور پر جوالفاظ اور عبالات ماسوی الفرائ تعین ان کو کھرچ اور در گرا کر معاف کر دیا گیا اور معاصف کوجلایا نهیں گیا ۔ اس طریقہ سے روابت (ان بحری ) کی صحت بعی ابن جگ فائم رہتی ہے اور احمان معاصف کا احتراض بھی وار دنہیں بوتا ۔

سوم \_\_ تبسری صورت به سبے کہ ان معاصف کو رجن سے ایک صحیح نسخہ مرتب کیا گیا تھا ) اے دا، اتفاس لمجدالدین فیروز کا ادی صافق سخت یا دہ "حرق" طبع قدیم -رہ مختار انعماح الرازی صافع" (مخت حرق) جبع معر۔ بيد دحود الاكيا ادريجران كومبالغة علا دياكيار

اس چیزکو اکابر ملاء نے ذکر کیا ہے چنا بخہ حافظ ابن چر نے فاض عیاض کے حوالہ سے اس کا داور واون کے ساتھ ذکر کیا ہے ؛

... - بزرعباس بالخسر غسسلوها بالماء شعاعروها

مبالغة فاذهابعا يمل

یعی فاضی عباض اس بات برنظیمی در کھنے ہیں کہ ان مصاحف بختلفہ کو جہلے پانی سے دمو ڈالگیا تھا اور معراس کے بعد مبالغہ ان کو مبلا دیا گیا تھا۔

اس طریفه سے مسلد بغرابی استخفاف اوراستقاری صورت باقی نهیں رہتی جو موجب اعترامن نبتی ہے ۔

ادر بے ذکر کر دینا فائرہ سے خالی نہیں سپے کہ اس مسئلہ ہیں جہاں احماق معصف کی روایا ت ہیں د ہل ان ہیں پہلے ان مصاحف مختلفہ کو دھوڈ النے کاعمل کیا گیا اس کے ہم ان کومبالغتہ مجلا دیا گیا۔

\_ پھارم

اس موقعہ برشیعہ کے قدیم علم رفے مسئلہ بذاکو بیان کرتے ہوئے اگر جمیل کے ساتھ احل میں الفاظ ذیل یہ کے ساتھ احل میں الفاظ ذیل یہ درج کیا ہے کہ:

.... ـ سلتها بالماء أنحا روالخل ... ـ ـ الغ لي

يعنى ان مصاحف كوكرم بإنى اورسركه بين دَّال كرا بالا اور يوش ديا كيا إس طرافية سعدان مصاحف كو تلف كرف كي تدبيري گئي -

> کے نتج الباری شرح بخاری مب<u>ے ہ</u> تحت باب جیح القرآن ملے تاریخ یعقوبی الٹیعی مب<u>صل</u> سخت بحث بار

مندرجات بالای دوشی میں معترضین کا عتراض ذائل سے اوراس میں کوئی وزن ہیں۔
ا ۔ عاصل بر ہے کہ تحفظ کتاب التر عہدعثمانی کا اہم کا دنا مرہے ۔اس میں اکا برصحابہ
کرام کے مضورہ کے مطابق عمل درا مدکہا گیا ہے نہیں مصفرت علی المرتفئی جی مشر کیب
دشائل تھے ۔

٧- کتاب الشرکی حفاظت خود الشرنعالی نے اپنے ذمہ لی نئی اب الشرنعالی نے اپنی کتاب کی حفاظت کے سامان ان حضات کے ذریعے پور سے فرا دبیتے ۔ ٣- مجرحضرت علی المرنفی شنے اپنے دور ہم اوراس سے قبل بھی اس وافعہ کی بڑی ام بیت بیان فرائی ۔ اور معترضین عثمان کو تسلی بخش جواب و بیتے ہوئے ان کی طرف سے بوالورا دفاع کیا۔

م. ان داقعات سے مثانی دور بیں حضرت علی المزنعتی کا نعادن داضے ہے اِس کو تفید شریعت بیرمسول کرنے کا پہاں کوئی جواز نہیں ملما۔

اله : ال حفرات كي ذريع .... الخ

سیدنا حضرت عمان رصی الله تعالی عند کی به تما م کدد کا دش فران مجید کوغیر قرانی الفاظ دعبارات کے اختلاط والنباس سے عفوظ رکھنے کے لیے تھی ادر بیرساعی جیل قران مجید کے لیے تھی ادر بیرساعی جیل قران مجید کے بیر تقوالی خاطر تھیں۔

ا کا برصحابہ کوام اس مسئلہ میں امبرالموشیان عثمان عنی کے ساتھ تعاون کئے ہوئے تھے۔ جبیبا کہ حضرت علی المرتضیٰ کے سابق اقوال مندرجہ سے واضح سبے۔

البنة بعض روایات بین مصنوت عبدالندین مسعود کی متعلق بعض جیزی الیسی ذکر کی گئی بین جن سعد کشنایش کا امیرالمومنین سعه مسئله جمع مصاحب بین اختلاف در کرگی گئی بین جن سعد کرگی گئی بین جن سعد کرائے دوسری تقی ۔ رائے با با با نا مذکور سید ربعنی اس معامله بین این مسبعد کا کی رائے دوسری تقی ۔

حفیقت یہ ہے کہ حضرت ابن مسور فرنے بھلے اس مسئلہ میں اختلاف لائے

كا اظهار فرما ما-

لیکن جب حضرت امرالمؤمنین عُمان شنے دیگر صحابر کام کی دا میے سے اتفاق کرنے کی کی آبٹ کو دعوت دی تو آبٹ نے اس دعوت کو تبول کربیا اوراس مسئلہ میں ا پنے اختلا نسکو ختم کر کے ان کے ہم نوا ہو گئے اور بھیر کوئی اضلاف باقی مزریا۔

ينا يخمافظ ابن كثر حفى اس چيزكو "البعانة" بين عبادت ذيل نعن كياسي :

---- فكتب السيد عثمان رضى الله عنه بلا عوه الحب
اتباع العيما بين في ما اجبه حواعليه من المصلحة في

ذالك وجع الكلمة وعله مر التختلاف مانا ب و
اجاحب الحالمة العنة و ترك المخالفة رضى الله عنه ع

یعنی ابن مسعود کی طرف صفرت خمان شف مراسله بیبجا اس بین صلحت دبنی بین انفاق ریکھنے اور کلیر اسلام براجا ع کرنے اور اضلاف ختم کرنے کی انہیں دعوت دی ۔ اور دبیر صحابہ کوام سے اتباع کرنے کی ترغیب دلائی ۔

بس ابن مسعور تنسف اس دعوت النحاد برلببك كمها اور مخالفا مندرائ كوجبور المرابية موقف سے رجوع فرما ليا ارضى الله تعالى عنهم المعبن ) -

اس کے بعدعبدالمٹرین مسودؓ نے جمع قرآن وحفاظت قرآن کے مسلم ہیں دیگر معابرکرام ؓ کے ساتھ انفان کر ایا مقا اور انسلاف ختم کر دیا ۔ بھر دوگوں کو مسلم ہذا کے شعل مندرجہ ذیل طریقسے برایا ن فرایا کرنے تھے۔

على البدايد والنهاية لابن كثير ميك تحت فصل ومن منافيه الكبار وصناته

را) ---- عن الى ذعراء خال ابن مسعود جدد والفنران الفنران المسعود والفنران المسواحة ماليس منه "علم

صن عدالتربن مسودً لوگول و تلقین فراتے تھے کہ قرآن مجید کو غیر قرآن الفاظ و عبادات سے الگ اور علیحدہ رکھٹو۔اور فر مانے کہ جو (چیز) فرآن مجید ہیں سے نہیں ہے اس کا قرآن مجید کے ساتھ اختال طرنہ کر و۔

رم) --- - عن عبد الله رأى خطاً فى مصعب فعكة ومسال لا تخطوانيد غيرة - "كم

رس عن ابن معود قال عبد الله جسر دو الفرأن ولاتبسوا به مالبس منه " علم

بعنی ابن سعور فرنے بعض مصاحف کے ساتھ کچھ تحریر مکھی ہوئی دیکھی (جو قراک مجید ہیں سے نہیں تھی) او آپ نے اسے کھرچ کرصاف کر دیا اور فرما یا کہ قرائی مجید میں ماسوی الغزان کون ملاؤ اور اس کاکسی دوسری چیز کے ساتھ النباس واختلاط نہونے دو۔۔

خلافت عمّانی بلز خضرت علی کا تراوی طرحانا بین ترادی کا تراوی برسانا بین ترادی کی جات بین ترادی کی جات با قاعدگی سے مساجد میں بلوتی گفتی اسی طرح نملافت عمّان کے دوران میں ہوتار ہا۔ اور بعض اوزات خود حضرت عمّی المرفضی بر جماعت کرانے تھے بینا پخری ترثین کام نے لکھا ہے کہ ؛

المالمسنف لعبد المن التي مي مي المساحد المعادد في المصاحد الحوليا بالعيم المع المعالم المعيم المع المعاد ا

عن الحسن المسكن امّناعلى بن الى طالب فى زمن عثمان عشرين ليسلة شعراحتيس فقال بعضه عند تفرغ لنفسه سعرا للم علم الموطيمة معاذالقارى .... الخ علم

معلوم ہوا کہ صفرت علی المرتصٰی کا نفاون اس دور میں نماز کر کے مسائل تک دسیع تھا۔ حتی کم نوافل کی امامت بھی لبعض دفعہ آپ کراتے تھے۔

### حضرت على كا مالى عطيات أوروظ الّف كوقبول كرنا

عبد فان بی صرف علی المرتفیٰ رضی الله عندی چنیت ایک مرکزی وزیرا ورمیشری متی در کوری و دریرا ورمیشری متی در کوری حضرت علی ایک ایمی در مرکزی جذابیم سائل خلیف کے لیے بیش آئے تھے ان کے فیصل میں صفرت علی ایک اعلیٰ رکن کی چنیست سے کام کرنے تھے ۔

حزت سیدنا غنمان کے دور میں مقلف ممالک میں عزوات پیش آئے ہوں کہا ہے۔ بس طرابلس اورا فرلیتر کے غزوات بیش آئے ان بیں صفرت علی کی اولاد نشریف حسنیں شریفین اور صفرت علی کے برادر زا دسے عبدا لٹربن جعفر طب ارفتر کیب

العد كتاب تيام الليل وتبام دمغان والونرم هط باب صلوة النبى سلى الله عليل وسسل و جماعة ليدلي تطوعًا فئ شهر دروها ن . از محد بن نصرا لمروزى \_

تنال *رہے* لیے

اسی طرح خراسان ، و ممرستان ، اور جرحان و جرو علاقوں بیں سنت میٹر بیں عزوات بیش کئے تو اس وقت بھی صنبین شریعین اور صفرت علی کے جبا زاد برادر عبدالشد بن عباس وغیرم ان غزوات بیں نشریک رہے ہے۔

اس طریعتر سی صنرت علی المرتفی المی طرف سے تعاون ان مواقع بیں ہمیشہ فائم رہاہے اسی سلسلہ میں جو" مالی عطیات" اور "بدایا" جومفتوحه ممالک سے پہنچتے تھانہیں حضرت علی المرتفی فی بنول فرمایا کرنے تھے۔

جنا پخرست بھ بیں جب خراسان کے علاقے آئل اور مرد و غرہ مقا مان مغتوصہ سے عبدالندین عامروالیں مع امرال غنائم مربغ شریف بہنچ بین نواہل مربنہ کو انہیں نے بلات دسیتے اور صرب علی کو ان بیں سے نین ہزار در ہم جو ائے جب صرب غان کو بہج برمعلوم ہو گئ توصرت غان کو بہج برمعلوم ہو گئ توصرت غان غنی این عامر سے نا را من ہو نے اور فرما یا کو اتنی قلیل رقم کیول ارسال کی ؟ مجرعبداللہ بن عامر نے صرب غان کی رضامندی سے بیس ہزار در ہم مزیر ججو ائے اور کچر دیگر انٹیا و جس ساعت ارسال کیں ۔۔۔۔ وضرب علی المرتفی شنے یہ اموال مرسلہ جول فرما نے اور ابن عامر کے حق بی تعریف کے کلمات بیان کیے سے

اس نوع كدواندات مزيير طلوب بوقورها وبينيم صدفقانى باب بيمارم كى طرف مراجعت

درکار ہے۔

کے دان کاریخ ابن طارون میں اس تعدن ولابت عبداللر بن الی سرح علی مصروفی افرایقہ۔ رمی ناریخ خلیفرابن خیاط صلا میلادل سخت سنتر ۲۷ هد۔

کے البرایرابن کثیر مسکاف مبار الحت سنب مسے د

رم، تاریخ ابن خکدون ص<sup>۱۱</sup>۰۰ جادثانی مخت عنوال غزوه طبرسان - جمع بیرون -مسیعه ۱۱، طبقات ابن سعد<del>ص مساس</del> مبلدی مخت تذکره عبدالنّدبن عام درطبع میدون)

### عبر عثمانی اور سیدناعلی المرتضی ا ایک نظر سیس

- صفرت علی اور حضرت عنمان کا با مم نبی تعلق اور خاندانی قرب باتی خلفاء سے دربا دہ سے۔
- اور کوشی و رضا محضرت عثمان کے ساتف صفرت علی کا بیعت کرنا ستم ہے۔ اہم امورخلافت ہیں مشورے و بنا۔
  - O انماء و تضار کے سناصب قبول کرنا۔
  - 🔾 دبگرامور رهلی انتظامات) بیس ننابل ونشر کیب بونا۔
    - O جمع معاضف بيسايم سائل بين ساخذ بونا .
- اس دور کی قومی وملی جنگو رئیں اولا دابی طالب کا شریک ہونا اور غنائم وعطابا مالی صاصل کرنا و جنوو جنبرو

یہ تمام امور حضرے علی کے علی کردار داخلاق کو داخی کرتے ہیں ۔اورسٹلہ تعاد ن کو خوب آشکارا کرنے ہیں ۔ان جیزول کو دنتی مصلحت بین پر محمول نہیں کیا جا سکتا ۔ اور نقبہ کی غلط تا دہل کے ساتھ مؤدل نہیں کیا جا سکتا کیو بحدید یہ تا دہل ردایت

و درا بت دونول کے خلات ہے۔

ا ورحضرت على المرتضى الم شان ديانت اور مثان اخلاص سے اس كى أميد نہيں كى جاسكتى \_

### عثمانی خلافت کے خری ایام اور مرتضوی خلافت کا بتلائی دور

گزشتن سطور بی امبرالموسین سیدناعلی رضی الشراف الی عند کے افعال وکر داری خلفا ،

ثلاثہ کے دور بی بیش آئے مختصراً نزکور ہوئے۔ اوران کے عمل افتریات کا اجمالاً بیان ہوا

اب سیدناعثمان بی عفال کی شہادت ادراس کے منعلقات کو بہیاؤ کرکرنامناسب
سے اوراس کے بعر سیدنا علی کی اپنی خلافت کا ابتدائی دور شروع ہوگا۔ اس بیں ان کے انتخاب
کا مسئلہ اور بہیت خلافت کے مراحل اوراس کے بعد کے داقعات حتی المقدور ایک ترتیب
سے ذکر کرنے کا فضد سے ربعون تعالی )

منبها وت عنانی کے تعلق اگر جو تبل الا بی کتاب الم کے تعلق اگر جو تبل الا بی کتاب الم معدم الله بین الله افر با نوازی کی باب بینم کے عنوانات بس اور بود میں کتاب اس کی باب بینم کے عنوانات بس اور بود میں کتاب اس کی بیان مراصل کے تعت برجیزیں بقدر صور رست بیان موجی بین نا بیم اس موقعہ برجی اس مسئلہ کو تسلسل مضمون کی ضرورت کے تعت بالا ختصار بیان کر نا مناسب خیال کیا گیا ہے نیز ال وافقات کے ذکر کرنے کے بوز مضمون مربوط نہیں رہ سکتا۔ اور اس دور کے حالات کا با ہم ارتباط قائم نہیں بہوسکتا اس وجہ سے بعض ان با می کا باہم ارتباط قائم نہیں بہوسکتا اس وجہ سے بعض ان با می کا بیم ارتباط قائم نہیں بہوسکتا اس وجہ سے بعض ان با می کا بیم ارتباط قائم نہیں بہوسکتا اس وجہ سے بعض ان با می کا بیم ارتباط قائم نہیں بہوسکتا اس وجہ سے بعض ان بیاں می کا بیم ارتباط قائم نہیں بہوسکتا اس وجہ سے بعض ان بیم ان

شہادت عثانی کے دنوع کے دداعی ادراسباب کیا تنصے ؟ اس کواختصاراً بیش کیاجا آ ہے۔

اسلاً کا جیب اقوام عالم پرغلبه ہوگیا اور بے شار تو ہیں دائرہ اسلام ہیں دا خل ہوکر

اسلامی انتدار کے تعت آگئیں اوران بیں اس کے روکنے کی ابیداور بہت ناربی تواس وقت
بعض اقوام جواسلام کے ساتھ خاص عدادت دکیدنہ رکھتی تقین انہوں نے اسلام کا مثیراز انجیر نے
اور کلمہ واحدہ بیں افراق بیدا کرنے کے بیے مصورت اختیار کی کواسلام کا لبادہ اور ھرکہ اہلِ
اسلام بیں واحل ہوئے ان کا بروگرام بیر بنا کہ انتشار داختا نے بیدا کہا جائے اس کے بعیر
غلبراسلام کورد کا نہیں با سکتا تھا اور اسلام اور اہل اسلام کے مضبوط افتدار کو کمزور نہیں
کی جاسکتا تھا۔

ان مخالفین اسلام نے لینے طے شدہ پر دگرام کے مطابی خبیعة اسلام کے خلاف شورش اعطائی اور انہیں خلااً شید کر والا۔

بعض دک کہتے ہیں کہ صفرت خان کے اپنے دور ملا مت عمی اہم عبددل پر اپنے دور کو مسلط کرد یا تضا اورا نہوں نے اسکام اسلامی کے خلا ن اندامات کئے تھے۔ ان وجوہ کی بنا پر عوام خلیف اسلام سے برگ تہ ہو گئے تھے اورا نہوں نے حضرت خان کو شہید کر دیا۔ بر نظر بہ ایک عام تاریخی روایات کے تحت سطی طور رپنج بزیکی گیا ہے صفیفت واقع دوسری کو پر بینے کے محت سطی طور رپنج بزیکی گیا ہے صفیفت واقع دوسری بین کو کو پر بینے ہوئے کے دور خلافت بین لوگوں جیز ہے جس کو تو دصفرت علی المرتفی نے واضح فرما یا اُپ سے آپ کے دور خلافت بین لوگوں نے سوال کیا کر قتل غمان بیر روگوں کو کس جیز نے برا تھی تھے کیا تو اس کے جواب ہیں جناب علی المرتفیٰ کے نارشا دفرما یا کر صداور عنا دکی بنا پر لوگوں نے بینوں کیا۔

(١) قبل بعلى بن الجه طالبٌ ما حسله على نست ل عثماتٌ ؟ قال:

ما "سا

بنرصرن على الرتفني نے واقع جمل سے قبل ذا قار کے علاقہ میں ایک خطبہ دیا تھاجی میں آپ نے جارئیت کے دور کا ذکر فرا با بھراسلام کے افتدار کا ذکر فرایا بھران لوگوں کا ذکر

له كاب السنة الم احر صدو طبع كم كرم

کی جہنوں نے برحادث اورمصائب اس است پرلاکھٹرے کیے ہیں اور فرایا کہ بر اقدام دنیا کی طالب ہیں اہنوں نے اس انعام اورفضیات پرحسد کیا ہے جوالٹر فط سل مت پر فرائی ہے اورانہوں نے اسلام اوراس کے انعمل دکمال) کی چیزوں کو (ازراہ حسد) پس ابشت ڈال و بنے کا نصد کررکھا۔

رم، خوسه ف هذا الحدة الدي جرّه على هذه الامة التوامطلبوا هذه وحسه وا من انعسما مله عليه بعما وعلى الفضيئة الدين من الله بها والدوا رّد الاسلام والاشياء على أدبارها والله بالغ آمري ---- الغ لح

فہذا اس دور کے اکا برصحا برکام کی تھڑے کے مطابق حفرت عثمان کی سہا دہ ت مفسدین فیصف اسلام اورا ہل اسلام کے ساتھ عنا وا ورصد کی بنا برکی نئی اِود سلانی کے درمیان افتراق ڈالٹے کے بلے کی تھی ۔

علار نے اس کی وضاحت فرما دی ہے جنا بخر قاملیں کیسے لوگ مخصے ؟ امام نوا دی نے سئلہ بذا کے متعلق شرع ما خراب بیں فرما یا ہے کہ صفرت علما کُٹ مظلومًا مثل کئے گئے نضے اوران کے قبل کرنے طلبے فسادی اور فاسنی لوگ تھے ۔

وج بربے کواسلام بین فتل کرنے کے اسباب منضبط بیں العِیْ جس نے کسی کو قتل کیا ہویا زانی شادی شدہ ہویا دین سے مرتد ہوگیا ہو)

ان وجره کی بنا پرمسلان کوتش کیا جاسکتا ہے۔ ادران اسباب بس سے کوئی ایک

ک دان اربخ طری صبه و تخت به ملاح تخت عنوان نزول امیرالموسنین ذافار را این از دار امیرالموسنین ذافار روی البدابر این کثیر صبه می سخت دافعات درجن

رس، الفنة دوتعة الجلي ص<u>لها</u> سيف بن عرائضبي الاسدى -

ىمى يەل نېدىن پايا ماما تقا اورىزىن مصرت غبان سے ان جيزول بين سے كوئى بات صادر ہوئى نفى -

یہ چیزاچی طرح عیاں ہے کہ متل عمّانی بیں صحابر کام میں اس مدینے بی حضرت عمّان کو متل کرنے والے ناکار وافرا د کمینے اور ذیل طبقہ کے لوگ تھے اور بیسب فسادی نفر منفا۔ ان لوگوں نے ضلیعنہ اسلام کے خلاف ایک جاعت قائم کی اور معروفیوسے افاسد ارادہ کے ستحدن ) یہاں مربیۃ رشریف پہنچے اور اس دفت جو معابر کوام موجود نفے وہ ان فسا دیوں کی مدافعت سے عاجز آگئے بھر کچھ ایام ان لوگوں نے دارخلافت کا معاصرہ عاری رکھا اور آخر موقعہ ماکر حضرت عثمان کی فقل کردیا۔

را) — وتنل مظلومًا وفتاته فَسَقَة "لان موجبات القتل مضبوطة ولد يجبر منه رض الله عنه مالقتضيه ولد يشارك في تنتله احاله من العجابة وأنما فتله همج ورعاع من عنوعًا والقبائل وسغلة الاطراف والارذال تخسر بوا وقصه وأمن مصرفع جزت الصحابة الحاضرون عن دفع هد فحصر و فحتى قتلوة رضى الله عنه "ك اورض تناه ولى الله هم في الله عنه ينه واقو بزا كومندر جوفي عارب بين واقو بزا كومندر جوفي عارب بين

ر) قریدازمصر با ن که داز صحابر او دنهٔ و دنه از نابعین کهم باحسان بلکه بقلت تدین موصوف و به بدنها دی معروف ، بسبب کیننه لم شےچند

ا دا، نوادى نفرح مسلم شريعت مع يم طبع نو محدد بلى مخت كما ب الفضاكل العماية

.مدبن شريفه أمدند وبر دوالنوري تضيين نووند " له

مطلب برب کرمسروغیرہ سے ایک گردہ مدبہ شریب بیں آبابرلوگ منصابہ بیں سے تھے اور بر سے تھے اور بر سے تھے اور بر نہادی میں مصروف تھے اور بر نہادی میں مصروف تھے اور کبنہ در تھے ۔ان لوگول نے صرت تمان اور بر کردیا ۔
کردیا ۔

مسلم بذای تا مید نقل غان بس صابر کام با مکانتال مر تقداس کی مسلم کی مزید ایر مسلم بازای تا مید نائید مطلوب بونو مندرجه زیل حواله جاست کی طرف رج عکوف سے اطبینا ان بوسکے گا۔

(۱) ابوالشكورالسالمي في ين نصنيف كياب التهيدص المعت المعت المعت المرابع في خلاف و عثمان - را مبع لا بور ) بين مكما سب كم

---- بقى اناس معسر وليد يكن معهدومن الصحابية احسا

فنقبوا جدارة ودخلواعليه وقتلوه مظلومًا الغ

بعنی رفتل کے موقعہ رہے ) مصری لوگ تھے ان کے ساننصحابہ میں سے کوئی ایک ندھا۔ دیوار کو پھاند کر داخل ہو تے اور غنمان کو مظلوماً فتل کر دیا ۔"

دم) اسى طرح فاضى الوسكوابن العربي في العوصم من الفورهم صلالا المنحن مستلف لم عمّان ) طبع لامور بس ذكركيا سبع كم

ان احدامن العمابية لوليسع عبيله ولا فقد عنه الغ

بغنى صحابه نے حضرت عمّال كے خلات مساعى ميں حصر نہيں ليا اور مذہى ان سے رو

گرداں ہوتے "

الله قرة العينين الرشاء ولي المتردبوي مناع البع مبتبائي وبل تحن كا ترعل رض الترعنه رم منهاج السنة لابن بيم ملاك جلدان في البع لا مور

(١٧) اورابن كثير في البدايد مهدا بس تحت تعلم والكماسيكه ؛

..... نستورد اعليه الراردا حرفة االباب ودخلواعليه وليس

فيد اعد من المعابد انغ.

یعنی حملهاً درلوک دبوارول برجیر هرکئے ادر در دازه کو **جلا** دیا اوران بیں صحابہ کرام م بیں سے کوئی ایک بھی شریک نتل نہ خفا ہ

بعض موّغین نے مثل عمّال بی بعض صعابہ کا نام رعروبن الحن دعیرہ) ذکر کیاہے حقیقت وافغہ برہے کہ مشام برمعابہ کرام بیں سے کوئی صاحب بھی تنل ہوا میں خرکے نہ تھا مور خین کا یہ فول مرجوح اور تروک سیے۔

وجر بہرہے کہ بعض د فعہ توموّر خبین عروبن الحق کو قاتلین صفرت عمّان ہیں شامل فزار دیستے ہیں اوربعض دوسرے مقامات ہیں اسی نخص کو قائلین سے خارج گردائتے ہیں اس طرح مسکلہ بذاہیں متضا دا قوال پائے جاتے ہیں۔

دوسری بات برسبے کرا مام آوادی ابن تیمیدا بوالشکورانسالمی ابن العربی اور صفرت شاہ دلی الستر دملوی دوجرت شاہ دلی الستر دملوی دوجریم جیسے اکابر علا سرکی تصریحات کے بالمقابل کسی خیر معروف ملادی کا قول قابل آسلیم اور لائق النفات نہیں سبے بینز کسی مؤرخ کے بے مند قول کی بنا پران حضرات کے فیصلے کور دکر دینا انفعات کے خطاف سبے ۔

فلمنذا اس سئله میں مجیح بدرنشن بہی ہے کہ کسی معرون صحابی نے فنل عثمان میں مصتبہ نہیں بیا ا در مذہبی کوئی صحابی اس تنل میں شر یک ہوا۔

مطالبات فاللهن عمان فرات به كربض فسادي كرده معرو غيره سي وصف في كرده معرو غيره سي وصفرت غمان كي كود الله كعرب معلات الله كعرب المول في ال

دوسرا مطالبر یہ مخاکر آپ کے مرار جو ملک کے اطراف بیں موجود ہیں ان کاعزل نیسب ہاری مرضی کے مطابی کردیا جائے۔

اگرآپ مذکورہ بالامطالبات پورے مذکریں گے توہم آپ کوتش کر دہیں گے۔ مدعا سالینتان آنکھ بیکے ازسیّہ کارقبول نما بدخلع نملافت کند، یا غزلّ ونصب امرار امصار ربطور ماگزار دیا اورا بکشیم کے لیے

ادر معامرہ کے دران بادور بیر صفرت عافی فاین ملافعت کے سلسلم بین صحابہ کام اور اہل مرہنہ کو سختی سے منع کر دیا تھا۔ اور سے امرہ کے دوران اہم بعض صحابہ کام کے خصرت عثمان کی مدافعت بیس حتی المقد ورسعی کی فضی اور صفرت علی المرتصلی المرتصلی المقد میں بیس میں کہ مستشول میں برا برشر کے در لیے بھی مدافعانہ کو سنسشول میں برا برشر کے در لیے بھی مدافعانہ کو سنسشول میں برا برشر کے در سے قبل ازبن برسکہ رحماء بین درج عصرفتانی باب نجم میں درج کیا گیا۔

اور شیع علائ نے بھی برتسیم کیا ہے کہ صرت علی المرتفیٰ سے صفرت عمّال کی طرف سے مانخدے اور زبان سے رحلہ اوروں کی پوری پوری مدا فعت کی لیکن کا رگرم بوسکی است لم لنزم بیست و العدل عنله بعله - ان دا فع عند طوید کرکہ بیست و دلسانہ فلع یمکن الله فع علیہ

اس صورت بیں حفرت زوانور بن نے ان کے خلافت سے دست ہرداری کے مطالبہ کونہیں تسلیم کیا ۔

ك ترة العبنين في تفصل النفين ملكله اذتاه ولى الثر محت بحث ما ترعل المرتفى رصى المترعن معلم على معلم المنافق مع معلم المنافق معلم المنافق مع معلم المنافق مع معلم المنافق معاديدة ال نظاريد بعقلل دون هواك الخ

رم، شرح فعج البيلاغة لابن الي الحيل بل شيعى صفي تحت متن اسه با يعتى هوم لذين با يعوا با بكر".

دیگر وجره کے علاوہ صرت موصوف کے سامنے وہ وصیت بھی متی جوجناب رسالت ما ب صلی الشعلیہ وسلم نے ان کو فرائی تقی حبس کو حضرت عالت شرف فن کیا ہے ۔ "لعد الله بقد صلا قدیم ما فات اراد ول علی خلع ملا تخلع له عد" (مشکل فاخد رفیت صلاح ، عوالد الزمادی وابن ما حب له باب مناقب عثمان الفصل الثانی)

''یعنی اے خال اُسد سے اللہ تعالیٰ آپ کو قبیض (ضلافت) پہنائیں گے اگر اوگ آپ سے اس فبیض کے آثار نے کا تصد کریں ٹوان کے بیقین افلا آ کوندا تارنا یہ

خدا کی تقدیر بندول کی تدبیر پر خانب ہوتی سبے ۔ آخر کارا نہوں نے حضرت عثان نملیعذ برحی کواعظارہ ذوالجیر صفیہ بروز جمعہ ظلماً شہید کر ڈالا۔ اوراکپ وہ سعادت بھی با گئے ہوجمعہ کے دن سفر آخریت پر جانے دالوں کو نصیب ہوتی ہے۔

ا در بہ لوگ ا پہنے مذہوم معقد دمینی مرکز اسلام (خلیعۃ برحق ؓ کیفیم کرنے ہیں کا سباب مبو گئے ۔

مختمر بہ سے کہ بہ لوگ انٹرار دسف ہیں نصے ۔ادر عبدالنٹرین بہا بہودی اجو اپنے آپ کوسلان طاہر کرتا تھا ) کی سرکردگی ہیں ابنول نے بہانقلابی مخریک انشائی ہوئی علی ادر دنیا دن الاسلام اورافترات بیں المسلین ان کے مفاصد تنے ۔ زبان سے جومطالبات طاہر کرستے نفے دوسراسر دھوکہ دہی فنی اور وہ علط برو پیگنٹرا کے درجہ ہیں تھے صبیقت سے بہدا در دافعات سے دورنز تنے ہاں کا اصل مدعا وہی نفاج سابھ ذکر ہوا ہے اسلام کی تاریخ بیں سیدنا غنائ کی شہادت کا دافتہ سائے عظیم تھا۔ جومحا ہرکام کے ظن دگمان کے ضاحت دونا ہوا نفا ۔ اکا برین صفرات اس دج سے ورط جبرت بیں بڑگئے اور قاتی و اضطراب ہیں مبتلا ہوئے۔ اصفرات اس دج سے ورط جبرت بیں بڑگئے اور قاتی و اصطراب ہیں مبتلا ہوئے۔

### حاشيه

قوله: ظلماشيدكر والا-

ا بعض ناریخی روا بات سے معلوم ہوتا ہے کہ شہاد ت فعالی ہیں اکا برصحا ہرکام میں شلا مصرت علی خصرت طلح خصرت فر بیرا ورحضرت عاکشہ صدیقہ خطرت طلح خصرت طلح خصرت فر بیرا ورحضرت عاکشہ صدیقہ خطرت کے ایما مربر شہاد ت عثمانی واقع ہوئی کہا جاتا ہے ان اکا برحضرات نے اطراف بیل طوط ارسال کر کے حضرت عثمانی کے خلاف انقلاب بربا کرنے کی ترغیب دلائی اور ان کو قال کر فیل کر اللہ بربا کر کے دلائی اور ان کو قال کر فیل کر اللہ بربا کر کے دلائی اور ان کی اور ان کو قال کر اللہ بربا کر اللہ بربا کر کے دلائی اور ان کو قال کی اور ان کو ان کو ان کا کہ دو کیا۔

اس نوع کی روایا ت کی بنا پربعض نوگ مندرجہ بالاصطرت کے خلاف لب کشائی کرتے۔ ہیں ۔

ان شبات كازاله كو يد ذيل بي جند حيزي بيش كى جانى بين ان برنظر عائر كر

پہلے جعلی خطوط کے شعلت حوالہ جات درج کئے ہیں اس کے بعد قبل عثما نی سے ہوا ت کا بابان مختقراً تحریر کیا ہے۔

اکابر صنفین نے لکھا ہے کہ جس ونت بر مقسد بن مربنہ طیبہ سے والیس اپنے گھروں کو روانہ ہوئے کچھ دور جاکر بھر لوٹ کر آئے اور صفرت علی المرتفیٰ کی خومت بیں حاضر ہوکر کہنے لگے کہ صفرت عثما لئے نے برعبدی کرتے ہوئے ہمارے قبل کا حکم صا در کہا ہے ۔اب آپٹ ہما سے سابقہ چلیے اور صفرت عثمان سے اس معاملہ بیں ہمارے لیے گفتگو کیجئے اس پر صفرت علیٰ نے ارشا دفرہا یا :

\_\_\_ لاوالله لااقوم معكور قالوا فلع كتبت الينا

قال : لا والله ماكتبت المسكوكاباً قطّ عال فنظر لعضه م الى بعني شعرقال بعضه عد لبعض أُلهذا تفاتلون اولهذا تغضبون " له

نہیں! الٹکی تم ! بین تماد سے ساتھ برگز نہیں جلوں گا توانہوں نے کہا کہ آب نے بہب بھوں کو خطوط کھے ؟ اور خطوط کے ذریعے کیوں بلوایا؟ تو حضرت علی نے فرایا نہیں ۔ الٹری قسم میں نے تما اری طرف کوئی خط نہیں کھا اس بروہ ایک دوسرے کی طرف (تعجب وجرانی سے) دیکھنے کے کرکیا تم اس کی خاط فتال کر نے بو؟ یا اس کی طرف اردی کے لیے خضب ناک ہونے ہو؟

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے صفرے مل کی جانب سے کئی فرضی ضلوط لوگوں کو لکھے اور ایک سازش سے دہ لوگوں کو مخالفت عثمانی پراکسانے تھے اور برکارکردگی یقیتاً ان لوگول کی طرف سے ایک خطرناک سازش منی ۔

اسی طرح حافظ ابن اکنیز نے البدایة "کے متور دمقالمات بیس تحریر کیا ہے کہ جومحا ہر کوام خصوصاً حضوصاً خطوطاً فاق مدینہ کی طرف کھھے گئے ادران خطوط میں دبھا ہر حضرت ختاق کی مخالفت پر دوگوں کو ہرا تکینو تھا گیا ادر اعتذا بیوں کی فرمی داستا من ذکر کر کے ) حضرت غناق کی مخالفت پر دوگوں کو ہرا تکینو تھا گیا ادر اندال منمانی ہرا کا مفایضا کیے مصفے ہیں کہ :

اله ما، المصنف لابن الى شدبة صلاح ۱۵ كتاب الفتن يحت ما ذكرنى عَمَّا ن طبع كولي به رب، تاريخ طبرى مدا اح ۵ تحت ملا و دكر واقعات شهادت عثماني رب، تاريخ طبرى مدا و ۵ تحت ملاسمة و دكر واقعات شهادت عثماني رب، تاريخ خليمة بن خياط صلاحات و المحمد المحت المحت المحت المحت المعتدد رب، مجمع الزوا كرمانيشي صدي ح يميلد سابع كما ب الفتذ

و رُورَت كند من على الساب الصحابة الذين بالمهدينة ، وعلى السان على وطلعة والزبير، بداعون الناس الى تتال عمّات و ولسر الدين ، واند أكه برالجعاد البوم و على الدردمر معام بن بحاله ابن جريالطبرى ذكر كرسته بن كر :

ان الصحابة كتب بوالى الآفاق من المدينة يا وموون الناس بالف دوم على علمات بقاملود . هذا أكذاب على الصحابة ، بالف دوم على عنمات بقاملود . هذا أكذاب على الصحابة ، وانما كتب مزودة عليه عكم اكتب مزودة عليه على المحابة والمزبير إلى الخوارج كتباً مزودة عليه وانكودها يلا وهووت الكوم على الناكم مفهوم به سيم كم جومحا بركرام مربغ طيب بين بوجود تقد ان كالمفهوم به سيم كم جومحا بركرام مربغ طيب بين بوجود تقد ان كالمون سيخصوصاً وصرت على تصورت زبرى جانب سيم آفاق مديدة بين وكون كومعلى كمتوابت ارسال محضرت على تصرت نبرى جانب سيم آفاق مديدة بين وكون كومعلى كمتوابت ارسال محضرت على تقريب بول -

برسب خطوط جعلی تھے جوان اکا برحفارت کی طرف منسوب کر کے ملک ہیں ہیں بائے کے اور جب ان حفارت سے اس بارسے ہیں رجوع کیا جاتا تا تو وہ سچر ہوج ان اندانکا رکینے اور اپنی لاعلی ظام کررتے تھے۔ ان حضرت کی صداقت ودیا نت است ہیں سلم سہیے اس بنا پر نفین سے کہا جا کہ یہ مفرد صندخطوط بالکل جعلی اور غلط تھے۔

اسى طرح و ه خط جو حفرت عنمان كى طرف سے صاكم معرى جانب مكھا كيا تھا ركدان

له البعابة لابن كثير صطفى عبي معرفين ذكوعيتى الاحدواب الى عنمان الموة الثانبيد صن مصدر "

كم البداية لابن كثير صفي المعند وكرمجي الاحراب ال مثال إلغ

خطلانے داوں کو پہنچیے ہی قتل کر دیا جائے) وہ بھی سارسر عبلی خط تھا اور قبل عثاق کے جواز پیدا کرنے کے لیے مرتب کیا گیا تھا اوراس ہیں حتبر برابر بھی صداقت نہتھی۔

بنرصرت ماکشه صدایقه بنی است برات کی طرف سی برات کی طرف به اس اوع کے فرضی خطوط مسوب کیے گئے تعے بوصنے غذت میں ان مفدین نے اس فتنے کی کھڑا کرنے کے بیے اطراف ہیں لوگوں کی طرف مکھے تھے ۔

آوران کے جعلی ہونے کا نبوت اس طرح با یا گیا کہ جب عاکشندہ ربعة کی خدمت یں تن عنان کی خرجتی تو قاتلین کی طرف روستے سخن کرنے ہوئے صفرت سريقي نے فرما يا کر تہنے سے معارت غنان سے اپنے مطالبات تسليم کا لئے بھراس کے دبدان کو تن کر اللا ۔

مسرون ایک مشہور یا بعی بیں اہول نے اس موننے ریع من کا کر دادک کہتے ہیں ) بہ سا داکام آپ نے کرایا شا۔

ادرائی نے وگوں کی طوف خطوط مکھے اوران کو عنمان کے خلاف خروج کرنے کا حکم دیا۔ اس چیز کے جواب بس مصرت صدلفی شنے اس نعل سے براک کا اظہار کرتے ہوئے ادشاد فرما یا :

لا، والذى أمن بلج المستح منود: وكنذ دبه الكافروب، ماكتبت

لهم سوداء في بيضاع حتى جلست علسى هذا "علم

بعی زیربات ، نہیں اِس ذات تعالیٰ کی قسم ! حس ذات برمومن ایمان لا سے اور

ا ريخ خليفرابن خيا طويال خت هسيد

ك) العواصعمن القواصع ماس الميع مرالقاض ابي بكرابن العربي -

کافراس سے نکر ہوئے ہیں نے ان کی طرف اس مجلس کی نشست کے کی چھی نہیں کھی تھی " اس چیز بیں اس بات پرواضح دلالت پائی جاتی ہے کہ ان خارجی لوگوں (بعنی مفسدین) فی صحابہ کوام کی جانب سے جلی خطوط کھیے تھے اوراطراف وآفاق کے لوگوں کو صفرت عثمان کے حق میں بدطن کیا اوران کے قبال پر برانگینی بھرکے لاستے تھے۔

اسی طرح ایک برجیز بھی ذکر کیا کرتے ہیں کہ حضرت ماکشیٹ نے پہلے ضل عمّانی پروگول کو حضرت ماکشیٹ نے پہلے ضل عمّانی پروگول کو حضرت ماکشیٹ نے پہلے ضل عمّانی پروگول کو حضرت علی اور کہا کہ اس نوٹ ہوئی میں اور دم عمّانی کا علی سے بیت کرنے تکیں اور دم عمّانی کا مطالبہ کھڑا کر دیا یہ اس نوٹ کی دوایات کے حیٰ ہیں کیا دعلا ر نے تجزید کر دیا ہیں ۔ اور فیصل فرا دیا ہے کہ :

"كذب لا صل له وحدومن مفتريات ابن تمتيدة وابن اعتم الكوفى والسمسالمى وكانوا شهورين با مكذب والاختراء" تفيروح المعانى صلا علر ٢٢ بإره بابيس عنت آيدة وخرب فحس بسوتكن - بيان مرأة عائشة من مخالفة الله ورسوله -

بین پرروایات با مکل دروع بی ان کاکوئی اصل نہیں یہ ہیزیں ابن قتید اورابی ایم م کوفی اورس کا کی جیسے ددگوں کی افترا پر دازیوں ہیں سے ہیں بہ ددک دروع گوئی ہیں شہور تھے ادر جوط تیار کر لینے ہیں شہرت یا ختہ تھے ۔

برگمان حقیقت کے برخلاف سب واقعہ ہذا ہیں مصرت على المرتعنی کا کوئی عمل وظل مذخط منہ ہی ان کی طرف سے صفرت علیات کے خلاف کسی قسم کی تخریعن وانگیفت بائی گئی تھی۔ اس برسم فربل ہیں جدم خطرت علی المرتعنی کے اسپنے اقوال میں اوران کے جامعت کے واضح فرمو دان اقوال میں اوران کے جامعت کے واضح فرمو دان میں ۔ اوران کی جامعت کے واضح فرمو دان میں ۔ اوران کی جامعت کے واضح فرمو دان میں ۔ ان بیانات کے ملاحظ کر فربل نے سے امیدسے اس غلط فھی کا ازالہ ہو سکے گا یا طرین کا کی سے اس مسئلے کے والم جارہ بار نظر خاکر فربل وہیں ۔

را) ---- بعتول رابن عباس) سمعت علياً يعتول والله ما تناب عثمان ولا امريت بعتله و مكن عليث -

را) المصنف لعبد الرزاق صف ق ا با ب عقل عمّان روايت المعنف ازمطبوعات معلس على

ر٢) البداية لابن كبير صطف ج يحتت مسئله بذا

۲) ---- عن يست عن لهاؤس عن ابن عاس فالسمعت علياً بف ولا امرست علياً بف ولا امرست ولكن علمت بعنول ذالك ثلاث مرات "

(طبقات ابن معرمنگ ن محست تذکره فمان بی عفان ) رس ۔۔۔۔ عن ابن عباسٌ خال نال علیٌّ : حاقت لمست یعنی عثان ولا اصوبت شکل شار مکنی غلبست "

رنسا ب الاشراف البلا ذرى صلى ) مندرجربا لاحوالرجات كامفهوم برسيع كم :

حضرت على المرتضى المح خاص معتمد حضرت عبدالتدين عباس ان سينقل فراتي بيركه رجب جناب عنمان قبل كئے كئے ) قديم في صفرت على المرتفى الكو فرما نے ہوئے سئا الله كى قسم ! حضرت عثمان كو بيس في خل نہيں كيا اور نري بيس في ال كے قبل كا حكم ديا سير بلكم بيس في قبل بنراسير منع كيا عفا لر گروگول في ميري بات مذماني ) اور بيس اس معاطم بيس معلوب رہا۔ "

معزت ملی المرتفی طی بربراً ت بے شارا کا برصنفین نے بہت سے اسانبد کے ساتھ نقل کی سے ۔ بنا بخر ابن کمینر تے بہال مکھا ہے کہ ۔۔۔۔۔ ثبت ذاللہ عن من طرق تعن من طرق تعن الفطع عنل کشیر من المدہ الحدیث کے بینی کی محرت یہ الفطع عنل کشیر من المدہ الحدیث کے درج میں بنج گئ ہے ۔ ہم نے بہال مرف فدراسانید کے ساتھ بربرائت منعول سے کہ بھین کے درج میں بنج گئ ہے ۔ ہم نے بہال مرف حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول مختراً ذکر کیا ہے۔

ابن عبار سی کے ماسوا بھی بہت سے صحابہ کوائم اور نابعین نے مذکورہ براَت علی کوبیان فرما یا ہے بیکن مسئلہ کی وضاحت کے لیے اثنا ہی بیان کردینا کا فی خیال کیا گیا ہے حضرت علی المرتفیٰ طینے اس مسئلہ بی سنعدد و نعرابتی براَت حلف کے ساتھ بیا ان فرائی سے اور جناب مرتفیٰ آئینے قول وفعل ہیں صادق و دیا نت دار ہیں۔

ا البدابرابن كغيرص 19 يحت معلم بذار طبع ادل معرى -

*ین پی بول ارشا*د فرایا که : **دا**) سدر د تنبیّا مکسعه أخسرالله **ح**سر

را) ---- تبا دلسع الحسوالله هـ اوربعن روایات کی روسے شباً دہسعوسا ٹوالدہ حس<sup>لے</sup>

بعض مفا مامن میں اس مونغه برسیدنا علی المرتضی پن کی جا نب سے لعن و نغرین کے کلمات بھی مذکور ہیں ۔

''۔۔۔۔۔ نغال علی لعن اللّٰہ قسَّت کمة عثمان فی السہل والجسب ل والسبروالبحسر'' سلم

بعنی حضرت علی المرتصلی شف قاتلین عثما الله کے حق میں فرما یا کومپین تد بہیشہ کے بیے تہماری بلاکت اور مرمادی ہو۔

اور دوسری روایت کے الفاظ کی روسے صفرت ملی المرتضی اللہ فا تلبی عثمان میں اللہ میں فرما باکہ مدت العمران کے لیے ہلاکت اور تباہی ہو "

اورابن شیبه کی روایت کی روسے صرت علی المرتفیٰ شنے ارشا دفر کم یا کہ النٹرنف الی قانلین عثمان برلیسن*ے کرسے مرحبگر لعنت ہو صاف زبین* بیں ، پہاڑوں ہیں ، اورخشکی اور سندر ہیں "

مختصريه بدكهصرت على الرتفي في في ملف كدرانداس معامله سابني برآت ببان

له والمصنف لابن إلى شيهم الله كتاب الفتن طبع كرابي

رم ) کتاب السلن سعید بن مضور مراس و به باب جامع الشادة القسم الثانى مجاد تا الف رم علی بن ابن سعد مراح تقسم ادل تحت تذکره علی بن ابی طالب بلیع بیش د رم ) کتاب ایمن الدولا بی صبح اول باب الجیم من کنیسته ای جعفر -ساحد المصنف دابن الی شیبه مراح اول (کلی بیرج نظ ا ) کتاب الجیل رص ۲۰۰ می بیرو بادی ا فرائی رمیساکدادبر درج ہوا) ادر بھیر قاتلین غالی بربدد عائیں فرائی رہے بیری ستقل قرائن کے درجے میں ہیں کہ حضرت على الرتفلی کا قنل غنائی میں کوئی تعلق نہیں ادران کا دامن اس داغ سے پاک وصاف ہے۔

يسان بيانات كے بعدان كيري يس سوزطن قائم ركمنا مركز روانهين \_

## شيعه كى طرف سے نائيد

گرخشہ سطور میں قتل عثمال سے مصرب علی المرتفی اللی براً سے ابنی کتابوں سے مینی کے سے ۔

اس کے بعدشیعہ کی معتبر کتا ہوں سے بھی بہی مسئلہ نا ظرین کی خدمت ہیں بطورہ کیند تحریم کیا جا تا ہے ۔

پینا پخرنیج البلاغة بی صرت علی المرلفی کا ایک خط جوامیرمعا دید کی جانب ارسال کیا گیا اس میں مذکور سے کہ :

حضرت على المرتضى عِنْ فرما ن يبي :

----- ولعمرى يا معاوية لنن نظريت بعقلك دون هوال لتحبد في ابراء العاسب من دم عثمان ولمتعلمين انى كنت في عزلة عناد الدان تتجنى فتجت ما بدالك والسلام " لمه

یفی اسعاویہ! مجھے اپنی عمر کی قسم! اگر آپ اپنی خواہش اور نو و غرض کو دور کر کے اپنی عقل سے نظر غائر کریں تو آپ مجھے عمال شکے

له بنيج البلاغة مث جلرا تحت ومن كتاب له عليه السلا مالى معادية في الاحتجاج بالبيعسة والتبرأ من دمعتمان ي الجع معر)

نون سے دگوں میں سے زبادہ بری پائیں گے۔اودا کے جانے ہیں کہ ہیں اس معا ملہ میں بالکل الگ رہا۔ مگر برکہ آپ واضح چیز کو چیو وظرکر اور چیا کر میکھے نصور وار طہرائیں''۔ والسلام اس مصون کی کئی روا بات شیعہ کسب ہیں دشنیاب ہوسکتی ہیں مگر میاں عرف ایک حوالہ پراکتفا کیا گیا ہے۔

### دوريهارم

# عبد علوی خلیفه را بع کے نتخاب کامسلہ

جن حالات میں صفرت غمان شہید ہو تان میں بہ مفدوگ کسی کوامیر منت کیے اجبوالیں اور ان اس معت تھے اور اس میں اختا ف الناس و فسا دامت کے خطرات تھے لیس اس معاملہ میں وہ خو و پرلیٹان تھے کہ کس کوامیر بنا باجائے ؟ ان میں سے بین (بعن بھر لویل) کی رائے بہتی کہ صفرت علی بن جدیدالنٹر (جو مشرہ بہتہ ہ میں سے میں) کو خلیفہ بنا باجائے اور ان کے باعث کی جہنے کہ جائے۔

ادران بین سے بعض (یعنی کوفیوں) کی دائے بہتی کہ حضرت ذہیر بن عواظ کے باتھ پر ببعث خلافت کی جائے۔ ادران بین سے صرف پر کا دادہ پر متھا کہ سیّر ناحضرت علی بن الی طاق کے باتھ پر ببعیت کی جائے اوران کو خلیفہ متخب کیا جائے پہلے ان لوگوں نے اس تفصد کے بیے حضرت ملی ادر حضرت ذریع کی طرف دیج ع کیا ٹوان ددفول حضرت نے منصب فیلیفہ قبول کرنے ادر ببعیت بعدے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد حضرت علی المرتفی کی فدمت بین پروگ پہنے تو آبیت نے بھی اولا انکار فر با یا ادراس مسئلہ سے انگ بیٹنے کی لودی کو سنت میں کے جیسیا کہ ہم جبل ازبی سجعت درکر کہا ہے۔ مولا ہ فعلی مولا ہی گے تحت ذکر کر چکی ہیں۔ یوگو کسی دوسری شخصیت کو حضرت طلحہ صفرت زیبڑ کے بعد خلافت کے بیے آبادہ نزکر سے یا انہوں نے کسی دیگر شخصیت کو اس منصب کے بیے موروں نہا یا توصرت علی المرتفی علی معدمت بین بھر حاضر ہو کر احرار کرنے گئے اور حضرت طلحہ اور حضرت نظر کے بھی جس جان کر اور کر اور کر اور کر نے گئے اور حضرت طلحہ اور حضرت نظر اور کر اور کر اور کر اور کر نے گئے اور حضرت طلحہ اور حضرت نظر اور کر اور کر اور کر اور کر نے گئے اور حضرت طلحہ اور حضرت نظر اور کر اور کر اور کر اور کی کر دیے کہ اور حضرت نظر اور کر اور کر اور کر اور کر اور کر نے گئے اور حضرت طلحہ اور حضرت نظر اور کر اور کر اور کر اور کر اور کر دیے گئے اور حضرت طلحہ اور حضرت نظر کیا جانے کہ کے اور حضرت نظر اور کر اور کر اور کر اور کر اور کر نے گئے اور حضرت طلحہ اور حضرت نظر کر کھوں کر اور کر اور کر اور کر اور کر کر اور کر کر اور کر اور کر کوفیوں کیا کہ کوفیوں کوفیوں کی کوفیوں کے کہ کوفیوں کی کوفیوں کا کر کوفیوں کوفیوں کر کیا گئی کے کہ کوفیوں کی کوفیوں کی کوفیوں کر کر اور کر اور کر کوفیوں کی کوفیوں کی کوفیوں کی کوفیوں کر کوفیوں کر کوفیوں کوفیوں کر کر اور کر کوفیوں کی کوفیوں کوفیوں کے کوفیوں کوفیوں کر کوفیوں کوفیوں کوفیوں کوفیوں کوفیوں کوفیوں کوفیوں کوفیوں کر کوفیوں کے کوفیوں کوفیوں کوفیوں کوفیوں کوفیوں کوفیوں کر کوفیوں کوفیوں کر کوفیوں کوفیوں کے کوفیوں کوفیوں کوفیوں کوفیوں کر کوفیوں کوفیوں کوفیوں کوفیوں کر کوفیوں کوفیوں کر کوفیوں کر کوفیوں کر کوفیوں کر کوفیوں کر کوفیوں کوفیوں کر کوفیوں

سانق نے آئے اور مرض کیا کہ است کے لیے برما مدالسا ہے کہ اسے بنیرامبر کے نہیں چوڑا جاسکہ آ۔ توان مالات میں حضرت علی المراحنی شنے بیعت بینا قبول فرا ایا ۔

---- ولىع يكن بعد الشياشة كالرابع قد لاً وعلمًا وتعمَّ وعينًا خانعقد من لله البيعية الغ

قاتلین عنمان ادران کی جاعت کنیره کااس دنت ابل مدیده بررسب ادرتسلط عقاادر صفرت علی کی بیعت کرنے حضرت علی کی بیعت کرنے افراد مقصی کی دیکھ بیالی کی بیعت کرنے ایک گوندائین میں افراد مقصی کوئی چارہ کارنہیں بناہ جا ہتے تنے ادراس کے بینرانہیں کوئی چارہ کارنہیں بناہ جا ہتے تنے ادراس سے ان مضطربان مالات کے سخت ان کی بیعت بینے سے گریز بھی نہیں کر سکتے تھے ادران سے اجتناب کرنا ان کے بلے دشوار ترفضا :

چنا بخه صفرت شاه ولی التر حمد ان بیش آمده صالات کو ان الفاظ کے ساتھ بیان کہاہے " " قاملان بجز آئکہ بنا ہی محضرت مرتضی برند دم او مبعث کنند علاجے نیا فشند۔

له الواسم من القواصم صلى المعاضي الى بحرين العراق من القام ومنعت حالات بدار شيادة عمّاني -

بس در باب عقد خلافت اداز سمه ببشتر سی کردند ددم موافقت اوز دند و کیف ما کان عقد میجند واقع شد گیاه

بعنی فاتلانِ عَمَان گواس کے بغیر کوئی علاج دربا نت منہوسکا کرجنا ب مرتفی کی پناہ میں آئیں اوران سے بیعیت کریں اسی بنا پر اہنول نے بیعیت مرتضوی کے انعقاد کے بیے بیشنز مسعی کی اوران کی موافقت بی خرب دم جرا یجس طرح میں ہوا بربعیت منعقد ہوئی۔

## مطالبقصاص دم عثالةً

صفرت ملى المرتفى المست مبارك برجب بيعت خلافت ونعقد مونى ادراكابر مجابر كرام اورابل مدينه في ادراكابر مجابر كرام اورابل مدينه في بعدت كولى تواس وقت صفرت طلح اور عفرت نربير ودبكراكابر محابر كرام طحضرت على المرتفى خدمت بين معاصر بهوست اور برمطالمبه بيش خدمت كياكه اب آج مستدخلافت برلند ليف فرا بوجك بين لوصفرت عنا الله كانقام مرابل اور المام فرادي ادر فا تلبي برمنرى يمكم كانفا وكري كيونكو اگر بيم شهيد مطلوم كانقام مزليس اورابل عدوال وابل فنا و كانلى قرب نوال محالات و ابل فنا و كانلى قد مذكرين نوالله ترحالى كرونكوالى كرونكاب وخضب كصنو جب بهول ك و

اس مطالبه كے جواب میں صرف علی المرتضیٰ نے اپناعزر بیش کرنے ہوئے فرا یا : دا) ۔۔۔۔۔ بات هاولاء الهد عدد واعوان واسه لابعکنه ذالك بوصه هان ا " عم

یعنی ان لوگوں کے لیے ان حالات ہیں بہت معے لوگوں کی مدد میسر بھے اور ان کو غلبہ اور تسلط حاصل سے راس لئے برچیزاس وقت ممکن نہیں اور نی الونٹ پر کام نہیں ہوسکتا۔ حالات المسلط حاصل سے راس کے برچیزاس وقت ممکن نہیں اور نی الونٹ پر کام نہیں موسکتا۔ حالات کے خرة النیبین صسم کا طبع مجتباتی وہلی بخت مستلہ ہذا۔

که دا، البدایه لابن کثیر ص<u>۲۲۷</u> تمست ذکر بیست ملائت (علوی) رم) الفتندنة و دونعدة البسل مشك تحت مطالب الملح والزبير " كمساعدادرسازكار برنے كے بعد يہ بوسك كا)

اورصاحب مرقان نے صورت علی المرتفی رضی الترتعالی عنه کی طرف سے مطالب مذکورکا ہواب عبارت ذیل میں بیش کہا ہے۔ عبارت ذیل میں بیش کہا ہے۔

را) --- - ان قتل فئة الفتنة بجبر الى اثارة الفتنة التي هي تكون اقوى من الادلى "له

بعنی اس فتنه انگیزجا مست کا قتل ایک دیگر نتنه کھڑا کرنے کا موجب ہوگا ہوسابعتر فقنہ سے جی سٹر بیزنر ہوگا ۔"

بعض علاء اس موقعہ برایک تیسری ہے زمیں سبتدنا علی الرفیٰ رس کی جانب سے ذکر کیا کرتے۔ بہی روہ یہ سے کہ:

> رس) --- - و وكان على بنظرمن اولياء عنمائ ان يتحاكموا البيه فأذ النبت على احد بعيب إن ان ه معن قتل عنما ن اقتص من له الحريم

بعتی سیدنا علی المرتفی اس بات کے نشظ فضے کہ حضرت عثمان کے والیوں اور ورثا ، کی طرف سے ان کی خدمت بیں با قاعدہ طور ہر مقدمہ کی مرافعت کی جائے اور جسب قاتلین کا خصوص طور برتعین ہوجا کے کہ بھی قاتل بیں تو ان سے فصاص لیا جائے گا ۔

مندرجات بالاک ردننی میں مردو فراتی کے نظریات اس معاملہ میں واضح طور پرسا سنے اس کئے۔ اس کئے۔

مقعد رہتے کہ برمطالبہ نودرست ادریج بے سکی حالات فی الو مُنت اس جزرکے سقاحی بیں کہ تصاص کے معامل بین ما نیر کی جائے کیو بحر تعبیل کرنے میں بیشنہ خطرات ہیں۔

الم مرفاة شرح مشكوة صلال وعاشر طبع طنان يخت كماب الفتن الفصل المانى . ملا فتح البارى مسلك ملدس يخت باب مدننا عمان ابنتم الخ

بعض از واج مطرات الموسلين الموائيول المراسة الموسلين الموائيول المراسة الموسلين الموائيول المرت الموسلين المرت الموسلين المراب المرت الموسلين المو

لعض من الراس كى ماك سنام كوروانكى المناه كالدريس الزات براس براس المعرف المراس المال المراس المراس المراس المرس المراس المرس المرس

ان داقعات کومعلم کرنے کے بدرحضرت معادیہ اور باتی صحابہ داہ ابعین نے بھی دم عثاق کے نعماص کامطالبہ کیا۔ان مصرات کی رائے بہرئی کہ پہلے ان معسمی (قاتین) سے قصاص لیامائے اس کے بعد خلیفہ کی بیعت تسلیم کی جلستے گی۔اس کے بغیریم آ ہے کی

خلافت تسلیم نہیں کریں گئے۔

اس مسلم بن صفرت معاویہ کے ساتھ متعدد کہا رصحابہ شلاً عبادہ بن العمامت ، الو درداع من الدامامی ادر عروب عیں دوبرہم کے علادہ لبعض اکا برتا بعین بھی شامل تھے۔ چنا کچہ حافظ ابن کنیرنے البدار ہیں نصر کے کردی سے کم :

---- وقام فى الناس معاوية دجماعة من الصعابة معلى يحسّرضون الناس على المطالبة بدم عمّان من مثله من او لئل المنوارج ، فه عمادة بن العامن والبودرداء والبوآمامل وعسّروبن عبسة وغيره عراك

بہاں برام قابی دضامت سے کہ صفرت معاویۃ نیاس ہوند ایک دو اس معاویۃ نیاس ہوند ایک دو کی خلانت اور در ہے گئے دو کی خلانت انہ بہر کہا تھا اور در ہی اہل شام سے اس وقت خلافت کے لیے بیعیت کی تھی ۔ آیٹ نے اہل شام سے اس وقت مطاب کے لیے بیعیت کی تھی ۔ آیٹ نے اہل شام سے اس وقت مبیت لین مشروع کی تھی جب واقع مسفین کے بعد تھکی ہی کی مفیلہ پر ذہبنج سکے تھے اور دو کی میں افتراق رونما ہو گیا ۔ اس چیز کی وضاحت خلیعۃ ابن خیاط نے بالفاظ ذیل کے ہے۔

---- ر" فيلويتفق الحكمان على شئ اخترق الناس و با يع احل الشام لمعاوبة بالخسلافية في ذى القعية سنة سبع وثلاثين » (تاريخ خليفة بن الخاط الجرز الزول ميك تحت وقعية الصفين)

يس بيش آيا - اوربه چيز أكنره بعي ا بيض مفام بر درج بو كي ـ وال شاءالله

## حكام وعمال بين تبديلي كامسله

جمل کاوا قعرنصف الجادی الاولی با عندالبعض جادی النابید کرسے میں بیش کیا تھا۔ اس سے قبل ان ایام بیس کئی واقعات بیش آئے۔ ان بیس سے بہجیز فابل ذکر سبے کہ حضرت عثمان رضی اللہ نعالی عند کے مقرر کردہ عمال و حکام کو جو اسپنے اپنے منا مات پرمتعین نضے ۔ امیرا لموسیین حضرت علی المرتفی علی ابتدائے خلافت بیس انہیں اپنے منا صب سے الگ کردیا۔

اس معاطم پی مصرت عبدالنگری عباس و غیریم کی رائے دوسری نقی ۔ابن عباس کا خبال نظاکہ نتمانی سکام اور والیول کوئی الحال اپنے اپنے مفامات پر متعین رہنے دیا جائے ور صفرت معا ویٹا کو بھی سر دس ت اپنے حال پر چپوڑا جلہ تے جب حالات درست ہوجا بیس تو بین کی حضرت معالیت درست ہوجا بیس تو بین کی سے فیک مناسب تبدیلیال کرئی جا بیس کیکی صفرت علی لیے اس وائے سے اتفا ن نہیں کھا یہ مور نین مناسب تبدیلیال کرئی جا بیس سے نام معالی مناسب تبدیلیال کرئی جا بیس کی اس معنی مقامات بیس اس طرح ذکر کئے بیس شلا اللہ میں اور فرقب اور پر جبدالنگر بی عبدالنگر بیلی صفوان ہے بین الی سفیان ۔ آ ذر بیجان پر اشعد شربی جیس اور فرقب او بر جر روین عبدالنگر بیلی صفوان ہے عقیب بن الی سفیان ۔ آ ذر بیجان پر اشعد شربی جب سے اور فرقب او بر جر روین عبدالنگر بیلی صفوان ہے عقیب بن الی سفیان ۔ آ ذر بیجان پر النہاس ، فیسا ربر پر بالکٹ بن جب ب اور چر آن پر حجد شربی ، حاکم غنانی مفر و تعظیم المناس ، فیسا در بر بر الکٹ بن جرب ، اور جرآن پر حجد شربی ، حاکم غنانی مفر و تعظیم المناس ، فیسا در بر بر الکٹ بن جرب ، اور جرآن پر حجد شربی ، حاکم غنانی مفر و تعظیم المناس ، فیسا در بر بی الکٹ بی جرب بن اللہ اللہ کا کے مسئلہ کو سیس بی بر بر بیال اللہ کے مسئلہ کو سیس بنت بیال اللہ کا کے مسئلہ کو سیس بیال اللہ کا کے مسئلہ کو سیس بی بر بر اللہ اللہ کا اس بیت بی بیال اللہ کا کے مسئلہ کو سیس بی بی بیال اللہ کا کے مسئلہ کو سیس بی بیال اللہ کا کے مسئلہ کو سیس بی بیال اللہ کے مسئلہ کو سیس بی بیال اللہ کیا کے مسئلہ کو سیس بی بیال اللہ کا کے مسئلہ کو سیس بی بیالہ کیا کہ کو سیس بی بیالہ کا کی مسئلہ کو سیس بی بیالہ کیا کہ کو سیس بی بیالہ کیا کہ کو سیس بی بیالہ کی بیالہ کیا کہ کو سیس بی بیالہ کو سیس بی بیالہ کی مسئلہ کو سیس بی بیالہ کی بیالہ کیا کی بیالہ کی بیالہ کی بیالہ کی بیالہ کی بیالہ کی بیالہ کیا کہ کو سیس بی بیالہ کی بیالہ

را سيرت المرافينين على سمت جنگ صفين صفيا جلدادل (ازمفي صفر حدين آن گوجرانواله على المرافيل من المرافيل الموالد من المرافيل المرافيل

سے البرابرالين كثير "مسيرال سفت ذريعين على إلغانة .

(ا) تاريخ يعقو بي ص<u>افحة</u> تحت ملانت امير المونيين على ا

اسی طرح مقا می طور مرکز اسلام مدمیز طیعبد پس ببیت المال پرعظیم بن عرو نگران اورتضائے مریز منورہ پر زیر بن نامب پیشم متعبین شقے لیے

جناب علی المرتعنیٰ رضی السّرعنہُ جب والی خلافت ہوتے ہِن توسیسی کی ابتدا ہیں ۔ مختلف بلاد امصاربہا پن طرف سے درج ذیل حکام مغرر فرما ہے ۔

یمن برعبدالندین عباس ربعره برسمرة بن جندی رباغنا بی بن منبع ) کوفر برعمارة بن شبهاب ، مقر بر قبیس بن عباده رشام برسل بن منبع کوما کم مفر فر کاکر دوانه فر با یا یه سهل بن صنب علک شام کی سرمد بر تبوک کے مقام بر پہنچے توصفرت امبر معاویت کے اسبب سوارول کی ایک جاعت ان کے مزاح ہوئی ، امنول نے کہا کہ اگر آپ صفرت غنمان کی طرف سے عبار نوبہ ترہے اوراگر آپ کسی دومرے کی طرف سے عبین ہوکد کر سے بین نودالیس نشر بیت ہے جا عیش راس طرح معارضہ کی وجہ سے سہل بن صنب کو دالیس و منا پڑا اور وہ ملک شام بران کی امارت تسلیم من کی گئی کیے اس واقعہ کے ذریورشام حالی کی در اندازہ ہوگیا۔

کے لوگوں کے جنبات اور نا ترات کا ایک گونہ اندازہ ہوگیا۔

مورخین کے قول کے مطابق جہورا بل معرفے صفرت علی المرتضیٰ کا کے متعین کردہ حاکم معرفیس بن سعد کو قبول کر لیا لیکن بعض لوگوں نے بیجیت سے انکار کر دبا اور کہنے لگے کر جب نک قاللین عثما لی کو قتل مزکیا جائے ہم بیعیت نہیں کر بس کے سیم

اسى طرح ابل بصره ميں بھى اختلاف واقع ہوگيا بعض حضرت غال كے تتل كے نصاص كامطالبه كرتے تھے اوربعض كى دائے اس موقع ربيد ودمرى نفى -

المدالبدار ميال تمت ذكر بعبت على بالنلافة

ادرکونہ کی طرف صفرت علی کی جانب سے صفرت عمارہ بن شہاب امیر بنا کرر وانہ کیدے گئے مصفی قد دہاں ان کے ساتھ طلح بن خو بلد نے معارضہ کیا اور صفرت عمان کے تصاص کا مطالبہ بیش رکھا اس کے بعیر صفرت عمارہ واپس آگئے اور کو فر میں اختلاف کی کیفیت صفرت علی المرتضیٰ کی ضدمت ہیں بیان کی سلمہ کی ضدمت ہیں بیان کی سلمہ

ا نبی صالات ہیں صفرت ابو موسی الاشعریؓ (جو حضرت غفا اُنَّ کی طرف سے کو فہ کے والی تھے) کو فہ میں والات ہیں صفرت ابو موسی الاشعریؓ (جو حضرت غفا اُنَّ کا دوراً کیکا سیصاس ہیں مسلما نول کو فہ میں اورا کی نامیر قبط کو مسلما نول کے مسلما نول کے مسلما نول کی بیام ہیں کر لیں اور کمانول کی نامیر قبط طرابی حتی کہ بر فید ختم ہوجا ہے۔ بہر کمیت ال کی رائے مسلما نول کی با ہمی جنگ کے جملات تھی۔ اوران کا موقف فقال کے خلاف تھا سیکھ

اس طرح ان بعض مقامات ہیں حضرت علی المرتعنی شکے روا مذکر دہ حکام کے ساتھ فسے معاوضے اور منا کا مقد معام کے ساتھ معاوضے اور منا لفتیں پیش اکیس اور دم عثمان کے نضاص کا مطالبہ روز ہروزر شدرت اختبار کرتا کیا اور حالات دگرگول ہوتے گئے۔

چنا بخرما نظ ابن کثیرنے ان کواکف ا درحالات کومخقرسے کلمات بی درج کیاہیے فرما نے بیں :

---- وانتشرت الفتنة وتفاق ع الاسر واختلفت

الكلمة " علما

لين اس فتنه كى بنا برادگول بى انتشارىيىل كيا - ادرىبى المه اينے صرود سے تجا وزہو

كبا - اور كليرًا سلام كى دحدت بس ا فتراق روتما بوكيا -"

الم البرايرم ٢٢٩ خين ٢٧٩ هـ

## كمةكرمه مي اجتماع

کوکرمہ ہی صفرت طلق ادر صورت زہرا در صفرت صدیقہ کے علادہ بعض اجہات المونین عرف کی عرض سے پہنچ میں مقبل بعد بیں صفرت عبداللہ بن عرف اور دیگر حضرات کم شرونے انشاری عرف سے بہتے ۔ اس دورانی میں کے والی بعبل بن امیر معمی دہیں پہنچ کئے اسی طرح بصرہ کے حاکم عبداللہ بن عامر معمی کم شریعیت بیں آگئے یہ دونول صفرات صفرت عمال کے منفیل کرہ والیول میں سے تقے۔

اس طرح بہاں مکر مربی صحابہ کام اورادہات الموہنین اور دیگر معنات کا اجتماع ہوا ان تمام معناست کا مقصد واحد متما اور بیر مطالبہ کرتے ہے کہ دم عثمان ناحق اور طلماً گرایا گیا ہے اس لیے ان کے قصاص کامستار سب سے پہلے طے ہونا چا ہیں ۔ اور قالمین عثمان کو قرار دافتی منا نعجلا لمنی چلہ ہے لیے

اس سلسله بین ال صفرات کے باہمی مننورے جاری رسیدا دراس مقصد کے صول کے بلے معتقف کا درسلسنے آئن لیکن آخر کا ربردائے تھیری کہ بھرہ پہنچنا چاہیں یقول مؤرخین دیا ہے معتقف کا دروان ایک فرجی چھا دنی بھی تنی رہنا ہے لیون مساحب وج اللہ عالی اس مقام کی کیفیت اس طرح سبے :

--- الهاكانت اذزاك مجمعالجنودالمسلمين يكه

ينى بصرواس موقعه برسلانول كه عساكرك ليه مائے اجماع مفاي

منشا برخنا کرمسلاؤل کی ایک کثیر جاعت اگر مطالبه مذکور پرجی تنع جو جائے آواس صورت بس اکیدسے کرفرنتی تانی میں اس کے جواز کی طرف توج کر سے کا اور باہم کفامی

له البداير ابن كتيرم بيم يخت عنوال ابتدائد وقدة الجل ـ

عمد تفيرروح المعان ميلي تحت آية ومرون في بيوكن .

ادرتوافق" كى صورت بىدا بهو مائے گ

صرت عاكن مرفق سفول مفركا تقاض المسكر بعدان اكابر في بني و مفرت على وصرت على وصرت البير و يراد و مفرت على وصرت المبير و مدير و م

---- والحواعلى المحدرض الله لقالى عنما ان تكون معهد الله ان ترقع الفنندة ويحصل الامن وتنتطع أمور لخلانة يلم

### حضرت عالشركاتصداصلاح تفا

اندرابی صالات ام المونین صفرت مدیقة رض الشرتعالی عنبها نے اس گزارش کومنظور فرا بیدا اور معا لمات بین صحیح نظم فائم کرنے کی خاط اوراصلاح بین المسلین کے پیش نظر سفر پر آمادہ ہوگئیں چنا پخرا کا برعلاء نے اس چیز کو اپنی اپنی عبارات میں سندرجہ ذیل شکل میں متحربہ کیا سے :

- الى درورون الا الاصلاح وفاصلح بينهم يستم
- ٣ ---- انها فروب بفضد الصلاح باب المسلمين ---

له دوج المعانى مرج محست آبت وخدن نى بيونكن ي كلم المعانى مرج محست المرج عائدالى البعدة - معاردة - معاردة ما كلم المعاردة - معاردة ما كلم المعاردة - معاردة المعاردة المعاردة

#### وظنت ان نی مروج امعلمة للسليين يك

الى مندرجات كامنهم برسبه

" حضرت عاکشہ صدیقہ نے فرما بلے اللتر انتھیں آپ جانتے ہیں کہ اصلاح ہیل سلیں کے علاوہ اس سفریں مبرکون ارادہ نہیں ۔ آپ ان کے درمیان اصلاح کی کوئی صورت بہیدا فرما و یجیجے ۔

پنا بخراس کے بدہبت سے لوگ ان اکا بر دصفرت صدیقہ ، صفرت زیر اور صفرت اللّٰم )
کے ساتھ شر بیب ہوگئے اور بھرہ کی طرف رخت سفر باندھ اکیا ۔ سے

له المنتقى للذهبى صميمة تحت قولد تقاتل بن علياً ط

علم الفيروع المعانى مينا بخت أية وحدون في بيويكن --- الخ

### العلام

سخرجل پرماندین صحائب نے جواعتراصات اٹھا دکھے ہیں ان ہیں مقام "المحاب" والی دوات کے ذریعے سیدہ عائشہ صدلیقہ صحاب کا میں گئے دریعے سیدہ عائشہ صدلیقہ صحاب کا میں کہ میں ہے دریعے سیدہ موایات اورائل السنة کی بعض دوایات ہیں پایا جاتا ہے کہ :جب سیدہ حضرت عائشہ صدلیقہ صنی اللہ عنها مکہ کرمہ سے بھرہ کی طرف عازم سغر ہوئی تو

جب سیدہ معزت عائشہ صدیقے رصی النّدعنہا مکہ کمرمہسے بھرہ کی طرف عازم سغر ہوتی تو داست میں دیا دبنی عامر کمے ایک مقام الحوائب پرہنچین تو وہاں کے کلاب دکتے ) ان کو بھو نکف لگے اس ہر اہنوصوفرنے دریافت خرایا کریدکون سامقام ہے ؟ تولوگوں نے کہاکہ اس مقام کوا محائب کہتے ہیں تواس وقت حفزت سیدہ عائشہ صدیقہ اپن سوائ کوروک کر فرمانے لگیں کہ میں والیس ہوتی ہوں کیونکہ میں نے جناب بنی اقدس صلی الشّہ علیہ وسلم سے سنا تھاکہ آپ صلی السُّعلیہ وسلم نے ایک باراپنے ازواج مطمرات سے مخاطب ہوکر فرمایا تھا کہ "تم میں سے اس کا کیا حال ہوگا ؟ جس بیرحوائب کے کلا ب بھونکیں گے "

اس پرحفرت ملحرا حفرت زیم اور دیگر قا فلدوالوں نے کہاکہ یہ مارالحوائب بنیں ہے اور بعض روایات کے اعتبار سے لوگوں نے تعمیر اٹھاکر شہادت دی کریہ مارالحوائب بنیں ہے بلکراکی دومرامقام ہے۔ لوگوں کی اس شہادت کے بعد آ سے جھرائے بھری کے بعرائے موہ کی طرف سفر جاری دکھا۔

اس دوایت کی بناپرنخالفین صحابرسیده حفرت عاکشه صدیقه منپرسخنت معترض بوت بین که اندن نے اس فرمان نبوی صلع کی برملا مخالفت کی اور معروکی طروث اپنا سفرجاری د کھنے پراھراد کیا۔ اور نبی اقدم کی نا فرمانی کی مرتکب ہوئیں ر

### مشبه بذا كاازاله

طعن بذا کے ازالہ کے بیے مندرج ذیل امور ملاحظ فرمائیں۔ امید ہے شبر بذا کے دفاع می مغید ہوں گے۔

حقیقت مال بہ ہے کہ یہ واقو مدین بنوی ملم کی دوایات (صحاح سنت) میں مذکور نہیں بلکہ صحاح سنتہ کے ماسوار وایات بی تبض مقامات بیں یہ واقعہ پایاجا آہے۔ لیکن ان روایات پر محدثین نے کل کیا ہے جواختصارًا درج ذیل ہے۔

(1)

مافظ ابن مجرانع قل فى اليف تهذيب التهذيب بين ذكر كرت بين كه ...... قال ابن المدين قال لي يحيى بن سعيد قيس بن الى حاذم منكرا لمحديث تفرخ كد كه يحيى احاديث مناكير من عاحديث كلاب المحالب عنى المدين ال

اوراس واقع کی بعض مرویات کے رواۃ یس عبالرحان بن صالح بایا جاتہہے جس کے متعلق علمار روال فرملتے ہیں کہ مرک علمار روال فرملتے ہیں کر ہر میں متعلق م

را، الكامل لابن عدى ص<u>ح ١٩٢٢ بخت عبرالرص</u>ن بن صالح الاندوى الكوفى - طبع بيروت -

رم، العلل المتناسية في الاحا ديث الوابيد مبدار حل بن على ابن الجوزى (المتوفى كالنفيه) صافع المعالم عندان في روابيت عندان المحت مديث في قبال على وعائشة الم

رس

اودابن ابى حاتم الرازى في ابن كتاب علل العديث بين اس دوايت بر مختفر كلام كياس

"... قال الى لمديرو صذا الحديث غير عسام وحم، حديث منكر لايروى منطولي غير ع "

على الحديث لا بن ابی عائم و است عند الم المتعلی احبار فی الامرار والفتن و طبع معر و بعنی ابن ابی عائم رازی کے پیش نظرواقعہ بنا کی جو دوایات ہیں ان کے متعلق کتے ہیں کہ اس دوایت کا راوی عصام بن قدامر ہے یہ دوایت منکر ہے اوداس طراق کے بغیر بنیں دوایت کا گئے۔ مختصریہ ہے کہ اس واقعہ کی عام روایات عومًا عذا کی تین سقیم پائ جاتی ہیں اور ببشتر علمار کے نز دیک اس واقعہ کی دوایات منکر ومجروح ہیں ۔

واقعه بذام وزخين كي نظرون مي

اس ك بدواقد بذاك تاريخ روايات برنظرى جائة وان كى صورت مال بهى قابل اطينا

نہیں۔

ایک چیزتوبی قابل توجه بسی که کمک ایک قدیم مورخین مشلاً خلیفه این خیاط (المتوفی سسی هر) وغیرصف اس واقعه کواس مقام میں ذکر ہی نہیں کیا۔اسی طرح شیعہ کے بعض قدیم مورُخین مشلاً صاحب اخبارالطوال احد بن واوَ والد رہنوری الشیبی (المتوفی س<mark>۲۸</mark>۲ چھ نے بھی اس واقعہ کو ورج ہنیں کیا۔

اھبادامقوال احدین داودالد موری ایسی (اسوی سی مطابی اس واقعد تودری میں یا۔
یہاں سے پر بات تابت ہوتی ہے کہ واقعد الحوائب مورخین کے نزدیک کو فامنفق علمیہ
امر مہنیں جس کا انکارکر نامشکل ہو۔ بلکہ بعض مورخین اپنے طریقے کے مطابق اس واقعہ کو نقل کرتے ہی
ان میں زیادہ شہورمودئ الطبری ہے جس نے اپنی مشہور تاریخ طبری میں واقعہ الحواب کو اپنی سند
کے ساتھ نقل کیا ہے اور روایت کی برسنداس فن کے علمار کے نزدیک مجروح یا ان گئی ہے۔
ا۔ طبری کا بین اسما عمل بن موئی الفزاری ہے جورففن کے ساتھ تہم اور غالی شیعہ ہے۔

رى، اور بھراس كاشنے على بن عالبس الازرق بيے اس كے متعلق علمار رجال نے تحريد كيا ہے كد؛ -صنعيد بنت يليس بلنتين (يعنی اس كا كچھ اعتبار نہيں)

س اس كے بعد دوراوى ابوالحظاب المجرى اورصفوان بن تعبيصه الاحمى دولؤل عجمول بيں۔ دمى، بچران كے اوپر داوى صاحب الجمل العربی سے اور بعدة العربی كوايك راكب دمواں ملساً سے دالعربی اور وہ راكب دولؤل جمول الذات ہيں۔

مختفریہ ہے کہ طبری کی بیر روایت مذکورہ بالا کواکف کے ساتھ بالکل بے کا رہے اور مرکز۔ قابل اعتماد نہیں ۔ اور طبری کے بعد والے بیشتر مو بغین عومًا اسی روایت کو نقل کرتے چھے آ رہے ہیں۔

#### درابیت کے اعتبار سے

بالفرص اگرروابیت بذاکو درست تسلیم کرلیا جائے اورعلمادکی تنقیدات سے حرف نظر کر لی جائے توصی ورایت کے اعتبار سے عجاب یہ ہے کہ:-

پیش کرده روایت پس جناب بنی اقدس صلی الندعلیدونم سعد ما ربی عامر برگزرن کی منع وارد بنیں اور دنہیں اس کی طرف کو منع وارد بنیں اور دنہی اس کی طرف کوئی اشارہ بایا جاتا ہے۔ بلکہ روایت سعد ہی کچر مستفاد ہوتا ہے کہ جناب بنی کریم صلی الشرعلیہ وسلم نے لینے ازواج مطرات کو مطور پیش گوئی ادشا و خرما یا کرتم ہیں سے ایک کو یہ معیدت پیش اسے گا۔

اور فی الواقع بر ما در جل ایک عظیم معیبت تھا بوحزم بنی صلی الترعلیہ ہیم سے حق پی موجب خفت تا برت ہوا۔ اور جوم تھو وسفرتھا لیمنی اہل اسلام میں اصلاح فات البین وہ حاصل نرم وسکا بلکم سمان وں کے درمیان خداع ہوگوں تے قبال کھڑا کر دیا۔

چاپخرشاه عبدالعزنزم اپن تالیف تحفه اثناعشریی گرید فرانتے ہیں کم:۔ بع.. درمدبیث بنی از مرور برآب واقع نیست و د اشارت بآل دار د آنجائیں مدیث مستفاد سے سٹو دہیں قدراست کہ چکے دا ارشمالیں میصبتے پش خوابدا کمد ہے

تحفداتناعشرية صريس تحت مطاعن الم المومنين صدلية ف وطعن سوم)

حاصل کلام یہ ہے کہ طعن کرنے والوں نے جان روایات سے مفرت سیدہ عائشہ صدیعة بنی نہیں کیونکہ یہ عائشہ صدیعة بنی فرمان بوی مسلم کی خلاف ورزی کا طعن وارد کیا ہے وہ درست نہیں کیونکہ یہ روایات می تین کے نزدیک مجروح ہیں اور مورکین کے ہاں جی یہ واقع الحوائب کوئی متعنی علیام منیں ۔ اگر اسے درست سلیم کر بھی دیا جائے تو سیجیز طعن نہیں ہے۔ بلکہ ایک بیشین گوئی ہے جس کا جناب نی اقدی صلی النوعلیہ وسم نے اپنی از واج مطرات سے افہار فرایا ۔ جو بعد یں صبح تابت ہوئی۔

فلهذا آم المؤمنين مده عائشته صديق رفنى الله تعالى عنا پر بيطعن قائم كرناس اور درست بنين اور المغوم و وفراس طعن سعرى بين - دمن طيخم

اس سفر کے دوران نمازوں کی اوائیگی کا اس طرح نظم فائم کیا گیا وصزت عاکنتہ صدایقہ کی رائے کے مطابق ) کہ مروال بن مجم اوقات نماز میں اذان دیستے تفیے اور حضرت عاکنتہ مدائی کی رائے کے مطابق ) کہ مروال بن مجم اوقات نماز میں اذان دیستے تفیے اور حضرت عبداللہ بن زبیر اما مست کے فرائض سرا مجام دینے تفیے ۔ اسی صورت ہیں یہ سفر جاری رکا اور یہ صفرات بھرہ کے فرید ایک مقام پر جا پہنچے لیے مورت ہیں مہدہ کے ماکم اور والی صفرت علی کی طرف سے نفان بن حبیف تفیے ان کوان صفرات کی اُنڈ کی اطلاع ہوئی اور عجران کے باہم ذاکرات جاری رسیدے

بصرہ کے علاقہ میں تا بعین میں سے ایک مشہور ہزرگ کوب بن سورالا زدی تھے ہو حضرت عرضے دور خلافت میں اس علاقہ کے قاضی رہ عکے تھے اور اپنے قبیل الا ذرکے معتمدین میں سے تھے اور معا لم ہزاسے کنارہ کش تھے ۔ ان سے حضرت عاکشہ عدائی کی اس معاملہ میں گفتگو ہوئی تواس موفعہ برحضرت صدیعۃ نے بنا نظر یوان کے ساسنے درج ذبل انفاظ میں میش کیا ۔

'' فغالیت انها اریل ان اصلح بین الناس <u>" ع</u>م یعنی بهاراً داده وگوں کے درمیان اصلاح کی کوئی صورت بیدا کرنا سیے اس کے سوا

كونى دومرامقصد بيش نظرنبي -

اس کے بعرکعب بن سوران حضرات کے ہم اوا ہر کران کے سانف شامل ہوگئے اور میدان جل بین ایک موگئے اور میدان جل بین ایک میں اور میدان جل بین ایک مصالحا مذکو سنسٹ کی ضاطر تشریف سے گئے لیکن وہ کارگرمذ ہوسکی اور دہیں شہید موگئے یک

ان ایام بس بعرو کے علاقہ کے مختلف جَما کُل بنوصَبہ وبنو آزد وینرو اپنے اپنے الرات کے سخست ان ہر د دفران کے ساعد منسلک ہوگئے ۔اورنظر یانی طور پراہینے اپنے فرن کی حاکیے بس منقسم ہو گئے ۔

اميراكمونين على المرتضي كالصره كى طرف تشريب بيانا

حضرت سيّدنا على الرّنفي الموجب اطسلاع بلى كه صفرت الله اور صفرت زبيرا اور صفرت زبيرا اور صفرت الله المراح الم اور صفرت على المراح المراح المراح المراح المربعت المراح بينجيد كالراده فرا ليا - اور صفرت على كسا تقد كني صحابه كرام اور بهبت سعد دوسرت وك بوسفر كے بيدا كا ده تقد ده معى ساتھ بوسلتے - اور وه جاعت اور ده كر وه معى الماقة بوسلتے - اور وه جاعت اور ده گر وه معى از داه فو دسا تقد محق جنبول نے خبد فریش کو ناحق قتل كر الا تفا اور مقام المرسية بنا على المرتف بين شراور فساد مدر بين ميزور فساد

حضرت على المرتضى المستنطق المرادر تمام بن عباس كو والى مقرر فرما يا. اور لبقول خليف ابن اور كه شريف بدور مرسع جيازا و برا در وتنم بن عباس كو والى مقرر فرما يا. اور لبقول خليف ابن

الصابه لابن حجر صفوى مبلدناك رائت كعب بن سورالازدى معدالاسيعاب - طبع مهر -

علياً وهوبالربادة مناف العنان فرسه وسال: علياً وهوبالربادة مناف العنان فرسه وسال: يا اسيرالمومنين الا تخرج منها ، خوالله لكن حرجت منها لا يعود اليها سلطان المسلمين ابلااً - فسبه لعف الناس ، فقال على: دعوه فنعد الرجل من اصحاب النبي سل الله عليا، وسلع اله

به الاصل بزاد بن جوصّلت حار اللي مخسّف عرابات سلام " والا الرابخ طبرى صنع مبلده رمنى « خددن عليّ ال الربدة مسامل ه

اس کے بعد کوفہ کی طرف امپرالمونین کا سفرجاری رہا اور دوران سفر کئی واقعات مورضین نے ذکر کیے ہیں گرمم ان تفصلات بیں جانا صردری نہیں خیال کرتے اس کے بعد اس نے مقام ذی قاربیں جا پہنچے ہیں۔ تو دہاں سے کو فنہ کی جانب عاربی بائٹر اور اپنے فرزنر حضرت حسن بن علی کوردانہ کیا ہے۔

کوندپراس وقت صفرت الوسی الانتعری والی تھے۔ اوران کی اس معاملم بیس وائے بیر تقی کم مسلانوں بین باہی اختلاف اورانشقائی نہیں کھڑا ہونا جا جیدے بداختلاف متنول بیس سے ایک نعتنی کی شخص کے منعلق جناب نبی اقترس صلی التر علیہ وسلم کی پیٹیکو کیاں ہیں۔ فلہذا ان فتن سے اجتناب کرنا چا جیدے اوران ہیں حصر نہیں لیناجا جید ا

اس دوران بین حضرت عاربن باسترادر مصرت سن بن عل سف کو فرہنے کرلوگول کو دعوت دی که آب لوگ امپرالمومنین ملی حابیت بین کلیس -

"خاسه بريد الاصلاح بين الناس "كم

بعن حضرے علی کا اس معاملہ ہیں واحد مقصد لوگوں کے درمیان اصلاح کی صورت بیند کرنا ہے ۔

مد البدار لابن كير ص<u>اح ۲۲۷ مبلد التحت مبرا برالكومنين من المدينة ال البسرة -</u> شد وا، البدايد لابن كثر ص<del>لام آخ</del> شحت وافع بنزا - . دم المعنف لابن البرئيسة ص<u>لام حداث</u> الجمل مبري كاجى -

## حضرت عائشه صدافية كامقا اوراحرا

كوفرين اس موقعه كرصرت عمار في ايك شخص سع مناكر: ليسب عالسُّت فقال اسكنت مقبوعًا منبوعًا والله الحسب الروجة رسول الله صلى الله عليه واله وسلع فحف الله نبيا والتخدرة ---- الخطم

بعنی ده مصرت عائشة كوسب دخنم كر را عفااس برحضرت عاربی با تشرف اس كودان مل كريد و دربيره دبنی كرف ا در تبيع لفظ كيف سے فاموش مهو جا - الله كان مربير و الله صلى الله عليه وسلم كاس دنيا بس بمى ادراً خرت بس بهى درج مخترم بين "-

اس مفام کی بعض روایات بین اس طرح سبے کداخترام صدیقیہ ملحوظ رکھتے ہوئے عارش نے فرایا کہ :

أُ تَـوُّذَى حِبِيبة رِسول الله صلى الله عليه وسلع الحا لزوجته و في الجنة "

معنف لابن الى سبية طبع كراي صري ٢٩٢٠ مبلده المنعت الجمل-

رى البدليدلاب كثيرولام بالدسائع بحاله البخادى تحت بميارم المؤسِّين من المدينة الى البعرة -

مع والمعتبة المعبود منعل في نرتيب مسندا بي داؤد العطمالس -

رًا، علية الادليا صبيم لا في نفيم اصفيها في تحت مذكره عاكشه

رس كما بالاعتقا والبيرةي مده المبع معرد طبع بيردن مهمس على مذبب الساعف -

رمی مسندالی داددانسلیالسی صن<u>ا محت</u> مسانیدهاری با سرد دکن ر

ره، ترمذي شراف مدا على مكسنو تحت باب نعنل ماكشها \_

کینی کیا تو جناب رسول النتر ملی النترعلیر دسلم کی جیبر کے لیے ایزارسانی کرنا سبے دو تو آنجناب ملعم کی جنت بیں بھی حرم محترم ہیں " بھر صفرت حسن اور عاربن یا سرمے ان جا عتول کے جنبول نے ان کی بہنوائ کی کوفر سے دالیس تشریعیف لاکر حضرت علی المرتفیٰ کے ساتھ شامل ہوئے۔

# وافعه علی کے معلقات --- فرقین میں صالحت کی گفتگو --- ادر مفسدین کی طرف سے فساد کی کوششیں

بھرہ کے فریب دونوں فریق کی جاعتیں اپنے اسپنے مقام پر فروکش ہوئئی اوراسس دوران جانبین کے درمیال بعض منتدرصفرات کے ذریعے مصالحت کی گفتگوجاری ہوئی رجس کی تفصیلات کڑنب تاریخ میں ورٹیین نے اپنے اپنے طرز پر کھی ہیں)

اس و قدیر باہمی سوظن رفع کرنے اور غلط فہبوں کو دورکرنے کے بیے تعدداکا برہی ان مساعی کیں اس سلسلہ بیں صفرت علی المرتفیٰ کی جانب سے ایک بزرگ قعقاع بن عمر و التيمين (بوصحابی بیں) حضرت صديفة اوران کے ہم نواحفات کی خدرسن بیں نشریف کے التيمين (بوصحالی بیں ماخرہو کے ادروش کے ادر یا ہم مصالحا ندگفتگو کرنا مفصد تھا ۔ حضرت ام الموسین کی جناب بیں ماخرہو تے ادروش کیا کہ ا

---- فقال رالقعقاع) اى أُمسَّه ما اشخصل وما افدملهِ هدنه البله ق ؟ قالت : اى بنى ! اصلاح بين الناس كه ين قنفاع كيف كل لشريق آب كا تشريق الانا اور

احدا، الفنية دو تعة الجل صفى الحسد مساعى الاسلاح

رم، البداريرصيط عنت واقعه بذا

را مدح المعانى مبوس المنت أبت وهرون في بيوتكن \_

ا تدام کرناکس مفصد کے ہے۔ ہے ؟ توام الموسین خے فرایا کہ لے بیلے ? ہوگوں کے درمیا ان دج فقتہ کھڑا ہوگیاہے ) اس ہیں اصلاح کی کوئی صورت بہیلا کہ نے کے ہیے۔

بھرندفاع نے نے صرف طائے اور صرف زیر کے ساتھ اسی مقصد بر کام کی آوا ہوں نے بھی صرف صداع کے ایک اور اپنا مقصد بھی اصلاح بین الناس بیان فرمایا۔

اس کے بعدجناب الفتفاع نے کہا دحیں گاایمالاً مفہوم یہ ہے) کہ اس چیز کا بہترین حل اس فقنہ میں نسکین داور لوگوں میں جواضطراب سے ) اس میں سکون بیداکر ناسے اورسلامتی اور مسالحت کی فضا بنا نا اور کانہ السلین میں آتفاق قائم کو تاہے ۔

ان مالات بیں آپ صرات کا حضرت می شیمیت کرلینا خبری علامت ادر رحمت، کی ابشارت سے ۔ اس طریعت سے مثنی عثانی کا بولد لینا آسان ہو سکے گا۔ ادرامت کے لیے سلامتی ادر ما ذیت اس بس ہوگئ۔

اوداگرا ب صرات بعد سے انکادکرتے ہیں نوجر بر علامت خری ہوگی افراس سے اسلامی مگومت کے منالع ہونے کا ندار ہر ایا جا سکنگا اسلامی مگومت کے منالع ہونے کا ندار خرکا (اوراس طرح اس تن کا بدار خراجا سکنگا کہ مدت کی سلامتی وعافیت جس امریں سے اس کو آ ب صرات توجیح ویں جیسا کہ ساتھا گا ب اسلام کے لیے خرا بت ہوئے اسی طرح ا ب بھی ملت کے حق بی منتاع خرا بت بول اورا فراق کے فتنا اور جیا بت سے اجتاب کا سبب بنیں ۔۔۔ والح

ا فِهَام وَلَفِهِ بِم كُمَّاسَ بِيلَانَ كَرِيدِ مِصْرِتَ طَلِيرٌ الدَّرِصُرِتَ رَبِيرٌ الدَّرِصُرِتَ صَالِيرٌ في ارشاد فرمایا كه:

"اصبت ولمسنت، فا رجع "-- - الخ ين آب نے درست بات كا در بهتر جزيال كى سے مم دك اس بات برا ماده

" فسرجع الى على فاخسير أ" فأعجبه ذالك واستري

القوم على العلم ، كره ذالك من كره ه ورضيه من رضيه من رضيه ، وأرسلت عائشة الى على تعلمه انها انها جاءت للصلح ، ففرح هؤلاء وه ولاء ياله

یعنی داس گفتگو کے بعد جنا ب القنفاع ) حفرت علی کی طرف والیں تشریف لاکے ور اس مکا لمہ کی اطلاع کی نوصفرت علی نے اس چیز کو مبہت پسند فرا یا اور باقی لوگ بھی صلح پر متوجہ ہو تے یعنی لوگوں کو بر بات ناگوارگزری اور لعن کو بر چیز لیندا کئی ۔

ا ندری حالات حضرت عاکشہ صر بیق نے حضرت علی کی طرف پیغام ارسال کیا اور اس میں اطلاع دی کہ بھارا یہاں آنا صلح کے بیے ہی ہے لیعنی قبال کیلئے نہیں) چا بخر ہردو ما نب کے حضرات اس صورت حال پر بہت مسرور ہو تھے۔

ب ب ب منظر بر ب که دونوں فریق نے جنا ب الفعظاع سے کلام کی روشنی بین مجے درمطات پراتفاق ظاہر کیا۔

# مضرت على المرضي كاليك البم خطبه

اس موقع برحضرت علی المرتضی الله مجاعت بین وہ لوگ ازخوداً شامل ہوئے ہوتشاں غمانی کے سانح بیں ملوث تنصے۔ اور بنیا دی طور بربر نتنہ کھٹرا کرنے والے تنصے۔ جناب القعفاع بن عمر ڈکی مصالحا مرگفتگو کے بعد حضرت علی المرتضائی نے اس موقعہ

برا بك عظيم شطبه ديا بعد يجس كا مجروى عندى م موسي بيرا بن سخت عنوان " ننهادت عمّانى كى وروى ما منها في كالم منه منه المرودي عنوان المرابي منها وروية وروية وروية منها وروية المرابي المرابية ال

ا من البعل بالن كثر مع المعتبر العديد العدي

ی، النشنه و وقعدة الجیمل ص<u>ه ۱۲۲٬۲</u>۲۳ مخت مسامی الاصلاح

رم مدح المعلق م<del>رف المسخس</del> تحت آبت وقدمن في بيوتكن -

کے ساتھ صدا درعنا در کھنے والی اقوام نے ہم پر (اضلاف کا) یہ فتنہ لاکھڑا کر دیا ہے۔۔۔ الم )

اسی خطبہ میں جنا ب علی نفید بات بھی فرائی کرہم کل بہال سے آگے بیش متری کونے
ولسے بیں العنی دوسری فرق دی تھنے بیب جا کر ذیام کا ادادہ رکھنے ہیں بخبردار اجس شخص نے صفرت
عثال کے تعلق بی اعادت بھی کی ہو وہ بھی ہم سے انگ ہوجا کے ادر ہا رہ ساتھ

مزرب ----الخ

الاوانى راحل على أف ارتعلوا ، الاولا ميرتحلن عداً احداثُ اعان على عثمان بشيخ ف شيخ من امودانناس ---رائخ

مفسد من کا بیک مذموم کوشند مفسد مین کی ایک مذموم کوشند انگیز ما برالی محد مروا درده اوک رشر ترجی بن ارنی، علبا و بن الهتیم ساتم بن تعلبه العبسی، عبدالله بن سبا وابن سودا و) خالد بن عجم ، عدی بن حاتم و عبریم ) رجن بس ایک مجمع صحابی نه تفا کا سخت پریشا ن مجو سے ادرانہیں ابنا انجام تاریک نظر آنے لگا)

اس پرابنوں نے ایک خضہ شورہ کیا اس ہیں ہدوگ کینے مگے کہ طلقہ اور زبیر کی رائے ہو ہا رسی ہدائی دارے رائے کی است میں ہے وہ آئی ہیں معلوم سے لیکن صفرت علی بن ابی طالب کی دائے ہو ہا رسے حق ہیں ہے دہ ہیں سی معلوم نہیں ہوسکی ۔ التلزی نسم لوگوں کی دائے ہارے مارے حق بیں اوران لوگوں نے حضرت علی کے ہمارے حق بیں اوران لوگوں نے حضرت علی کے ساتھ اکر سلے کہ کا در ہارے تن پر فیجے ہوگا ۔ استے ج

ك دل الفتنة ووقعة الجسل لبيست بن عمالفتي صيم التستعنوان راع الاصلاح

را ، اریخ الطبوی مرسم است نودل ایرالومنین دا قار .

را البدايرلان كثيرم ٢٣٠ مبدر تحت احوال قبل الجل

كم البدابين ابى كثير عفوا ياكم .... وبيس فيد عصائى ومله المحدة والبداين كثير مي عبي موتت واقعيذا

علی بن ابی طالب کا ہی فائم کر ڈالیں اوران کو عُمَان کے ساتھ لا تن کر دہیں یہ بھرفتہ قائم ہو جائے گا۔ گر اس شورہ ہیں ان کا با ہی اضکاف واقع ہو گیا اور قبل علی پر ان کا اتفان نہ ہو سکا۔ فلہذا برسکیم ناکام رہی چنا ہے مورفیں نے اس سنلہ کو ذکر کرنے ہوئے کھھاہے کہ: ۔۔۔۔ اما طلحے فی المزیب پیر فقال عرفیا اصر جا اوا ما علی فیلوامل واسلامی اصر ہ حتی کا منا البوم و رائمی المسناس فیلنا واملہ واس بھے طلحہ واس بھے طلحہ واصلی ، فعلی د ما بھنا، فہ اموا فلند واشب علی علی فلنا ہے قلے ایم اس منا جہما بالمسکوں یہ اسے منا جہما بالمسکوں " اے

محفر برہے کہ کارزاد حل سے پہلے برمنسد بن ایک ادرعظیم فتنہ ( تنل علی ) کا تسکل میں کھٹا کرنا جا ہے تھے دیکن برسکیم ال کی اپنی باہم نا انفا تی کی بنا پر ما کمل رہی ۔ وا تعد بزا کے لیے ہم نے ذیل مؤرضین کے چند والے حواشی میں وے ویٹے ہیں سے

ادراس واقعه كاتا تير متعدد اكابر علاء ني كردى بيريال مون المري من المريد المابر على المريد المابر المريد ا

ــــ نا ن بعض حركان عزم على الحنروج على

الفتنة و وقعة الجيل صي المحت عنوال رؤوس الفتنة يحبطون مساعى الاصلة ح

دم، اربخ طبری مبع م استان الاست الاسري -

ري البداية لابن كفير صبح عنف واقعه مذا .

كمه والفشنة ووقعة الجس مكارتمت عذال رؤوس الفتنة الخر

،» تاریخ طبری س<u>ص</u>ف مبلره تنت کسید کمنب الی السّری ) رس البدایة لابن کیرسیمین رسایع ، محنت دافته بذا . الاحام على وعلى تستله مها نادى يو مرالجسل بان يخسوج عند مثلة عثمان والخامة

ينى حضرت على فيضيحب حبل كميرو تعدير إعلان فرما ياكه فالليبي عثمان (مهاري جاعت سے ) نکل ما بیر، آوان کے بعض رمضربن وانشرار ) فے و وصرت علی کے خلاف خرون کرکے ان کے قتل کرنے پرعزم کر بیا تھا۔۔۔۔۔الخ ببکن اس منفوره برعل منه بوسکا اوران کا به مذموم عزم ناتمام رابا -

انسد م صل سم الله اس کے بعد حضرت طابقہ حضرت زیبر اور حضرت علقیہ ويلى حريرا وى اين القيول ميت" ذالوة "كرما من بنيان

فعقاع اوران کے درمیان بونے وال مذکورہ گفتگو کی روشنی میں دونوں جاعتوں کے

درميان ملح اد إصلاح بين كوئي شك مذرا-

-- - . - - وهدولا بيشكون فى الشُّلُح عِهِ

اور درسري طرف حضرت سيرناعلى رصى الشرنعالي عند ابين جاعت كي ميست بين ذا قار" كيمقام بن تشريفيف لائے - برايك جاعت كيسات نظرياني طور برم خيال نباكل الله تھے اورمانیس میں جوملح کی صورت بیدا ہو گئ تنی سب اس بمطلس تھے اورمسن کی نضا پیدا ہوگئ تنی۔ يعنى حفرت ماكشه صديقية كيهم نواحفزك رحصرت ملحة محضرت زبيرُو عبريم )حفرت على الم کے باتھ برمین کرنے کے بیدا کا دہ ہوگئے۔

العدكاب البوانيت والمحامر ميشح عبدالولب الشواني ومبي جلزناني متت الرابع والادبعون طبع معر -

عصرا الفتنة ووتعية الجعل صفارتمت بحث با

رى، ردح العانى صبحت المنت الت وقدرن في بيونكن . . . . الخ الم

دوری ما نب صرت علی الرّفی قاتلین گونتری منزا دینے پر دخا مند ہو گئے تھے۔ اس صورتِ حال کوئورخ طری نے اپنے اندازیں درج کیا ہے ملاحظ فراوی ۔ تاریخ طری حلم خاص سامی میں آخرعنوال نزدل علی الزا دیدہ حدی البصدرة ۔

## واقعه جل میں دفعة گتال کی توریز اور منادعت کی تدبیر

ا ان حالات بیں تمام صلحت نے خرادرسلامتی کے ساخد شب باشی کی میکن مفسد مین اور قانلین حضرت غلی آئے نیٹر اور فساد کے ساتھ دارت بسر کی ۔ اور تمام دان مشرعظیم کھڑا کونے کی تدابیر جس منبک رہے۔

ٱخركار تاريجي مِن دفعة مثال كعراكر دبينے پران كا اتفاق ہو كيا۔

بران اشرار کی طرف سے تعید از الفتنه الكبرى " نقا - ایک شیادة غمانی كا سائحه دوسلر صرت سیدناعلى المرتفئ كے مثل كى ندبير ادر نغيبراير تفال بين السلين فائم كرد بنا -"

ان دوگوں کا طراق کار بر طے با یا کہ بم بس سے کچھ وک صفرت عائشہ صدّ بعبۃ کے ہم اوالاں کی قیام کا ہ پراور دوسرا گروہ صفرت علی المرتفیٰ کی جا عت پر دفعۃ وناگہاں دات کی تا یکی بیں دوسرے فراق کی جانب حملہ کر دسے۔ اور ہرایک فراق بلندا واز میں پکارے کرفسریق مخالف نے برم بدی کرنے ہوئے ہم پرحملہ کر دیا ہے۔

چنا پخداس تدبیر کے موانق میچ صادق سے تبل ان مفسدین کے دوگروں نے تعییم ہو کوجاہیں کی تیام گاہوں پرحلہ کر دیا اوراس طرح ہرایک فرلتی نے بہ جبال کرتے ہوئے کہ ہم ہے۔ مخالف فرلتی نے برعہدی کرتے ہوئے حلہ کر دیا ہے پوری شدت سے جنگ کی بھن ہر ایک فرلتی کامقصد اپنا اپنا دفاع کرنا تھا۔ قتال ہیں ابتدا کرنا منظور مذتھا۔

اس صورت مال میں بے شما رسلین مغاوعة اورمفسدین کی سازش کی وج سے

مقنؤل ہوئے اورخلط فعی کی بنا پرشہبہ ہو گئے ۔

مفسدبن کی اس تدبیر فاسد نے اہل اسلام کو جو ایک ہوچکے تھے۔ اورا لیس کے معالمات صحیح صورت مال میں تربیب پار سے تھے دوجا عنیں بنا کو رکھ دیا اور مسلانوں کی وحدت کو دہ سند بدنقصال بہنچا یا جس کی تلا فی نامکن ہو کر دیبی ۔ اہل اسلام کے درمیاں ہمیشر کے لیے انتشار وافتران قائم ہوگئے ۔

انتشار وافتران قائم ہوگیا اور ہوگوں میں نظریاتی طور پرانگ الگ طبقے قائم ہوگئے ۔

ندکورہ بالاصورت حال موتقت کی طرف سے کوئی نجا کی تصویر نہیں ہے ۔ جگرامت کے اکابر علا رفے اس سامخہ کو اس شکل میں تفصیل کے سامخدا پنی کما ہوں میں درج کیا ہے ۔

اکابر علا رفے اس سامخہ کو اس شکل میں تفصیل کے سامخدا پنی کما ہوں میں درج کیا ہے ۔

قاریگن کرام کے اطبینا ن کے لیے ہم بیا ل حرن دوعد دی الہ جاست دایک تغیر قربلی سے اور دوسرا المنتفیٰ ذہبی سے ) پیش کرنے ہراک خاکرتے ہیں ۔

با نی صفرات کے والے نغل کر دبیتے ہیں تائم الل تخبیق ان مراجع کی طرف ربوع فراسکیں تمام عبادات کا پہال نقل کرنا امرصعب ہے۔

علامہ فرملی نے اپنی مشہور لفسیر احکام القرآن میں سورت المجرات کا آیا ۔ کے سخت جنگ جمل کا دا قع ہو ناعبارت ذیل میں مکھا سبعہ۔

حالت فهد ا التولى في سبب الحدرب الواقع بينه عرب وقال جدة من اهل العدود ان الوقعة بالبصرة بينه عد كانت على غيرع زيرة منه على الحدوب بل فجاة ، وعلى سببل دفع كل واحد من الفريق بين عن الفهد عرفقت ان الفريق الآخرة من الفريق عن الفهد عرفقت ان الفريق الآخرة من المناورة التحديد والتفيين منه عروالا حاطة بهد عرفا جده والتناوروا واختلف وا من النعلين منه عروالا حاطة بهد عرفا جدم عوا و تسنب اوروا واختلف وا ، شعالف قت ارائ هدعل ان بغن ترقوا فرايق سين

ويده المالي المالي في العسكرين وتختلف السها مربيه و ديسيم الفريق المالي في عسكرعلى غد رطلعة والزبسير والفريق الذى في عسكرطلعة والزبير: غد رعلى المنسب والفريق الذى في عسكرطلعة والزبير: غد رعلى المسرب فكان كل نوبق وانعاً بمكرت عند لفسه وما نعاً من الإشاطة بد مه و و انعاً بمكرت عند لفسه وما نعاً من الإشاطة بد مه و والامتناع منه ما على هذه والمالية لله تعالى و د في المسهور والامتناع منه ما على هذه والسبيل و د هذا هوا لعيم المشهور والله اعلى على هذه السبيل و د هذا هوا لعيم المشهور

اس کا مفہم بر ہے کہ بھرہ ہیں رجگ جبل کا ایج واقع بیش آیا سیے بہ فقال کے الادے سے وقرع پذر بہیں ہوا تھا بکر بہصورت حال اچا بک فائم کر دی گئی اور جملہ ناگاہ بیش آیا ۔اود ہر ایک فران نے بر بھری کی سیے اپنی طرف سے مرافغت ایک فران نے بر بھری کی سیے اپنی طرف سے مرافغت کے طور پر قبال کیا تھا کیونکہ پہلے ان سب کے در مبان معا طرطے ہو چکا تھا اور ملے تمام ہو جبک تھی اور براپی اپن جگر باہمی اعقاد اور رضا مندی سے مصرے ہوئے تھے۔

اس صورت مال سے قاتمین غان کو ٹوف لائ نفا کہ بہ صرات ان برقدرت یا ہیں کے اور شعت گرفت کریں گئے بہلے ان کا بھر با ہم افکا ف ہوالیکن بعد میں اس امریان کی اُراء شغن ہوگئیں کہ ہم دو فریفوں بس نغنیم ہوجا ہیں اضلاف ہوالیکن بعد میں اس امریان کی اُراء شغن ہوگئیں کہ ہم دو فریفوں بس نغنیم ہوجا ہیں اور عنی الصباح دو نوں وزن کے اشکروں میں تغال کی ابتدا کر دیں۔ اور ایک فرن کی جانب سے دو سرے فراتی برتیراندازی کریں اور جو فراتی صنب علی کے شکریں بہنچے وہ ندا کرے کہ صفرت طلح اور صنب نے اور حضرت زیم شائے برجہ بری کردی ہے۔

له تغبیرالقرطبی ماداس ۱۹۰۳ جلدسا دس عشر تحت سوده دالجرات ) مخت مسئلة المالجد -دلا بی عبدانته محسمه بن احد دالانصاری القوطی المستوفی سائل م

اس طرح اسنوں نے جونساد کی تدہر کی تھی دہ اوری انری اور جنگ واقع ہوگئ اور ہر ایک ذلق نے اپنی جانب سے دوسر سے فرلق کے حیلہ کی ملا فعت کی اور اپنی ہلاکت سے منع کر نے والا عمراً۔ مختصر یہ ہے کہ یہ فتال اور دفاع دونوں فرلق کی طرف سے مذکورہ فوجت ہی واقع ہوا تھا۔ یہی بات صواب اور عجع ہے "

اورعلام شمس الدین الدجی شند المنتق "بی اورفاضی صدرالدین الحنفی نے استرے الطا دیت " بیں جنگ جمل کی فوعیت اور کی جندت تنال مندرج ذیل عبارت بیں مخریر کی سبے فاری کوام کی نسلی کے لیے درج کی جاتی سبے ۔

را) \_\_\_\_ واهل العسلم بعيلمون الحسم ليقصل واحرب على ولاعلى قصل حربه وركن وقع المتنال بفتة فا خسم تعابنه واقفة والفقيلة فا خسم المسلمة واقامله المعلم المسلمة واقامله المعلم المسلمة واقامله المعلم المتنافة على المسلمة الفتنة اذن - كما اقاموها اولاً - فعملوا على طلمة والزبير وعسكرها فحملوا دفعاً للمائل فاشعر القتلة عيماً الما حملا عليه فعمل على دفع عن نفسه فكان حصل منه حقصد ه دفع القتال لا الاستداء ما لفتال كيم

رم) ...... فجرت نتنة الممل على غيرا عنيار من عكل ولامن طلعت في والمربير ، وانعا اتا رها المعشده ون بغير العتبار السابقين " عليه العتبار السابقين " عليه

له المنعى للزمي صير مرابع معر (المتوني مريديم)

که شرح الطحاوية صلت مطبوعه ديا من . في عقيلة ذالسلبند دافا ص صدرا لدبي على بن على بن محد بن الى العزالحنفي .

ماصل کلام بہ ہے کہ اہل علم کو معلوم ہے کہ صفرت طلحہ و صفرت زیر اُلی جاعت نے صفرت علی اور نہیں کا مارادہ تھالیکن علی کے ساتھ تھال کا تصدیبیں کیا تھا اور نہی صفرت علی کا ان کے ساتھ جنگ کا ارادہ تھالیکن بہ تعالی نا کہانی طور بردا قع ہوگیا (یعنی دونوں فرین کے اختیار کو اس میں دخل فرتھا)۔

ان صنوات نے پہلے ایک دوسرے پر نالاضگی کا اظہار کیا تھا بھر دون فرانی معلمت پر شفن ہوئے اور قائلین عثمان پرا قامت صدکے لیے آ مادہ ہو گئے۔ اس دنت قائلین (دعسرین) نے فتنہ نمال کھڑا کرنے پر باہمی الفاق داجا ع کرلیا حس طرح کرانہوں نے قبل از پی (قتل عثمان ) کے موفعہ فتنہ ہر باکیا تھا۔

راینی طے شدہ تدبیر کے موافق )ان اشرار نے حضرت طلحہ وزبیرا دران کے عیش پڑھلم کر دیا بھران کے جواب میں انہول نے بھی مافعت کرنے موالی حلم کیا -

اور قاتلین نے صفرت علی کواطلاع کی که طلق وزیر نے حملہ کیا ہے اس صورت بس صفرت علی کی طرف سے بھی مدافعانہ حملہ کیا گیا ۔ لیس برایک فرنت کا مفصد حملہ کا دفاع کرنا نفا ۔ فنال بیں ابتدا کرنا مرکز پیش نظر نہ تھا ۔ "

ان بردودالدمان کے بعد بعق اکا برعال ہے صوف والعات ذیل پس نقل کرنے پر اکتفا کیا جا تا ہے تاکہ اہل علم صرات نوج فراسکیں تمام عبادات نقل کرنے پی تطویل ہوتی ہے۔ (۱) الفقندة ووقعہ نے الجسل لسیعت بن عصو والعنیتی (المتونی سیّن خه

مه في المعردت نمست عنوان " المعركة "

رم) الناديخ لابن جريرا بطبري دالمتونى سناسية ) صبيب ملدخامس مخت عنوان امرالقتال ومن كذا بدالا مخام في اصول الاحكام لابن حزم اندلسي (المتوفى المصلح ) صبح الى المرودي منطق الله ومن الكامل في المدا ويكال النيرالجزري دمتوفى سنتاسية ) صبح المحدثالث محسد بمسرعي الكامل في المداري لابن النيرالجزري دمتوفى سنتاسية ) صبح المحدثالث محسد بمسرعي المحدث المدالة

وه) منهان السنة لابن تيميز والمتوفى والمحدم ما المح سن الخلاف الماسع ف زون

اميرالمومنين على -

روى البداية لابن كتبر زالمتوني هنده مربح بلي طبح الآل معرى المت بحث وافته بنول)

رد) تغییرو و العانی سیرمجود آلوسی بغدادی المنوفی شکاری صل جلد ۲۲ بی تخت آبدة دخدن فی بیرونکن -

علا داعلام نے مندر صبالاتا م مفامات بس مسئلہ بذا اپنی عبادات بس اسی طرح تصریحاً ذکر فرما یا ہے کہ قتال بذا ان اکا برصیا ہر کام کے درمیان از را و مخادعت واقع ہولہے۔ ہر دو فریق کا ایک دوسرے کے ساتھ لوٹے کا قصد ہرگز نہ تفا اور دونوں جاعنوں کے نفسہ ادراختبار کے بغیر مفسد ہی نے بیرفتنہ کھڑا کر دیا۔ سواس فتنہ عظیم کو "الفتنہ" الکبری "کے نام سے تعبیر کرنا با لکل بجاہے۔

بنا بخراس الفتندة الكبرى بس جازراه منادعت كمط كيا تقاء اكابرهنات شلاً معرت زبيرٌ اورمضرت طلع وغير بع ننهيد بوگئے -

صفرت زبیر بن جوارت معنوت زبیر بن عوام کا دفات اس دفد بین اس مشیما درت معنوت زبیر بر طرح بوق تقی کرجنگ سیصنوت زبیر بسط کرابک دادی جدی دوادی السباع " کمنته تقے - آرام کر نے بیٹھ سکتے د بال اگر ایک شخص نے بھے عرد بن جرموز کہتے تھے معفرت زبیر برحل کرکے آپ کو شنہد کر دیا ۔ ادرآ بیٹ کے سرکو نے کر صفرت علی کی ضدمت بیں ماضر بڑا حضرت علی نے فرایا اس کو

ادرائی میروک کردهری می میرمت بین مامروا مصرت مصری به مام اندراکنی اجازت مین دوادراس کو" جنم" کم بشارت دے دو -گفتال علی لا تیا ذکوالسه و بشروره با لنّار "کے

المداية صويم من تذرّ وزير بن عوام

من المراح المرح المراح المراح

--- - د فوقف فی ابعض العدوف فجاء ه سهد و غربُ فوقع نی رکبت په اله

# ابك شباوراس كاازاله

شهادت صفرت طائع کے متعلق عواگم موز بی نے دوطرح کی روایات ذکر کی ہیں بعض روایات دکر کی ہیں بعض روایات بر کہ سیست عوائی موزیات میں '' سیست عوائی ہوئے۔ جس کا تیرا نعاز معسلوم نہیں اور یہ بھی معلوم نہیں کہ کس جانب سے آگریکا اور چن معلوم نہیں کہ کس جانب سے آگریکا اور چن معلوم نہیں کہ کس جانب سے آگریکا اور چن معلوم نہیں کہ کس جانب سے آگریکا اور چن معلوم نہیں کہ کس جانب سے آگریکا اور چن معلوم نہیں کہ کس جانب سے آگریکا اور چن معلوم نہیں کہ کس جانب سے آگریکا اور چن معلوم کی کام کام کی کام کام کی کام کام کی کام کی کام کی کام کام کی کام کی کام کام کی کام کام کام کام کام کی کام کام کام کام کی کام کام کام کام کام کام کام کام کام

مطلب برسے کہ پہلی قسم کی روا بات مصرت طلی کے فائل سعبین کرنے ہیں فاموش اور ساکت ہیں دوسری نوع کی روا بات مشک اور قربین کے الفاظ کے ساتھ مروان کے قائل ہونے کا تا نثر دہنی ہیں ۔ ان حالات ہیں اب ہم نبیسری قسم کی روا بت اس مسئلہ بر بیش کر نے ہیں جب سے واضح طور بربعلوم ہوتا ہے کہ مصرت طلی کا قائل مصرت علی المرتفیٰ میں کی گردہ ستعلی رکھتا نفط ۔ اور صفرت عاکمت بہیں نفا نبردہ فائل مردان نفا۔ اور صفرت عاکمت میں ایک کے گردہ کے سانف قائل کا کوئی تعلق نہیں نفا نبردہ فائل مردان

له دا، ارج اللبي صفح محت مالات جل ٢١٥ هـ

رم) البعرايد مرام مي تحت واقعر بذا. رم) البعرابرم مرام تحت على المرام جبيد الثار

بن محم نہیں ہے بلکہ کوئی اور شخص مقا ہر روایت طبقات ابن سعدمیں بالفاظ ذیل باسند ذکر کی گئ سے سر ملاحظ ہو ۔

ومران س طلعبة فسلة على على فرحب به على نقال الرقب به على نقال الرقب به يا اميرالسومنين ؟ وقد قتلت والدى واحدت مالى قال اما ما ما ما هذه ومعزول في بيت المالى فاغدالى ما لك فقلت الى ما لك فقلت الى فالرحبوان اكون انا والجوك سن الذين قال الله " ونوعنا ما فى صد ورهد ومن علي انصواناً على سرر متقابلين " ونوعنا ما فى صد ورهد ومن علي انصواناً على سرر متقابلين " و الح له

اس کا مفہوم ہے کہ رہی بن حواش کہتے ہیں کہ ہیں صفرت علی کی خدمت ہیں مامز منا کہ صفرت علی سے کو اب منا کہ صفرت علی ہے فرز ندر عوان ) تشریف لائے اور سلام عرض کیا۔ صفرت علی نے ہوا ب میں مرصا اور نوش کم دربر کے کلمات فرمائے تو صفرت ملکھ کے فرز ند کہنے گئے کہ باامیرالمومنین ؟ بیس مرصا فرما دربیو بیں صالا تک جنا ب نے میرے والد کو قتل کہ والا اور مہا والما قبضے میں لے بیا ہے تو میت مناعلی شنے تواب میں فرمایا، تنصا والمال بیت المال ہیں علی وہ محفوظ ہے صبح اکر اینا مال لے بینا اور تیرا برکہنا کہ تم نے میرے والد کو قتل کیا ہے تو اس سلسلہ میں بیر علوم ہونا جا ہیے کہ میں اور تیرے والد قیا مست ہیں ان لوگوں میں سے بول کے جن کے حق ہیں الشر مونا جا ہے کہ میں اور تیرے والد قیا مست ہیں ان لوگوں میں سے بول کے جن کے حق ہیں الشر اور وہ بھائیوں کی طرح ایک دو سرے کے رہا سے تحف نشین ہول گے ۔۔۔۔ الح " فالی نے دو ایک دو سرے کے رہا سے تحف نشین ہول گے ۔۔۔۔ الح " دواریت بذل سے معلی ہوا کہ :

شنيدنهي -

را) حضرت طلح كخرزند في المراكمينين كوفاتل كمدكر خطاب كياب يعلوم بواكر صنون الملخ كا فاتل صرت على الكروه سقعلق ركعتاتها وهقاتل مردان بن مكم نبير عقاد

رم) بمكالم جنگ جمل كي تصلاً بعد بن بيش أيا تفاداس وقت (مردان كے فاتلِ طلحة أبونے كامسك كي ي خفى روسكما تفا؟

مدت دراز کے بعدراولوں کو بیستلمعلیم ہوگیا ؟ اور وافغری شرکت کرنے والوں پر بر واضح مذہور کا؟ (بالعجب)

#### مئلهی نابید

مركوره ستله كي اتيدىي كبار علام كے بعض بيانات بيش فدمت بين -

علامہ بررالدین الیسی شارح بخاری نے شرح عمدۃ القاری بس اس چیز کو بالفاظ ذیل ذکر
 کیا ہے۔

قتل بومرالجهل اتاه سهد و لابلای من وراگه و اتهد مده سه مدوات " (عدة اتفاری صفح بریم اول کتاب الابهان باب الزکوان من الاسلام - بنی صفرت المحد شخص که نیز ان براکر لنگا برمعلوم نه بوسکا که کون پیشکند والا تفاع اورم دان کی طرف اس کی تبریت نگائی گئی "

مطلب بہبے کم صبح طور برطلی از پرنبر ملائے والا تو معلوم نہیں لیکن اس بات کی نبست مروان کی طرف کردی گئ اس کو انہام کہاجا سکتا ہے۔

و اورحافظ ابن كيرن البداير جلدسالع مين مؤرضين كيدد فول اقوال نقل كي إن ابك

برکہ کہاجاتا ہے کہ مروان نے بہ نیرملا یا تھا دوسرا بدکہ مروان سکے اسواکسی دوسرستے تعی سنے نبری پیکا تھا۔ "

اس کے بعدا پنی دائے درنے کرتے ہوئے مکھتے ہیں کہ: ----- دوران کان الاول مشہوراً امثلہ اعلیء " دابدا ہرم ہے ہے۔ مبارسا ہے تحت ذکر المحربن عبیدائٹر) یعنی مردان کے سواکسی دو مرسے شخص کا قائل الحرج ہونا میرے نزد بک بہ قول صواب کے زبا دہ قریب سے اگر چے پہلا قول مشہور ہونے کا ہے "

درایت کے اعتبار سے اور درایت کے اعتبار سے منفول ہیں۔ اور درایت کے اعتبار سے منفول ہیں۔ اور درایت کے اماظ سے بعض ہے کہ:

وافد جل بین دوفرلت باہم متقابل صورت بین آسف ساسنے تھے اُور صفرت طلحہ وزیر میں اسف سے اُور میں تھے ان کے مفاق می فران میں موجود تھا ۔ صفرت عثمان کے مفابل صفرت علی سمھے مار سے تھے اور ان کا گروہ دوسرا فران تھا۔

قال ہذاہی علی فرنی کا پالوا بھاری ہوگیا اوردہ غالب آنے مگے اس صورت ہیں دوسر فرنی کے فدم اکھڑ گئے اور شکست کے آنار ظاہر ہونے گئے۔ ان ابنزی کے حالات ہیں اگر صفرت طلحہ بیش فدمی کی بھا تے ہیچے ہیئے لگے ہوں اور کسی نے تاک کروار کر دیا ہو تو ہوسکتا ہے لیکن اس حالت ہیں ابنی ہی جاعت اور ابتی ہی فراتی کا ادنی ان بیصلہ اور ہو یہ بالکا عقل دوائش کے خلاف ہے بھر حضرت طلحہ ہم تا تلانہ وار کر کے مروان کا ہر کہنا کہ اے عمان کے فرزندو! بس نے تمارے باپ کے قائل سے برلد نے بیاسیت " یہ دروغ بردروغ جو بریکیا گیا ہے۔

اگر حضرت طائر و زیر حضرت علی کے فائلین بی سے تصادران سے قبل بڑا کا بدلہ این مقصود مفاقی بال بھر میں اگر قتال میں وار کرنے کی کیا سا جت تنی جو بکی مرین طیبر میں ان سے بدلہ لے بینے ۔ یا بھر کی فرائد لیف میں کی کا و مضورے جاری رہے تنے دہال موقد ماکر

بدلہ دلیتے۔ اتنے دور دراز سفریں کہیں ناکہا فی حملہ کر دبتے رور بی نیار کرنے کے بیعی قدر کے عظم میں تاکہا ہے۔ عق منری سے کام بینا بیا جسے رہاں تو بالکل بر داستان بڑی بیے اصولی سے کھوئ کئی ہیے۔ منفریہ ہے کہ صفرت ملحۃ وصفرت زیر پڑیں حملہ کنندگان فراتی مقابل کے ہی اُدمی تھے ان کی ابنی فراتی کے اُدمی نہیں تھے رہی قرین قیاس ہے۔ دالنڈ اعلم با تعواب ۔

جنگ جبل كالفتام

جنگ جبل ہیں حضرت مدیدنا علی کی جا عت غالب اکمی اور دوسرے فرلی کے اکا براختر زبر اور صفرت ملی مشہد ہوگئے اور بر فرلی مغلوب ہوگئی۔ ان حالات ہیں ام الموسنین صفرت عائشہ صدّ لفتہ کی حفاظت کے انتظامات طوری تھے جنا بخدا برالمو نبین حضرت علی المرافق اللہ سند سے بہلے اس امری طرف توجہ فرما کی ادر ایک جاعت کو عکم دیا کہ مفتولیں کے درمیا ک بس سے صفرت عالیت مدلیقہ کے ہو دی رہے یا لئی سے نبیر کیا جاسکتا ہے ) کو اظاکر حفاظت بس سے بیلے اس اور محفوظ مقام ہی اس کے لیے تبدر ایک مناسب اور محفوظ مقام ہی ان کے لیے تبدر خیمہ) مکا بیس ماس حفاظت تد بر کے بعد می دیا کہ کسی مناسب اور محفوظ مقام ہی ان کے لیے تبدر خیمہ) مکا بیس مفاظت تد بر کے بعد می دین ابی بر شیخی ؟

بنرخود مفرت علی بھی تُشرلیف لاستے ادر صفرت صدلفہ م کی خدیث ہیں سلام عرض کونے کے بعد مزاح برسی کی توجواب ہیں مصرت معدلیة وانے فرا یا :

بیں بجبریت ہوں۔ اورحفرت علی نے فرا یا ، النزنوالی آپ کی مغفرت فراسے۔ اورسا غفرہی حضرت علی کی جاعت کے دیگر اکا برحضات بھی حضرت ام الموسنین صدیقہ طکی ضدمت ہیں خیرست طلبی اور در یا فت سلامتی کے لیے صاحر ہوئے اورام الموسنین کی خدمت ہی تسیامات عرض کئے ۔

چنا بخرما فظ ابس كثرادرابن بررا اطرى كاس وقعم كے الناظ بعين درج كيے

#### ماتين

ر در و مرعی نعنراً ان پر ملوا اله و دج من بین القتالی و امر محترد بن ابی بکر وعما راً ان بین ربا علیها قبیة و حباء البها العود المعدماد فسأ لها هل وصل البك شيئ من الحباح ؟ فقالت ؛ لا -

---- وجاء البهاعلى بن ابى طالب امبرالمومنين مسلّماً فقال كيف است يا اسّه ؟ قالت بخدر فقال يفضوا لله لك - وجاء وجوده الناس من الامراء والاعبان بسلمون عملى امرا لمومنين رضى الله تعالى عنها " له

# صفرت ام المؤنين كى شان بى برگوئى كاليك فقه اور صفرت على كااس برمهزا دينا

دا تعرجل کے بعرصرت عائشہ صدلفتر پیندا یام بھرہ بین بیام بدیر رہیں اس کے اسر بھرہ سے حجاز کی طرف ردانہ ہو بئی تو اس مونعہ برحضرت عُلی تشریب لائے اور جس ایم ام الموشین نیام پذیر تصبی آب اجا زمن سے کرداخل ہوئے اور سلام کہا تو صفرت صدلغہ نے سلام کا جواب فر یا یا اور مرحبا کہا۔

ري العار يفرلا بن جربرالطبري صناع ستحث داندات جل سام

مكان كيد دروازه بر دونخص ام الموسنين صرت صديق المي ميركلاى اورطعن كوكى ادرسب و شم كزرسه بين - نوصفر على المرتعني شف القعقاع بن عرفه كوسكم دبا كم ان بتك عرست كرف والد دونول شخصول كوكبرس ا تاركر مرابك كو درّ س سكاسته جائيس وا ورمنزى منزا يورى كى جاست ) -

"\_\_\_\_\_ وفقال له رجل یا اصیرالموسنین ! ان مسلی الباب رجلین بنالان من عالمُشنّة منا صوعلی القعقاع بن عمروان یجد لله کل واحده منهدما مائدة وان یخسرجهدما من نمایه ما یک حد

# حضرت على كاحضرت ام الموندين كيتي مي علان عا

حضرت ام الموشین عاکنته صدلفته طریحت بین جسنرت علی المرتعنی کی جانب سے پودا اکرا م کما گیا اور کا مل احترام کے ساتھ ان کی حجا زکی طوف دالیسی ہوئی تقی ۔

اس سلسله بن شیعه کتب سے بھی اس مسئلہ کی نائید حضرت علی المرتضیٰ کے کلام کی صورت بن موجود سبے بنا مجرحضرت علی المرتفئی اللہ نے اہل بھرہ کے سا غفر بعداز جمل خطاب فرما نے ہوئے کہا: فرما یا اوراس خطاب بین صفرت عاکنتہ صدیقہ کے مقام ومرتبہ کو بیان فرما نے ہوئے کہا: "د لها بعد ، حدرمتها الا دلی" کے

ینی صفرت مدلقه ای کین بن رواقعه جل کے بعد بھی) و ہی سابق اکام استرا) باتی ہے جواس سے قبل نفا اس بین کوئی فرق نہیں آیا -

المرابر لابن كثرة مهم عن عقب مالات بدارواقعرص

عد بنع البلاغة صريح تحت ومن كلام له خاطب به اهل البصرة وفي وصف

السبية فالكشاء --- الخ

مخفريه بيه كم بولوك حضرت صديقة شكه حق بس احترام ادران كاشان كي خلاف بدكو ليُ كرنے بين ان كواس مرتضوي فران سے عرب ماصل كرنى جا سيے اورا بنے ايمان كو صا كتے نہدين كرنا

# بصره سے دوانگی اورزصتي كاانتظث م وامتمام

جب حضرت عاكشه صدلقه كاحجازى طرف مفركا قصد بوكيا قوام المؤنين على الرتفاي كم طرف سے خرد رہا سے سفر رسواری، زا دراہ اور سا مان سفر د بنرہ) ہیم بہنجا ہے گئے اور بطورا عزاز کے اہل بعرہ کی بعض نشرفار تو ایس کو اس فور بمسفری کے لیے تیار کیا گیا۔ ادران کے ساتھ محدین الی مجر كوروارة كباكيا راس سفريس رضنى كيمونع برصرت على المرتضى فود بهى تشريعيك لائتادر بهى کئی حفارت ام الموننائی کو رخصت کرنے کے لیے ما خربوتے۔ اور باہی الوداعی کلمات ذکر فرما كرايك دومرے كورخصت كيا يحضرت على المرتفى فيضرت صَّدْلِيمْ كا احترام ذكركر تنه موسّة

ـ وا هَا لزوحية بنيكم صلى الله عليك وسلم في اله نيا والكشرة وسامعني معهامودعاً ومشيّعاً اميالاً وسسرح بنيه معها بقبة ذالك اليوم وكان يوم السبت مستهل

رجب سنة ست وتلاثين ك

المدا إبدايرلابن كثيرميك عنت وانعات بعدارجل -رم) العاريخ لابن جربرالطري ميهي مخت وا تعات المسلم رب، الفتة وقعة الجل مسِّم! تحت تجه بزعل عائشة فرّ

بعنی ام الموسین تنها رسے نبی افدس صلی الله علیه وسلم کی دنیا اور آخرین بین حرم محترم بیں ۔ ا در زد جد مکرمہ ہیں ۔

بھرخودصفرت علی المرتضیٰ ان کے سابقہ کئی میل تک رخصت کرنے کے بیے بیادہ پاپیلے اورا پنے فرز ندوں کو اس دن سابقہ بھیجا۔ برسفر ہفتہ کے روز مکیم رجب المرجب کو سابھ کھی پیش آیا نضا۔

ماصل برہے کہ اس موقعہ کے کوانف کواس طرح بیان کیا جاسکتا ہے۔ ماصل بر موفریق کے مابین احترام کے جذبات موجود تھے کسی تسم کاعنادا در فسادقلب میں نہیں تھا۔

\_\_\_ اورایک در رسے کے حقوق کی رعایت المحوظ خاطر تھی۔

سى بنا پرسبتدنا على فيضور مات سفردنادراه اورسوارمان وغيره بهياكس اوزوان و كالى اوزوان و كالى اوزوان الله الدور الله كوساته كلي اوزادا و كالله ك

# واقعه جل کے لیار حید گزار شات

جنگ جمل کوسطور بالا بین افتصاراً ذکر کیا ہے۔ تفصیلات بین جانامناسب نہیں سمحما مؤرضین نے اپنے انداز کے موافق اس مسئلہ بین بہت کچھ طوالت سے کام لیاہے ان کی ددراز کار تفصیلات براعتا دکرنا بنظا ہر بہت شکل معلوم ہوتا ہے۔ اور عجران کے بیانات بین باہم تضاد ادر مدم مطابقت بھی ہے جوانہیں تسلیم کمنے میں مزید دشواری بیدا کر دبتی ہے بنا ہیں بقدر فرورت ذکر کر دینا صواب سمحما گیا ہے۔ مل بہاں اس باب بین صفرت علی شکے تا تزات مردت اس بیت رکھتے ہیں ان بین سے جندامور بیان کرنا مطلوب ہیں جواس موقعہ ومل کے بہت اس بعض منعف شنے بنی ہیں۔

### ستیدناعلیٰ کے تاثرات وارشادات آ

داقع جل کے موقعہ پرجانہیں میں اضلات رائے کی بنا پر ج کشیدگی اور زاع رونما ہوا اور معندین کی مخاوعت کی وجہ سے وہ فیراختیاری طور پر قتال کی شکل اختیار کر گیا تواس ہوقعہ میں سیر ناعلی المرائی شکے جو تا تواس عفے ان کو ایک تر نئیب کے سائف میش کیا جا تا ہے۔

تا ترات کا یہ عنوان کا فی طویل ہے لیکن اختصاراً چند چیزیں بیاں ذکر کی جاتی ہیں امرائو نین ویر تات اور اضطاب کی صاحت طاری تھی اور اظہار تشویش کرتے ہوتے ہوں ارشا و فرائے تھے۔

پر قلق اور اضطاب کی صاحت طاری تھی اور اظہار تشویش کرتے ہوتے ہوں ارشا و فرائے تھے۔

پر قلق اور اضطاب کی صاحت طاری تھی اور اظہار تشویش کرتے ہوئے اوں ارشا و فرائے تال کے دوبیان قتال میں منہ نہا۔

- و ادراس روز فرما نے تھے کاش کر بیس سال تبل میرا نتقال ہوگیا ہوتا۔
- نتر اپنے فرزندریتر ناصل سے فرائے تھے۔ اے من ! کاش تیرا باب آن سے بیار ال تبلی فرت ہو گیا ہونا ۔
- ا در مجھے ہرگزیرخیال تک نرتفاکہ اس معاملہ کی نوبت یہاں تک پہنچے گی! اس کے بیے مقامات ذیل ملاحظ فرمادیں۔
  - (۱) ۔۔۔۔۔"حسات حبیب بن ابی تا بہت ان علیاً تا ل ہوم الجل ، اللّهــــــ لبسی حذا اردست ، اللّهــــــ لبس حذا اردست ٌسلّه ۲۱) ۔۔۔۔۔۔ قال علیؓ یوم الجہل و ددست الی کنت مست مثبل

المعنف البن الى شيبة مصير جلد ١٥ كتاب الجل - طبع كراجي -

هذا بعشرين سنة "له

رس --- - " خال فقال الحسن نف رأيته حين اشته المقتال يلوذني ولفنول : ياحسن ! لود دست الخا مست فبُّ ل منالعشرين مجة"" ٢٥

٣) --- - "عن تيس بن عبادة قال : قال على يوم الجمل: ياحنُّ لِبن اباك مات منذعثرين سنة - فقال لــه ما أُبِّه ! قدكنت المحالك عن هذا قال ؛ يا بي ؛ الى له أر ان الامريبلغ هذا " سم

اس موتد پر حضرت على المرتفى ط كى بركيفيت مننى كدا نجناب لے فرلتي مقابل كے تقولين جل برگذر فرما یا توان کے حق بیں د عائے مغفرت فرما نے مو سے کہا:

لے اللہ! ان کی مغفرت فرما ادران کو بخش دے ۔

--- يعن عبدالله بن معيمًا قال مترعليٌ على متل من

إهل البصرة نعال، الله ماغفرله مريكم

فراق مغالف کے حق میں اظہار نفرت اور بدد عاکی بجائے جنا ب علی مغفرت کے

المصنف لابن إلى شيره ٢٨٠ م ٢٨٢ مبده التحت كماب الجل يبع كراجي .

را) كذاب السنة امام احدص 19 طبع كم كرم طبع اول -

كم المصنف لابن الى شيبة مديم تحت كتاب الجمل طبع كراجي .

عله دا) البداي لابن كثير صبيح تحت واقد جل رطبح اول - مصر

رم كنزالعال صفي محت واندجيل كما بالفتن طبع اول دكن .

مع المصنف لابن انى شيبرم ٢٨٥٠ بليع مدبركراي مخت كما بالجل -

كلمات اورد عائيم جلے اداكرنے تھے۔

اوران مالات بیں حضرت غمان دھنی اللّرعة کے فاللین کے لیے آپٹ سے بدوعا کے کلمات سرز دہو نامنعول ہیں۔

خاص طور برمحد بن صنفیہ کا ایک بیان اکا برعلاء نے نقل کیا ہے کہ آ بخناب کے فرزنر محد بن صنفیہ جبل کے روز صفرت علی کی جانب سے صاحب عکم (جمندا بردار) تھے اس دقت محد بن صنفیہ کہتے ہیں کہ صفرت علی فا تلین غنائ کے حق یس بدرعا کرتے تھے اور فرماتے خفے کہ:

العاريخ الكرلام م بخارى مسمى قدم نانى - طبع دكن - الماريخ الكرلام م بخارى مسمى قدم نانى - طبع دكن - المعالي دوايت ما 1940 من المعالي دوايت ما 1940 ما

اسىسلسلى مى مورخيى كلفت بى كرحضرت زيربن العوام رضى العرعة جنك بذا بين شبيد بوكئ تقے اور وادی در الباع" بیں ان کی شہادت ہوئی تل ، و بل صفرت على المرتضى فالمشريف م گئے ہیں اوران کے یا س جناب علی اوراً میں کے رفقا ببھر کر شدمت عم کی بنا پر کر بے زاری کرنے کے ربہ حضرت زمیر کی ذات پر المہار ناسف تھا بوحضرت علی کی طرف سے دا فع موّا۔ ---- وفن الزبير رحمه الله بوادى السباع وجلس على ببكى عليه هو واصحابه "اله

دحه به به کرحضرت زمیرکی ذات گرامی و منتخصیت بس جن کے متعلیٰ فی افدس صلی المنز علبه وسلم كافرانسيكه:

''ر\_\_\_\_ کل نبتی حواری وحواری الرنسبیر وابن عبّی کے

اس کا مطلب برہے کہ نبی افترس صلی اللّرعليدوسلم نے فرا يا کرمزنی كے ليے ايك سواری (معاون د ناصر) بهونا سبیها درمیرسے داری زمیر بن عوام بی ادرمیری مم محترمه صفية بنت عبدالمطلب كي فرزند بي -

علاده ازی حضرت نربیز ده بیلف غص بی جنبول نداسلام بین دین برحق کی سرباندی کے بیے اسٹر کی راہ بیں تلوار اعطائی تفی سے

الم طبقات ابن سعدم والمي سخت زبيربن العوام أر

كه المصنف لابن الى نتيبة صيح لله ( تلمي نسخه بيرج نظرا ) سخت ماحفظت فحب النابيرين عوام

سے المصنف لابن ابی سنبہ سبع ، والمی نسخه بیرجندا ) سخت کماب الادائل - بابدول ما فغل ومن فعله -

اوراً بخناب صلی اللّرعکیہ دسلم نے آیٹ کے شعل ہوم فرینظہ ہیں فرما یا کہ" جالی واحق کے دبرے ماں باہب تم پر فدا ہوں )

المرتفی اسی طرح واقعر بذایس صفرت طلح بن جیدالندرض الندعن کی شبادست پرمعفرت علی المرتفی ان کے پاس تشریف ہے گئے۔ اُن کے چہوانور سے گرد و غبار کو تو دصا ف فرایا اور پھرلیف فرز ندجناب سیدنا حشن کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے گئے۔ کاش کہ ہم اس سے فبل فوت ہو گیا ہوتا ہا کے لا اور بہاں دو مری روایت بیں فبل فوت ہو گیا اور بہاں دو مری روایت بیں حیرت طلح شرک الم المنت میں اور کہ بیا اور گر ہر کر نے اور کلمات حضرت طلح شرک کے چہر سے اور دلین سہا رک سے غبار الگ کیا اور گر ہر کر نے اور کلمات ترجم فرمانے تھے اور کہنے کہ کاش اس سے بیش سال قبل مجھ پرموت واقع ہوجاتی " ترجم فرمانے تھے اور کہنے کہ کاش اس سے بیش سال قبل مجھ پرموت واقع ہوجاتی " اجلسہ و مسمح الغبار عن وجہ سے و لحدیث و حصوبیتر حسو علیہ دیفت و مسمح الغبار عن وجہ سے و لحدیث و حصوبیتر حسو علیہ دیفت و ایک الب و مربعت رسید

ا المصنف لابن الى شيدن صيب (قلى ) مخنت ما حفظت فى الذبير بن العوام طرع المصنف لابن الى شيدن صيب (قلى ) مخنت ما حفظت فى الذبير بن العوام طرع المصنف لابن الى شيد موال سخت كتاب الجل وقلى نسخه برجين المحدالا ) محالم الله والمرصن من محدالفاسى ) محالم الطبر الى المجدر المعارف المعار

يبكون على طلعة والزبير"- لم

بعن الوجعفر المحد باقر) فرما نے ہیں کہ صرب علی اوران کے احباب جل کے دوز صرب علی اوران کے حباب جل کے دوز صرب طلحہ وزیر دونوں پر کر بیہ وزاری کرستے اورغم والم کا اظہار فرمانے تھے۔
﴿ اس سلسلہ ہیں جہارم روابت مؤرخین اور محتر نین کرام نے اس طرح ذکر کی ہے کہ حضرت علی المرافعی اسے مصرب علی المرافعی اس نے صفرت طلحہ اور صن نہیں دونوں کے صفرت علی المرافعی المرا

" وننزعنا ما فى صده ورهب من غلي اخواناً على سسرر متقابلين "كه

مطلب بہ ہے کہ ہم تینوں احباب امبدر کھنے ہیں کہ اس آیت مزکور کا مصدان ہوں گے اور جنت ہیں ہمارے درمیان سے خنگی اور کد ورت زائل ہو بھی ہوگی ۔ اور قدرت کی جانب سے باہمی رسخش کا ازالہ کر کے آپس ہیں صفائی کرادی جلسے گی اور ہم ہما تبوں کی طرح آسنے ساسنے شخت نشین ہوں گئے ۔

له دا، المصنف لابن الى شيبته رقلي ) صيك ركفاب الجل)

رى المصنعت لابن ابى شيبترطيع كراچى صرابي مبلده ار دوابيت عب<del>ر ۱۹۷۲</del> كتاب الجل.

الم المتقات ابن سعرمن عند ذكرقتل زباير ومن قتلد

دى المصنف لابن الى شبيه صاحم الممال المراج على عبد بدكراجي وكماب الجل )

رمع) المصنف لابن الى شيبه مد 149 طبع مديد كراجي .

رم) السنين الكبري بليهقي صيائل تماب ابل البغي -

ده، البدايرلابي كثيره مبلدسا فع صيما محت طلق بن عبيدالتر

ص حضرت طلحہ کے فرزندمحد بن طلحہ بھی اسی جل کے دوز شہید ہو گئے تھے محد بن طلحہ بڑے عبادت گذارا ورصلہ رحی کرنے والے بزرگ تھے بحضرت علی المرتفی کا جب ان ہر گزر ہوا ہے تو آبیٹ ابن کے اوصاف جیلہ کے لحا ظرسے فراکنے تھے :
---- السجاد وربّ الکعبیة حذا الذی متعللہ بترابیہ کے اور اللہ کان سن البا وربعن روایا ت ہیں ہے کہ اس طرح بھی ادشا دفر مایا واملے کان سن البا صالحہ یک اس طرح بھی ادشا دفر مایا واملے کان سن البا صالحہ یک

یعنی پربہت بڑے عبادت گزار اورسجدہ دہز نفے ررتب کعبہ کی قسم ؛ یہ وشخصبت بیں جواپنے والد کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے مقنول ہوستے اور بجران صالح تھے ۔ حضرت طلحہ کی اولا د برصفرت علی شکے شفعنت کے برکلمات صفرت طلحہ کی عظمیت ا ورعالی مرتبت کی بنا پرصا ور موستے ۔

پھراس کے بعد صفرت طلخہ کے ایک دومر سے صاحبزاد سے دعران بن طلخہ ا جنگ جل میں اپنے والد کے منبط شدہ اموال کے حصول کے بیے جب حضرت علی المرتفیٰ ہو کی خدر ست میں تشریف لیے گئے اور اپنے والد کے اموال وجائیداد ( بونشا ستج کے مقام میں تھے ) کی والیس کا مطالبہ میش کیا تو آ سجنا بٹ نے ان کو اپنے قریب بلایا ، اپنے باس نشست دی اور ان کے والدگرا ہی بردح و فرح کے کلمات ارتشاد فرمائے اور کہا کہ بم تمارے اموال کو ضبط نہیں کرنا چا جتے ۔ صرف ان کو اپنی حفاظین میں بیا ہے ۔ اس کے بعد صفرت علی المرتفیٰ شیرے صفرت طلح کے محفوظ کر دہ نمام اموال ان کی اولاد کی طرف والیس کر د بیتے ہے۔

برامور مذكوره ان مصرات كے ساتھ مصرت على الرّضي فى كيے من معاملہ اور بہر ر كاب" نسب قريش مدامل محت ولدنيم بن مره (اولاد طلق بن عبيدالله) كه كاب" نسب قريش "لمصعب الزبرى صرامل ٢٨ سخت ولدتيم بن مرّه - روالط بردال بیں را در باہی عدم کدورت کی نشاندی کرتے ہیں -

﴿ نیزاسی طرح فرن مقابل کے ایک اور نزرگ عبدالرحان بن عناب بن اسید تھے بہ قبیلہ بنوامیتہ دیں بڑی مقتدر شخصیت تھے اورا بہنے فبیلہ بس بڑسے ساحب دفار تھے۔ یہ بھی یوم جمل میں شہید ہو تھے تھے۔

جب علی المرتعنیٰ آن کے پاس تشریعت ہے گئے تو کمال ماسعت کا اظہار کرتے ہوئے بہ کلما ے ارشا دفرہا ہے :

ــــ مذاليسوب قريش ــــ الخ

بعنی ہر ا بینے فدبلہ کے رئیس تھے ان کے قتی کی دحہ سے مجھے طرا نفن اورا منطراب مہوا۔ اور شرمند کی ہوئی کے

#### 0

ما تبل كے مندر وات كى روشى بى بىمال برجيزيمى قابل ذكرسے كم :

ا جناب على المرتعلى أف واقعر بزاك بعرجل كمقام بين رجوبهره ك قريب بيد) تين الموم الما المرتعلى أن المرتبي المر

(۲) حضرت علی المرتفیٰ و نے جنگ جل کے بعد مترد کہ اور ضبط مثندہ اموال کو مسجد بھرہ کے باس جدح کردا دیا عفا۔

ادر میراس کے بعداموال کے دارٹوں کو براموال جنگی اسلحہ کے بغیران کی شنا خست کے مطابق دالیں لوٹا دسینے ۔اورکوئی تعرّمن نہیں کیا ۔

ا من كما ب انسب قرایش كمصوب الزبیری مطاب مخت ولدعبداللربن خالدبن اسبر روی كما ب انسب قرایش كمصوب الزبیری صراع مخت بنی مخزوم -

چنا بخدما فظ ابن كثيره "السراية بن تخرير كستدين كم :

القتلى من الفرايت بن وخص قريشاً بصلاة مد القتلى من الفرايت بن ، وخص قريشاً بصلاة مد بين عد ، شعر جمع ما وجد لا صاب عالكُ لا الحف المعسكر واصرب ان يحمل الى مسجد البصرة فمن عرف شيئا حولا هله عرفيا خذ ه الاسلاماً كان ف الخذائن عليه سمة السلطان يله

(0)

اس کے بعرصرت علی المرتفیٰ رہی المدّعن کے الرّات وافعہ جل کے معلق ایک دوسرے رنگ میں بیش کے جاتے ہیں وہ بہ سے کہ اُنجنا بی سے اپنی جاعت کے احباب اس مسئلہ کے تعلق وضاحت طلب کرنا چاہیے کہ اُنجنا بیٹ کے ساختہ وضاحت طلب کرنا چاہیے کہ اُنجنا بیٹ کے ساختہ وادگوں کا مفاقلہ اور قتال بیش آیا ہے ان کے متعلق ہمارے کیا نظریات ہونے جاہیں ؟ اور ان کوہم کس ورجہ میں خیال کریں ؟ ؟ چنا پخہ ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ کیا اہل جمل مشرک ہیں ؟ ؟

تو حضرت على المرتضى المرتضى المرتفى الله وه تو مثرك سے فراركر كے اسلام ميں داخل موتے ، بيس او ده مشرك كيسے موتے ؟ )

بِصرِسائل في مِرضَ كِما "كِما هم ال كوسنا فق كما ل كرب ؟؟ نواس كي جواب مِن آنجنا بِ في ارشاد فرما ياكم :

سنا فن وك تو الشرَّعالى كوبهت كم ياد كياكسنة بي ريين يروك اللركا ذكركية

والعين)-

له البداير لابن كير م ٢٢٢٠ مخت دانغات بعدارجل -

چھزنیسری بار برگزارش کی گئی ''کہ آخران لوگوں کے تعلق جارسے کیا نظریات ہوئے چاہئیں ؟ نوامبرالمومنین نے ارشاد فرایا کہ'' وہ نو ہارسے بھائی ہیں انہوں نے ہما سے خلاف بغاوت کردی اور زیادتی کرڈالی "

چنا پخدا بن ابی سنیبہ ہے "المصنف" بیں اور دیگر کبار علمام کرام نے اس چیز کو اپنی اپنی تالیفات میں ذکر کیا ہے ۔

- - - - عن الجالبخة رئ قال استل على عن اهل الجعل قال البعل قال المشركون هم و قال من الشرك فروا قبل أمنا فقين لا يذكرون الله الا المنا فقين لا يذكرون الله الا قليد الدين كرون الله الا قليد الدين كرون الله الا قليد الله فهاهم و قال المنافقين المنا

اس سلسله بین حضرت علی الم تفیٰ علی مبیت سے ارشادات منعقل بین ان قرامین میں اسخنائ نے اپنے نظر مایت کوخوب واضح فرا دیا ہے۔ کسی تشنزیح و توجیبری احتیاق با تی منیں رہی ۔

"بعنی ہمارے فریق مفابل شرک نہیں اور نہ ہی منا فن ہیں بلکہ موس ہیں اور ہرا بک فرلق دوسرے کے لیے دینی براور سے ۔ اختلاف رائے کی بنا پر برسعاملہ یہاں کس پہنیا ہے "

مطلب برب كرز بادتى ( با بغاوت ) جو دا قع بوئى تواس ونت مراكب فراق له دا، المعنف لابن الى شية م ٢٥٠٠ - ٢٥٠ مبلده اطبع جديد (كراچ) دوايت ع<sup>١٩٧٠</sup> تحت كذب الجمل فى سير عالشه في وطلعه وزير في وطلعه في درير في المنان الكرى للبيري مبيري مبيري كارت كار بقال ابل البغى .

رس كنزالعال تعلى متقى مبندى ص<u>بح</u> روايت م<u>ساسل</u> نخت كلاب الفتن من م الافعال رواقد جل ) رس كنزالعال تعلى متقى مبندى ص<u>بح</u> روايت م<u>صل</u>ا التحت كماب الفتن من قسم الافعال روا تعرض ) ابنی اپنی ملکم پر برخیال کتے ہوئے تھا کہ دوسرے فرانی نے ملاف عبد کرتے موستے سجاوز کرد یا بعد اس کو اخلاف والے اس کرد یا جعد راسے اس کرد یا جعد رابادہ نہیں۔

بطورنا ئیرکے اکابر شیعد کی طرف سے اس چیز میرصرف ایک موالہ درن کیا جا آئا ہے۔
امام جعفر صّادق اچنے والدگرا می امام محربا قرشسے رواییت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے
ہیں صفرت علی المرتفئی رضی المترعن اچنے مفاسلے ہیں قتال کرنے والوں کے حق ہیں شرک
اور نفاق کی نفی کرتے تھے اور فرما تے تھے کہ یہ لوگ ہمارسے ردین ) براور ہیں ہمارسے
خلاف انہوں نے زیادتی کی ۔

--- بعضرعن اسيدان علياً على السلام له بكت ينسب احداً من اهل حربه الى الشرك ولا الى النفاق و مكن بعول هدا خواننا بعنوا علينا "له

تبل ادیں برروایات ہم نے کماب مسلم اقربانوازی کے مال نا طال بقدر مزورت ذکر کر دی ہیں تاہم اس موقع پر ' ملوی تا ترات وارشا دات کے عوال کے تحت ان کو ورج کرنا مغید خیال کیا ہے۔

له قوب الاسناد لعبل المله بن جعفو الحميرى الشيعى مدى علي قدم إيران. (من علماء القرن الله المف ومن اصحاب المام حسن عسكرى)

# واقعهمل كم متعلق صرت صرابقه

گزشته صغیات بی صرف ام المونین کی طرف سے بیان کردہ بعض چیزی تحریبہو علی بیں جن میں میں میں میں میں میں ہو جک بی

معنرت صدیقہ سیے فرمان کے مطابق اس سفریس دفریق مقابل ) کے سا خفقال کونا مرکز مطلوب نہیں مغابلکہ اصلاح بین افعاس مخصود تھی۔ اورام المیمنین لوگوں کے درمیان قتال پسندنہیں فرماتی تھیں بلکہ ان کی امکانی کوششش تھی کہ بغیر جنگ کے کوئی صورت بریا ہوجائے۔ پرچیزان کے متعدد بیا ناست ہیں صراحتاً پائی جاتی ہے۔ جبیسا کہ سابھاً ذکر ہوجیکا ہے اور بعض چیزیں اب بیش کی جاتی ہیں۔

ابک قدیم معند اور محدّرت عدال زاق نے لین "المصنف" یں اپنی سند کے اتھے مضرت صدّ لیقہ کی طف سے ایک معذرت کا بیان ذکر کیا ہے وہ فرات بیں ؛

---- فقالت انها ارباه ان یحجہ زبین الناس مکا نی ،

قالت و سے احسب ان یک ون بین الناس فتال ولوعلت خالت فی محالیت میں الناس فتال ولوعلت خالک کے المام کے اللہ الموقف ابلاً ۔ قالمت فی معلیسه میں الناس کلامی ۔ و سے میلتفتو الی دکان الفتال کے اللہ می ۔ و سے میلتفتو الی دکان الفتال کے افرایا کہ مراخیال این حضرت عالیہ میں مراخیال کے این حضرت عالیہ میں الناس کا در میں درجہ اور حفیقت حال کے ) فرایا کہ مراخیال

الم المصنف لعبد الرزاق مع منت غزوه ذات السلاسل وخرم وماوية

نفاكه میں اینے مفام دم زنبہ كى بنا پر لوگوں كے درميان رجنگ دفقال) سے مانى ہوں كا اور فرماتى بیں كه مجھے يہ گان مى نہیں مفاكر لوگوں كے درميان قتال داقع ہو گا۔ اگر مجھے بربات قبل ازیں معلوم ہوتی تو بیں اس مقام بیں مرگز مذہبنجتی فرماتی تقین كہ لوگوں نے براكلام مذسنا اورميري مات كى طرف توجر مذكى اور فتال دافع ہوگئا "

الم غزال في الم المنظمة الفاظمين بيان فرايا بعدوه فرا سفيل كم:

---- والنطن بعالمُشة الفاكا ثمت تطلب تطفيكة الفتنة
و مكن خدرج الاصروب الفسط ما واخد الامور لا تبقى علم علم و فق طلب اوائكها بل تنسل عن الفسط " له لين بعارا خيال حزيت صديق في محمد من مي ميم كرده فتة كي آتش كو فرد كرنا جاتي نفين بيرما الم ضبط اورا فتيارس عام بروكيا -

اورایسا ہوتا سیے کہ وا نعر کے آخری حالات ابتدائی مالات کے نقاضوں پر باتی نہیں رہتے بلکہ معاملہ انفیا طرع واقعہ جل میں بہومیا نا سے اِسی طرع واقعہ جل میں بہوریت بیدا ہوگئ تقی ۔

اله كما ب الانتصاد في الاعتقاد ص<u>99 سخت بحث ب</u>زا عبير معرى لمحدين محدين محد الوصا ملاحز ال

#### مسلكي ناتيد

ایک شہور میں الو کر آ النققی ) جو مولی رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کے نام سیے مشہور ہیں الن کے سعلن علار نے کھا ہے کہ وہ بھی واقعہ بنرا ہیں صرت عائشہ صد گنج کی رائے کے مطابق اصلاح بین الناس کے سقاضی تھے اوران کا مقصد بھی تمال بہیں سقا بیکن حب جنگ کے شعلے بعر کی الحقے تو دفاع کرنے کے بغیر کوئی جارہ کا رن رہا۔

" - - - - المعروف من مذا هب الی بکرة وانشقفی) است کا ن علی رأی عائش الله فی طلب الاصلاح بین المناس و دے کی تعمل کے نقص کے معرالقتال مکن نما انتشبیت الحرب دے میکن

بين عصل هـ غرالفتال بين نما المشبت الحرب هـ يين دمن معها بي من المقاتلة على الم

حضرت ابوبکرۃ التّعنی کی اس مسئلہ میں رائے حضرت عاکشتہ کے ساعقد متعن ہوئے ۔ سے ام المو منین کے موقعت کی تا ئیراور تصدیق پائی گئے۔

ودسرایک ادرواقعه اسی جل کے موقع برمین آیا تھا۔ وہ بھی مسئلہ ہذا کی تائیر میں پیش کیا جا تا ہے۔

وه يه بيد كرجل كروزجب قال شدت اختياد كركيا قواس دفت صفرت المحرب فرزند محد بين طلحه الم الموسين مصرت معد المريخ ال

كى طرح ابنے بات ردك لے اور مبرافتيا ركر لے -

ـــــمدمه بن طلعة قال له شديوم الجسمل يا ام المؤمنين ما تأمريني قالت بي ان استطعت ان تكون كالخيرمن ابني الريافعل يله

اورالاصابة بس بي بيزويل الذا د كے سائف مذكور سبے -

---- قالت كن كنيرابى أدمر تال فاغملى سيف له وكان تلاسله شعر قامر حتى قتل "كم

یعنی محدین طلح از کو حضرت عاکشہ نے فرمایا کہ ادم علیہ السلام کے فرزندول میں سے بہزین فرزندکی صوریت اختیار کر بہس اس نے جو تلوار کیجنج رکھی تھی اس کو نیا مہیں کرلیا بھر کھٹرا تھا حتی کم کسی نے شہید کر فرالا۔

ان کی شہادت پر حضرت علی کا مناسفانہ کلام قبل ازیں ذکر کیا گیا ہے اور بہاں ان کی شہادت کی کیفیت بیان کردی سیے ۔

مندرجات بالا کی روشنی می اور کبار علمار کے بیا ناست کے بیش نظرام الموسنین حضرت صدلیقه طی کا موقف نها بنت واضح سبے کہ:

وافعه بذایس ان حفارت کے سامنے نتال واقع کرنا مقعود نہیں نفا۔ بلکر کی مصلات کی صورت بدا کرکے اس اخلاف کو بہتر طربق سے بھتا نامنظور خاطر خفا لیکن تشرلب ندول فیصلہ میں عوائن ڈال دیئے اور موانعات پیرا کر دیئے ہے ن کی وجہ سے اصل مدعا پایہ تنکیل کو نام پنجے سکا۔ اور بیرا کے بیش آگیا۔

الم المصنف لابن إلى نتيبة صبح المراجي بيركابي مخت كت اب الفتن وجدمل) دوايت ع ١٩٢٩

ك الاصابه ميك تمن عدين طلح بن عبيد الندر

(P)

وافعہ بزائے تعلق صرت ام المونین کی طرف سے اظمار افسوس کے کلات علما ر کوام نے ذکر کئے ہیں اور اس وافعہ کے دفزع بربریشانی کے کلمات نقل کئے ہیں جنا کچہ ابن الی شیبہ کے ذکر کہا ہے کہ :

حضرت عاكشه صديفذ فرماتي تضبن كه

عن عبده الله بن عبيده المن عمير خالت عائشة : ودوت الن كنت غصناً رطباً وسد اسرمسبرى هذه الله الله ين ين اس كوليت مركم بول كهين ايك شاخ تربوتى (جن كوليهولت كاط دياجاتا) اورين برسفرا فتيارن كرتى (جن سغرين برسانحدوا قع بوا) اس فوع كافهار السف كمنعدد بيا نان صرت عائش سينقول بين بهان عرف ايك قول اضفاراذكر

P

وافتہ جمل کے بعد صرب عائشہ صدلیفہ سے فریقین کے شعلیٰ اظہار ترحم کے بیانات ا در مخفرنٹ کے کلیات اکابر علما رنے نقل کتے ہیں۔

که حضرت عائشہ صدلقہ شنے اپنے فرین کے شہدار اور فراق مقابل (حضرت علی المرتفئی کی جاعت) کے شہدار کے حق بس شفقت اور ترحم کے کلمات کہے اور دعابی فرائیں ۔ واقعہ بدڑا سے صفرت مدلقہ اللہ سے قبی تا تران کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور یہاں سے واضح ہوتا ہے کہ ال حفرات کے دل بس باہم کدورت مرتفی بلکہ دل صاف تھے۔ ادرایک دوسرے کے حق بین نیک جذبات رکھتے تھے۔

المصنف لابن الى شيبة صرفه المحمد كماب الجل ردايت عه ١٩٢٢ إلى جراجي -

چنا بخد ابن سيرين كيت ببركم فالدبن واختمر جنگ جمل كصنفسلاً بعد صفرت عائشه صديقة ك خدمت يس ما مز بهوا تو آي ني في اس صد دريا فن كيا يحضرن طلحة كاكيابنا؟ ُ وْخَالِدِسْنِعُ صَلَى وه سَبْهِير بَو كُنُ آوصَرِت عاكَشْه صدلِقِيرَ شِنْدِ إِنَا مَلْكِ وَإِنَا البِيهِ راجعون برها اوران برترحم كے كلمات فرائے بيرلوچياكر زيبركاكيا بواج آو منالعر نے عرض کی ''وہ بھی ننہید ہم سکتے " تو حضرت مدلعۃ شنے بھر کلمہ نرجیع ا دا فرمایا اور کلمات ترحم فرمائے بھریں نے کہا (فراتی مفابل سے) زیدبن صوحان ہو نبیاع بلقیں پرامیر مقا اور صرت علی کے مامیوں میں سے مقا) قتل ہو گئے ۔ او صرت صدیعۃ نان پر بھی کلمہ نرجیع ادا فرما با اور کلمات نرحم کے ۔اس وفنت ضالد بن وا شمر کہتا سیے کہ میں ف عرض كاكدياام الموسين إلى في طلحة اورزيج كا ذكركيا سب وآب في كلم ترجيح ادر کلمات ترحم فرائے ہیں اورجب ہیں نے زید بن صوم ان کی شہادے کا ذکر کیا ہے بھر بھی ا ب نے کلم نرجیع اور ترحم کے کلمات فرمائے ہیں ۔ مالا تکر بہ ہر دو فراق منفا بل نفے ادرا بنول في ايك دوسر الدوتل كاسب ادرالله تعالى كي قسم بر ايك عبر جمي بنين بو سكتے راو حضرت صديقة الفاد فراياكم الے مالد ا كيا تونہيں جا تاكر استراقالى كى رحمت وسیع بداوروه مرج بربه قادرسدے ۔ روه ان سب کی مففرت فرما کرمنت میں ابك جگريرجي فرماد سے كا)۔

## بعض شبهات اوران كاازاله

مالمومنین صفرت عاکشد می نین برطعن کرنے دالول کی جانب سے اس مقام ہیں مندرج ذیل شبہات ذکر کیے جاتے ہیں:

(1)

ام المرّنين صفرت صديفة في في سفر جل اختيا دكر كي قرآن مجيد كي احكام ك خلاف ورزى كي سب ية دران مجيد بي المراح الم

رُخرن في سيوتكن ولاست برّجين تبرّج الجاهلية الاولجاء (ميّل ركوع ادّل )

"یمنی رامازداده النی) اینه گفرول بین تفهری رموا ور مبیا که زماند ا جابلیت بین پہلے گفرول سے با مرتکلی عقبی اس طرح نائکلو ؟

ازاله

اس طعن كے جواب كے ليے يرجيزيں المحوظ رہيں ان كے معلوم كر لينے سے سط معن كان اللہ ہوجائے كا ۔

البيت مذكوره بالابين استقرار في البيوت كي تعلق جوفر ما ك بعده ابك خاص

الدوا دلاكل النوه للبيه في صلاح بي الم طبع مديد رحدسادس)

رم) السنن الكبري للبيه تقى م<u>سمي ا</u> وتحت قبال ابل البغى ) دحله أما من )

رم) المصنف لعبد الرزاق ص ٢٩٠ ١٠٠ (جلد بازدهم)

رمى الاستيعاب مراجه حمت زيد بن مومان مدالاصاير

(a) البداير لابن كثير صفي تحت وافعات بعدار جل رحلد سابع)

ر y) الاصابة لابن مجر ص<del>ريه في مخت زير بن صومان</del>

نوعیت اورکسفٹ کے تعلق سیے علی الاطلاق گھروں سے نکلنا انہیں منے نہیں کیا گیا۔ اُسس آبہت ہیں جا بلیت کی دسم کے مطابق زیب وزینٹ کے ساتھ لیے حجا با نرگھروں سے باہر نکلنا منع بہّوا سیے مطلق نکلنا منع نہیں ۔

طعن کرنے والوں کے قول کے مطابان اگرازواج مطہرات کو گفروں سنے کانا مطلقاً منع نفا تو دہ مندرجہ ذیل احکام شربیت پرکیسے مل کرسکیں گی ؟ حالا نکر بالاتفاق مندرجہ ذیل احکام ال کے میں بس بھی وار دیں اورانہوں نے برامور بھی سرانجام دینے ہیں۔

- ادر عمرہ کے لیے تشرلیف لے جانا۔
- عزوات بس بنى كرم ملى الشرعليه وسلم كى معبّنت بس نشريف العمانا -
  - والدبن ادرافر بار کی ملاقات کے بلے ان کاتشریف سے مانا۔
    - عادت مريض كح ليدان كالشريب ليمانا
    - @ فرت شره کی نعزیت کے بیے تشریف سے جانا -
- نی افدس ملی انشرعلیروسلم کی بیماری کے وقت اسینے جرات رکھروں ) سنے ل کر عیادت کے لیے صفرت عاکشہ صدیقہ ملے جرہ مقدسہ میں تشریف لانا۔
- صرت عرض کے دور ہیں جب انداح مطالت سفرجے کے لیے تبار موئی ہیں توان کے ساخد حفاظی طور بیضرت عالی اور حضرت عبدالرحل بن عوش کو امیرالمؤمنین صفرت عبدالرحل بن عوش کو امیرالمؤمنین صفرت عبدالرحل بن عوش کا خطا۔
  عرفے روانہ کیا تھا۔

سسب ان عمرٌ ارسلهن للعج نحب عهده و وجعل معهدن عثماتٌ دعبه الرصلى بن عوثٌ وفال لها انكرسا و لدان باران لهن نليكن احده كسماقد () سراكهن والرَّخس فلفها و لسع بين كر احده فكان اجماعًا سكرتياً "

على الجواز<u>" ل</u>د

ینی امرالموسنین عرض ازداج مطرات کوا پنے ددر میں جے کے لیے رمانہ کیا ادر صفرت تمان ادر عبدالرجن بن عوث کو ان کے ساتھ بطور نگران سیجا اور فرما یا کہتم ان کے نیک وصالح فرزند ہوں ہیں ہیں ہیں میں ایک کو ان کی سوار لوں کے میش میٹن میٹن رمہنا جا ہیں اور دومرے کو ان کو سوار لوں کے عقب میں رمہنا جا ہیں اس صورت میں از دان مطہرات نے برسغراختیا رکیا اور کے عقب میں رمہنا جا ہیں اس صورت میں از دان مطہرات نے برسغراختیا رکیا اور کسی صحابی نوی معضرت علی المرتفیٰ اللہ کے اس فعل پر انکار نہیں کیا ۔ بس اس فعل پر اجاع سکوتی یا ایم علی نظر الله میں نہیں ۔

یہاں سے معلوم ہواکہ ان حضرات کا لینے بیون سے نکلنا مطلقاً منے نہیں بلکہ ما مارنزی اور مصلح ہے دینی کے لیے نستر اور حجاب کے سائفہ خروج من البیت جائز سبے درال حابیکہ وقار کے خلاف کوئی بان صادر نہیں۔

اسی سلسله بسی ام المونین حضرت عاکشته صدلیقه کا ایک دینی مصلحت کی خاطرینی اصلاح بسین الناس اور مطالبه فضاص خلیعتر عادل کے لیے سفراختیا رکرنا صحیح سبے اوراس کا بواز جح وعروکی طرح سبے اورنفلی جح کے سفرسے کم درجہ بس نہیں۔

تحفراتنا عشربهم من مذكور بيكر ا

بول سفرسے باشد متعنی صلحت دینی و دینوی شل جہاد وجے وعرد ---دایں سفرچوں برائے اصلاح ذات ابیین و تنفیز عم تشاص خلیف عادل که
بظلم مفتول نندہ بود واقع شدشل جے وعرہ گردید کلمہ
اور روح المعانی بیں سبے کہ

الحدد) روح المعانى ص<u>۱۲</u> تخت الاية وقددن فى بيدوتكن ---- الخ ري تحفة اتنا عشرية من<u>اس اس</u>س محث جواب طعن اول ومطاعن معدلقيط مع تخفدا تنا عشرية ص<u>بيس تخ</u>ب جواب طعن اول ومطاعن صدلقيط --- - وهذا الابت انى عروجهن للعج اولمانبيه مصلعة" دينيتة "مع الشستروعده مرالابت ذال -

---- وكذالمبيرلى البصرة لذالك القصدفانة ليس ادون من سفرجج النفل ً له

مندرجات بالاسے واضح ہوگہ اصفرت صدیقہ من کا پرسفر شرعاً مبجے سیادرتماب الشرکے محکم کے خلاف نہیں ہے فہدا یر ملعن ہے جائے۔

(P)

حضرت عاکشه صدیقه «پرمغرضین نے پراعزامن بھی کیا سپے کہ پیسغرا بنوں نے پخبر شرعی محارم کے کیا تھا ۔ا درمحرم ان کے ساخہ نہیں تھے فلہذا یہ سفرعندالشرع صبح نہیں -اڈالیہ

اس طعن کے جواب میں برگزاریش کی جاتی ہے کہ حضرت ماکنشہ صدلیقہ کا یہ سفر ایک نیک مقصد کے بیے منعا اوریشرعی محارم آپ کے ہمراہ تھے ۔

على د نياس بات كى د صاحت كردى سبع كه صرت صداية كم خوام زاد سع هوت مداية مرزاد سع فرت مداية مرزاد سع فرت مداية م مردن اسمار بنت عبدالله الى بكون كح شوم بين ده بعى ساتھ تھے اوراس طرح تبسر سے محرم صفرت طلح بن عبدالله جوان كى بہن ام كاتوم بنت الى بكر كے شوم بين ده بعى آپ كے ساتھ تھے رادران مرد د بہن وہ بى اولاد يى بى ساتھ تھيں -

تحفہ اُنٹا عشر پراور'' روتے المعانی'' ہیں اس مسئلہ کی تفقیبال نب ملاحظہ کی جاستی ہیں ۔ چنا پنج نشاہ عبدالعزیز والوی' فرا نے ہیں کہ ؛

الدرس سفرعبداللربن زمير بمنيره زاده حقيقى وسيهراه د سادد وطلحه

له تفيروح المعاني موسي المحت الايه وقدن في بيرتكن - --- الم

بن عبیدانش شوم خوام رخس ام کانوم بنت ابی بکوش و زبیری العوام شو سر خوام دیگزش بود - اسا ربنت ابی بکوش دادلاد این م ردونیز مراه بود کے اورسید محمود آلوسی محصنے ہیں کہ :

----- وكان معها ابن اغتهاع به الله بس الذب ير وغيره من ابناء انعوا تما ام كلثوم زوج طلعه أو اسماء زوج الزب بربل كل من معها بم نزلة الابناء فى المحرمية وكانت فى هودج من حديد "كله

مخقر برب صفرت صدلقة رض المترافال عنداك برمحارم ساخته تصال كى معست بي به تمام سغر بوا تفا فلهذا بر معن سا فظ سبع -

(4)

ام الموسین صفرت عائشہ صدیقہ رضی استرتعال عنها نے جمل میں بر تعال صفرت علی المرتفیٰ اللہ اللہ عنہ المرتفیٰ تقبی ۔ سے قلبی عنا دا ورعدادت کی بنا پر کیا تھا اوراس میں ناکای کی بنا پر نداست اور گریم کی تقبیں۔ تصاص دم عثمان کا مطالبہ ایک بہانہ تھا۔

نیز حصرت طلح اور حضرت زیر کے تعلق بھی طعن کنندگان کی طرف سے بر الزام عائد کیا جاتا ہے کہ ال دونوں حضرات کو خلافت علی کے ساتھ عدادت نند برنغی اور وہ نون عثمان کا الزام عائد کرکے فضاص کے لیے کھڑے ہوگئے ناکہ نصاص کو آئوس لینے اقتدار کی راہ ہموارکریں ۔

ازاله

اس كي متعلق ذيل بين چندمعروضات بين فدمن بي -

 حضرت عاكشه صديقة "كاس وا تعربر ندامت كا اظهاراس نوعيت كاسبي جسطره كم حضرت على المنفول بعد - حضرت على المرتفان منفول بعد -

ک جب صفرت علی المرتفاع فی مقتولین جل پرنظر دالی نواس و تند بے ساختہ طور پر اپنے رانوں پر مائقہ مار نے تھے اور فرمانے تھے کہ: کا ش میں اس سے قبل فوت ہو کیا ہونا اور عبلا دیا گیا ہوتا۔

تفيرروح المعاني بس بعدكه:

ورور و فقل معم ان له من الله عن له ما وقع الانه زام على من مع ام المؤمنين وقتل من تتل من الحمعين طاف فى مقتل الفت لم كان يصرب فخريه وبقول: ياليتني من قبل هذا وكنت نسبًا مسيّا \_ كمه من قبل هذا وكنت نسبًا مسيّا \_ كمه

تحفدا تناعشرید بس سبے کہ: حضرت امیر تنلیٰ را ملاحظہ فرمود روانہا تے خود را کوفتن گرفت وے فرمود ،

---- ياكتىمت تبل هذا وكنت نسيا منسيا "كم

نیز صنرت علی المرتفیٰ سے اسی طرح کے کلمان جیز صفحات قبل ہم نے ذکر کر دیتے ہیں ادر منعد دمصنفین کے توالہ جاس بھی تھے دیتے ہیں ان نمام مقامات میں صفرت سیرناعلی المرتضیٰ پن کی طرف سے واقعہ جمل اور مقتولین جمل پرنا شف ادر سخت اضطراب کا افہار پایا گیا سے ۔

تواس مفام میں صرب علی المرتضیٰ اللے کلام کا بوجمل قائم کیا جاتا ہے بیصرت عائشہ مدلیقہ مائے کیا ہے۔ مدلیقہ مائی کیا ہے اوراس کا محل وہی ہیں ۔ مدلیقہ مائی کیا ہے اوراس کا محل وہی ہیں ۔ اللہ مائی مدلیقہ مائی کا کلام یا یا گیا ہے اوراس کا محل وہی ہیں ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ اللہ مائی مدلیقہ مائی کا کا مائی مدلیقہ مائی کا کا من منظم اور ملاعن صدلیقہ مائی کا مسلم منظم اور ملاعن صدلیقہ مائی کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کی مسلم کا مسلم کا مسلم کی مسلم کا مسلم

فلمندا اس اظهار ندامت كوصرت على المرتضى المكر مقا بلركر نير بدامت تفورك ا توجير القول بما لا برضى مد قداسًل كي دمره بين شار موكار

مخقریہ ہے کہ جانبین کی طرف سے یہ اظہارافسوس سلا اول کے باہم قتال ادرافتراق بین المسلمین پرسیے۔اس سے ان دونول صفرت کی باہمی عدادت اور عناد کا نفتور قائم کرنا اصل کلام کے محل سے بیرتر سیے اورمفعد کلام کے خلات سیے ۔

#### بعض قرائن وشوابر

سطور بالا ہیں جو گزارش کی گئی سبے کہ جنگ جبل کے وقوع پر دونوں حضرات نے انظار رہانا فی فرایا اور برسب اضطراب اورقلق اہل اسلام ہیں نظر ماتی طور برافتراق وانتظار تائم ہوجا نے برنغا ان دونوں فرلتے کی ایک دوسرے کے ساتھ کوئی عدادت مزمتی اور کوئی ایس میں عناد نرتھا۔ اس جیز بریشوا ہراوجود ہیں ۔

ک گزشت معات بین اس مغرکے افتیار کرنے بین جوارادہ اورقصد ببان کیا گبا ہے وہ ا ہے مقصد میں واضح ہے کراصلاح بین المسلین کی کوئی صورت نکل آئے ابک دوسرے کے ساتھ عدادت پوراکرنا معلوب ساتھی ۔

پھر جنگ کے وقوع سے قبل ہومصالحت کے مکا لمات بیش کئے ان ہیں ہمی مغصد کا اظہار پوری طرح نمایا ل سبے ان بیں ہمی اصلاح بین المسلین کے ماسواکو کی نظریہ نہیں با با جا نا مبیسا کر قبل از س ا بہنے موقعہ پراس کی نفیسل درج ہوجکی ہے۔ واقعه جل کے بعد رضات عاکنتہ صدیقہ الله کی خدمت ہیں صربت علی المرتضی اور ان کے درمیان تنازع کا تذکرہ ہوا توام المؤنین صفرت عالکنده مدیقہ ملے مندر جرد بل الفاظ میں اپنے عند برکا الجار فرمایا ۔

رررر وقالمت بعده وقوع مادقع والمله إسعين بيني وبين علي الآما يكون بيني وبين علي المرأة واحساءها يُسلم المدرين نظريرالبرايمي بعبادت ذيل مذكورسين م

۔۔۔۔ تالمت رصع الله علیاً لفت کان علی الحق وصا کان جین و ہیںند' الاکھا کیون ہیں المراُ ہ واحدا کھا ﷺے

ان دونوں عبارتوں کا مفہوم یہ سے کہ اس واقعر کے بیش آنے کے بعدرصرت صداقة

قراتی ہیں کہ الشرنعائی عل بررجم فرمائے وہ حق بر تھے اور میرے ورمیان اور علی بن ابی طالب اللہ علی ابی ابی ابی ا کے درمیان رکوئی عداوت وغیرہ نہیں ہوئی ) مگراتنی ہی بات کہ جرایک خاتون اوراس کے

د لوروں کے درمیان ہوماتی ہے۔ یہاں سے واضح ہوگیا کریہ ایک وقتی طور پران حفرات کے مابین مناقش میش کیا

ين ن مين مين مين مركبا -مفا بوبيدين ختم موكبا -

اس وا قفہ کی نوعیت اسی قسم کی ہے جیسا کہ ایک عورت اوراس کے دیوروں کے درمیا بی خانگی سائل ہیں بعث دفعہ وقتی طور بیمنا قشہ پیش آجا ماسے نیکی بعد ہی اس کا ازالہ ہوجا ناسے اور دوا ماکوئی عنا داورتضا دباتی ہیں رمہتا۔

اوربه مندرجه ذیل اموریمی اس چیز بهولالت کرنے بین کراس وافعین

له روح المعانى مطل تحت الآبة بالا و فسون فى بسيوتكن ....الخ عله ابدايه لابن كثيره صابع جلدسا بى محتت مديث دابع عشرعن عاكش مديقة في

حفرت صدائقہ اورصرت على المرتفى الم على ما بين عناد اور عدادت ندیتى -

ر) وافعہ بزائے متصلاً بعد جناب على المرتعنی شنام المونى من صرب صدایة من كى خركى كا در سلامتى دريا من كرف كے بيد فراً انتظام كيا ادرائي معتمد شخصينوں كاس كام كے بيد رواند كيا -

د۲) بھراس کے بعدام الموشین صرنت صدیقہ جس کی مزان مرسی کے بیے نو دتشرلیف لا سے اور ان کی ضرمیت ہیں صاحر ہوکر تسیلیات عرض کہس اورا حوال دیسی کی ۔

دیں، صفرت علی المرتفیٰ پنجس وقت ام الموشین کی ضدمت ہیں ما خرتھے تواس دقت دو بدر بختوں نے صفرت سبدہ صدلفہ ٹنکے خلاف برکا می ادر ببرگوئی کی توصفرت علی المرتفیٰ نے ان کومو تعدیر ہی تا زیا نے مگولئے ادر منزادی ۔

رم) مرسنی شرلیف کی طرف صفرت صدیقتر کی رخصتی کے بیے سفر کے انتظامات صفرت علی المقطی کے بیے سفر کے انتظامات صفرت علی المقرضی کے افراک نظری سفاظنی مترابر کے ساتھ خود کیے اور مزید مزان کے ایے بھرہ کی جند معتمر اور شریف نوائن کے بیے بھرہ کی چند معتمر اور شریف نوائن کو ساتھ روانہ کیا۔ اور شریف نوائن کو ساتھ روانہ کیا۔

مندرج بالاامور کے والم جات گزمن مقات ہیں درج ہو چکے ہیں اور دیکر علاتے کارنے بھی ان واقعات کی استے مقام ہیں تو نین کردی ہے بنزیم نے اپنی کماب رحماء بدنہ مد حصا ول مدلقی کے اوائل بختوں ہیں چند جزیں در حکی ہیں بجان صفرات کے روابط و تعلقات کو نیا بال کرتی ہیں اوران کا تعلق جل کے بعد کے واقعات کے ساخف بھی کے روابط و تعلقات کو نیا بال کرتی ہیں اوران کا تعلق جل ہے بعد کے واقعات کے ساخف بھی موج حفرت طلح اور صفرات اور صفرات اور مسلم جنگ جل ہیں بیش اکرہ واقعات اس بات بر دوالمات کرنے ہیں کر صفرت علی افران میں دوصفرات کے درسیان منصب ملافت کے لیے کوئی اضلاف نہیں مقال اور منہ ہی ان سکے درمیان عداوت تقی اور منہ ہی ان سکے کے لیے کوئی اضلاف نہیں مقال اور منہ ہی ان سکے کے لیے کوئی اضلاف نہیں مقال اور منہ ہی ان سکے درمیان عداوت تقی اور منہ ہی ان سکے کے لیے کوئی اضلاف نہیں مقال اور منہ ہی ان سکے درمیان عداوت تقی اور منہ ہی ان سکے

سامنے صول اقتدار کا مقصد تفا ۔ اختلاف کی اصل وجر قبل ازیں درج ہو چی ہے ۔ تفال ہزا پیش اُ نے سے پہلے صرت صدایق کے نظر یات کے ساتھ امنوں نے اپنی ہمنوائی ظاہر کردی تھی ۔

اس کے بدرجنگ سے قبل مصالحت کی مساعی کا ذکر بھی آپ کے مساسنے آچکا ہے۔ ادران کے مفاصد قبل ازیں واضح ہوچکے ہیں ۔

کی رصفرت علی الرتفی ال ان صفرات کی شہا دت پرتشرایت الکر برایتانی ادراصفراب کا اظہار کرنا اور تاسف و نرح کے کلمات کمنا اور د عاستے مغفرت فرمانا اور حضرت و برخ کے اللہ اس کے نائل کو نارجہنم کی بشارت و بنا وغیرہ برسب چیزیں (حبسا کہ تبل اذیں ورج بوجی ہیں) اللہ بات کے واضح قرائن ہیں کہ ان صفرات کے درمیان خلافت وغیرہ کے معاملہ بیں کوئی عدادت بہیں نفی یوتی کہ علی المرتفیٰ رضی الترعند نے ان توگوں پرنما زجنازہ بڑھی اوران صفرات کے اموال وغیرہ جوابی تحویل ہیں سلئے تھے ال کے ورثام کو والیس کر دیہے۔

خرکورہ بالااموریکے حوالہ جاست' علیٰ نا ٹرات'' کے عنوان کے تخت درے گئے مباچکے ہیں ۔

# اختتام تجث يركزاش

ما قبل میں مختصراً واقعہ جمل کے تعلیٰ احوال ادر نا نزات تحریر کیے ہیں اب اس کے اختیام پرانٹی گزار شس سے کہ واقعہ براکسی ذاتی عنا دخا ندانی عوادت با منصب خلافت کے ساخت مخالفت پرنہیں بیش ا با تھا بلکہ اجہا دی اختلاف رائے، بعض باہی علط نہیوں اور مفسد میں کے موزہ منصوب کے خت جا نہیں کے اختیار کے بنیر پرسا مخد بیش آیا جنا بخر الواد الحنفی نے شرح العلا دیہ میں اس جنر کی اجبارت نیل نق کیا ہے :

--- نجرت فتنة الجمل على غيراختيا رمن على ولامن طلحية والزبيرة وانعا اثارها المفسده ون بغيراختيار السابقين علمه

حوالہ بذا قبل ازیں میں درج کیا ہے ناہم اختتام پر چیراس کا اعادہ بطور خاص کبت کے منا سب خیال کیا ہے اس سلسلہ میں مزیر چنرچیزیں قابل ذکر ہیں جو دا قعر صفین کے بعد یک جا درج کی جائیں گی۔انشاء اسٹر نعالی ۔

# واقعات بعداز جل کوفنه کی طرف روانگی

صفرت بل المرتفی طب واقعہ جل سے فارغ ہوئے ہیں تو بھرہ میں قریبًا پنارہ دوز قیام فرمایا اور جو ضردری امور قابل انتظام نصے وہ سرا رنجام و بیئے ۔ ان میں ام الموسین صفرت عاکنتہ صدرُ فیچ کو رضست کرنا بھی شامل نشا۔ اور تقنولین کے ور تارکو ان کے اموال کی والیسی اور ویگر اسی نوع کے انتظام ان ایام میں کمل فر کھنے ۔

بعرو کے مقامی انتظامات مرانجام دینے کے بعدامیرالوسین علی ضی اللہ تعالیٰ عنهٔ نے کوفرکی طرف رخت مفریا ندھا ا درحضرت عبداللہ بن عاس کو بھرہ ہرحاکم مفرر فرمایا

اد نرح الطاور صاصح مخت بعث بذا مبع متبالر مامن -

اورزیا دبن ابیه کوخوانی کی دمسولی اوربیت المالی کنظاست پر دا کی بنایا - اور بھیدر کو دز

تشریف ہے گئے یئوخین مکھتے ہیں کہ بروز دوخینہ ۱۲ رجب المرجب سیسی جھیں آپ کوفر
ہیں داخل ہوئے تو اس وقت حاخرین ہیں سے بھینی افراد نے عرض داخشت ہین کا کم آنجا ا فضابیقت میں فروکش ہوں ( یرام ار کے لیے عدہ قسم کی راکش کا نعمی ) توا کجنا ب نے فرایا کمیں اس میں اقامت نہیں اختبار کرول کا کیونکہ صفرت عزبی ضطاب رضی المنز تعالی عنہ بیسے شافدار محلات میں اقامت کو کروہ جائے تھے اس بنا پر کمیں بھی ایسے مقامات میں اقامت اختیار کرنا بسندنہیں کڑنا "

سیدناعلی ارتفی یک فران سے تا بت بہوا کہ صفرت فاردق کی روایات اور بدایات کو بیش نظر کھنا ان صفرات کے بیے نہایت اہم امرتفا اوران برعل دراً بدجاری رکھتے تھے اوریرت شیخیں کی پابندی کرتے تھے ۔ چراب نے اس رحملة " پس اقامت کی ۔ دیہ جامع مسجد کوفر کے ساتھ عام تسم کی جائے اقامت تنی بھراً نجتاب کوفر کی جامع مسجد میں وافل ہو سے اور دورکونت نماز اوافر کی ۔

----فل خلها على يوم الاثنين الثنى عشرة لميلة خلت من يرجب سنة ست وثلاثين نقيل له : انزل بالقصر الابيعن ، فقال : لا إ إن عسرين الخطاب كان يكره نزول ه فا نا اكره له لذالك ، فنزل فى الرحبة

له من البدابيل آب كثير مي من ملدسابع دفعل بعداز فراع جل) رمى تاريخ طبرى من من مبلد من منت تاميرابن عباس على البقرة . رم ميرت المومنين عليدالسلام مع من منت عنوان وما يستخنت كي تبديلي) ازمفي جفو حين شيع

#### وصلى فى الجامع الاعظى ركعتين "\_لــ

## کوفرمیں اقامرت اورانظامایت کی سرانجام دہی

حضرت علی المرتضیٰ اللے کو فر بیر مستقل اقامت اختیار فرمائی اور مدینہ طیبہ کی بجا سے دارا فحال ذکو فرکو قرار دیا۔

بعد کے تو اور کی نوع کو دارالخلافہ قائم کرنے پر ختلف رائے ڈٹی کی ہے اور کئی فرع کی آرار تحریری ہیں لیکن اس تجزید کا کوئی معتد بہ فائرہ نظر نہیں آ کا یعقیقت بہ ہے کہ اس دور کے حالات کے نظا ضول کے بخت انہوں نے ہی مناسب خیال فرما یا احد بہ تری ہے کہ ان حصرات کی مُعلی ہے۔ کہ ان حصرات کی مُعلی ہے۔ کہ ان حصرات کی مُعلی ہے۔ کہ ان حصرات کی مُعلی ہے کہ جو اس کے بعد مدینہ طیبہ کو بعد والے خلفا روارالخلافہ کی ایمن نے میں دارالخلافہ کی جو نیابت ہوئی جوعبدالتّد بن سلام نے صفرت مل کو مدینہ سے دوری کرنے وقت ازروئے خیر خواہی کہی نظی ۔

ــــ وقال: با امدي الموالم منين إلا تنزج منها فوالله للمن درجت منها لا بعدد المهاسلطان المسلمين ابل ا "كم

کوفریس تیام کے بدا بخاب نے جامع مسجد کوفر میں خطبہ دیا اس میں وگول کوامور خیر کی طرف نرغیب دی اور شروروف او سے نے فرما یا اور کوفر کے علاقہ کے لوگول کی موصلہ افزائی کی یاہے

ان ایام بیں مختلف الحاف کے علی اقتطا بات کی طرف توج فرائی اوران کوسرانجا دیا۔ جنا بند اس موقعہ برحضرت علی المرتغی شف مرکے علاقہ کی طوف قیس بن سعد بن عباد کو والی بنا کرروانہ کیا قیس سے قبل عبد اللہ بن سعد بن ابی سرح اس علاقے کے والی تھے وہ نتام کی طرف صفرت امیر معاویہ کی جانب جلے گئے اورانہوں نے امیر معاویہ کو کہاں سے بیش اً مدہ حالات کی اطلاع کی ۔

بلادمصریں قبس بن سعد نے صرت على المرتفیٰ کی بیت کے بیے مساعی کیں۔ ایک قرید اخر تما اسکے وکوں نے بعیت قبول نہیں کی اور قتل عثمانی کے واقعہ کو بڑی اسمیت دی اور مصرت عثمان کے قاتلین سے مصاص کے مسئلہ کو مقدم رکھا۔

یہال کیے۔ بزرگ مسلم بن مدلج الا نصاری تھے انہوں نے بھی بیعت سے اعراض کیا اورفنس مین سعد نے بھی اس مشلمیں ان سے کوئی تعارض اور معارض نہیں کیا۔

کچھ ایام کے بعد حضرت علی المرتضی ایک قلیس بن سعد کے شعلی و درسری را کتے ہوئی تو آپٹ نے قیس کو منصب سے الگ کر د با ا وران کی میکٹر محدین ابل بجر کو مصر کا والی بنا کرمیجہا ۔ وہا ل ا نہوں نے حضرت علی المرتضیٰ شکی جانب سے نہام انتظامات کئے ۔

الد البدابرمس مادر رفعل في وقعة الصفين)

اور طفر خربتا وغیرہم کے دوگول کو بھی دعوت بعدت دی لیکن وہ آبادہ نہ ہوتے اور اپنی مخالفت پر قائم رہیے گئے۔

انتظامات كے سلسله بمی حضرت على المرتفی الله الله بمذال كے علاقر بمیں جریر بن عبدالله كى جانب اور آ ذربيج ان كے علاقر بمیں اشعدت بن قبدس كى جانب اور آ ذربيج ان كے علاقر بمی اشعدت بن قبدس كى عوام اورسركرده افراد سے صرت على المرتفی المرتب ہے بعید بیس اور والیس آ كر حالات سے مطلع كريں بنا بخرانبول نے اس بيمل در آ مركبا ۔

مدان من زمان عُمَّانُ والى الاشعث بن قيس وهوعلى المسلمة آذر بيجان محت زمان عُمَّانُ والى الاشعث بن قيس وهوعلى اليابلة آذر بيجان معت زمان عُمَّانُ ان ياغة البيعة على من هذا لك من الرعايا شعر لقب لا اليد، فقعال ذالك يكم

#### واقعصفين

صفرت ربدنا على المرتفى رضى الشرعنى نے مندرجر بالا علاقائ انتظا مات كے بعدا س مسله كى طوف أو جر فرمائى كرا بل شام كور بعث ملافت كى دعوت دى جلت اور شام كركور نوصتر امير معاوية فرجو حضرت عُمال كے دورسے اس منصب برفائن جلے آرسے تھے )

کے دا) البدایہ لابن کنبر حرا<u>27 - 2</u> کا سخت سنہ ست وال میں ہے۔ دم) تاریخ لائن جر برالطبری ص<del>اح ک</del> شخت سنہ ۲ ہے۔ کے دا) البدایہ لابن کنیر ص<u>سح ک</u> شخت نصل نی وقعۃ الصفین ۔ دم) تاریخ طبری مص<sup>2</sup> علیہ مخت توجیہ علی بن ابی طالب جربہ بن عبدالتقرر

اس بیت بی شامل بول اور تمام اینے زیرا نرعلا نے بین اکابر وگوں کواس بیت بر آمادہ کریں۔ اس سلسلہ بیں جناب امرائونین عی الرتفیٰ نے متعدد بار اہل سام کی جانب اقدام کی سے ذمائی اور وگوں کو آمادہ کیا کہ اہل شام سے بیت حاصل کرتے ہیں تعادن کریں۔

اس مرحله می جوصورت حالات بیش اتی رہی اس کوا ب کے فرز ادمحر بن حفید نے اس طرح ذکر کیا ہے کہ :

اً بخابٌ اہل نشام کے ساتھ غزا کرنے کا ادادہ کرتے اورعکم بلند کرنے لیکن بعض افراد اس چنر برپخا لفت کرتے اوران کی را کے منتشر ہوجا تی تومجبوداً صربت علی کو اپنا ادادہ فنخ کرنا پڑنا۔ ایسی صورت بنعدد بارمیش کی یکھ

آخدکاراً سناب نے لوگوں کو آبل شام کی طرف اقدام کے بیے تیار کو لیا۔ اور پیرسلی
اقدام کے بیے مشورہ طلب کیا بعض صفارت نے بہ شورہ دیا کہ آپ اپنے جیوش وعساکر
کوردا ہذکر دیں اور خود بیاں تیم رہیں اور لیمن دیگر احباب نے مشورہ دیا کہ جناب کو تو تشایق سے جا ناجا بیے تو آپ نے نے خو در شرایی ہے جا نا زیادہ منا سب مجھا کیو بکراً ہے کو معلی موات ایک معلی میں اور اور کی ایک میں اور اور کی ایک کے مسائد خود تشریف ایک کیا ہے۔

## صفين كى طرف اقدام اورصورت واقعم

حفرت على المرتعنى الم شام كى طرف تشريف ليها نب كمديد م كرك كوفرست نكل ادر و بال جيوش وعدا كرك متعلقة انتظامات درست كية

الم طبقات لابن سعرصية قسم ادل مخت محربن المنفيد-

ملى الريخ لابن بحريرالطبرى صلح ملى محت سنة ٢٧هد مخت عنوال خردة على بن إلى طالب الم مغين -

کوفربرا پنا قائم مفام صفرت الوسعود رعقبه بن عامرٌ ) الانصاری کوشعین فرما با :
اس کے بعد صفرت علی المرتفی المرتفی الرسیست نخیلہ سے ارض شام کی طرف روا منہ
ہوئے اور در بائے فرات کے قریب ذوالوس کی میں قیام فرما یا -

جب حضرت امر معادید کو حضرت علی المرتفی ادران معنی معلی و قوع کے عدار کے معلی خریبی تو دہ بھی اپنے چوش کے ہمراہ ماک شام کی مشرقی سرمد کے قریب آپینے ۔

بلاد شام کی شرقی جانب ہی صفین ایک مقام ہے وہاں فریقین کی جاعتوں کا اجتماع ہوا بیر مسلم کا موقعہ ہے۔

اس معام میں اس چیزی تشریح و توضیح پہلے کر دینا مناسب سے کہ آئندہ واقعہ ہو فریقیں کے درمیان پیش آیا اس میں" مابلے المنزاع "اور "مابدالاختلاف" کون ساام خضا ؟ اور فریقین کے اپنے لینے نظریات اورموا فف کیا تھے؟

فلمذا بِہلے فریقین کے ایک انگ موقف کی تشریح درج کی جاتی ہے۔ دیگر امور کا ذکر حسب ترتیب ہوگا۔ (بعونہ تعالیٰ)

#### صفاين مين فرلقتين كاموقف

ک حضرت علی المرتفی رضی النتر عنه کی دائے بریخی که بیشتر مها جرین اور انصار نے بری بیعت قبول کرلی ہے فہدا اہل شام کو بھی میری بیعت میں داخل ہونا چا ہیںے۔ ادرا طاعت قبول کرنی چاہیے اور وہ اگر بیصورت اختیار مذکریں گے تو بھے تمال ہوگا سلے نیز حضرت علی المرتفیٰ کا اس مسئل میں موقعت بیرتما کہ فراتی مفا بل کے مطالبہ

لم البدابيلاب كشيرك بالمبدين نرمبر معادية

قصاص دم عنمان کی مورت بر برونی چا ہیے کہ پہلے بیت کریں اس کے ابدا نیا تصاص شاتی کامطالبہ مجلس خلیفہ میں بیش کریں۔ بدازاں مکم ننریوت کے مطابق اس مطالبر کا مشرعی فیصل کیا جا کے گائے۔

چنا پخہ ابن العربی نے نشرح تر ندی شریعت میں اور علامہ فرلجی گئے اپنی تغییریں سے جنا پخہ ابنی تغییریں سے حربرکیا ہے ۔

---- وكان على بقول إد عل في البيعة واحضر مجلس

الحكود الحلب العن تبلغه"

---- مقال لهمعلى ادعلوا في البيعة والحلب

الحق تصلوا ليديك

برعلار نے کمعاب کے حضرت علی المرتفی اوران کی جاعت کے لیے اس سسلہ میں بہ جیز بسی بیٹی نظر تھی کہ فراقی مقابل ہارے نزدیک اللہ اللہ فی میں سے ہے فلہ نزا جب تک حق کی طرف رجوع مذکریں ان کے خلاف نقال لازم ہے ۔
ما فظ ابن جراح اور علام الجوالشکورالسالمی نے کمعاہ ہے :

---- ا ذعجة عليٌّ ومن معله ماسترع لهم من

فتال اهل البغي عتى برجعوا الى الحق "كم

الدايرلابن كثر صعادية

تله دا، شرح ترندی خریف لامن العراق م ۲۲۹ تعد مشرح مناقب معادیة الم د۲) تفید قرطی مداس سورة الجرات مخت مسئله المجم

رس الاصابه لابن حجره صاف التعديم من الى طالب -

سل در افتح الهارى لابن حجوم ٢٧٠٠ تحت باب ما يذكومن ذم المراى وتكلف القياس " راى كتاب التم يدلالى الشكور السالى علال ١٤٠٠ تحت القول السابع فى خووج معاوير ط

## فرلق مقابل

صرف ابررمادیر رضی الدر عزادران کی جا عدت رجن میں متعدد معا بر کام تھے ہو ملک شام میں افامیت بذیر شخصے ) کی رائے برخی کرمضرت عمان رضی الدر عنظاماً شہید کے گئے میں اوران کے قاتلیں علی ۔ جیش میں موجود ہیں فہدد الن سے نصاص وم غمال کا کے متعلق ہے ۔ خلا من کے بارہ ہیں ہا را نزاع اور ہا را سال برصرف فعماص وم غمال کا کے متعلق ہے ۔ خلا من کے بارہ ہیں ہا را نزاع بہاں ہے۔

صرت على المتفى المستعيد على المتفى المستحد على المستى المسكى المستى المستحد كم الله المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المراك المستحد المستحد المراك المستحد المراكم المستحد المراكم المستحد المراكم المستحد المراكم المستحد المراكم المستحد المستحد المراكم المستحد الم

ص حاصل مطلب ہر ہے کہ امرخلا فت آپ کے بیے ہم تسلیم نہیں کرہں گھے جب کہ کہ اہل فسا دا درا ہل شرکوختم نہ کیا جائے جنہوں نے خلیف ہرحی مفرسہ عثمان کا معلمو کرکے ناحی شہید کر ڈالا نفا ۔ ہرچیز دہن کے معاملہ میں بڑی رضزا نداز سیے ادرا ہل اسلام کے حق میں خلاعظیم کا موجب ہے ۔

جنا بخرابن الى شيب من في صرت اميرما دير كا قول ذكر كيا سي كم :

" ـ ـ ـ و قال معاوية عاما ملت علياً الافي اسرعما " والم

يُعنى معادية كت بين كر حضرت على الكوس القدير اقتال موف معفرت عثمان الشك معاطر ، سب "-

. اورنصر بن مزاحم الشيعي نے بس مضرمت اميرماويد کي طرف سے بي قول نقل كيا سے

المصنعة لابن الى شبية ميال كتاب الامراء مبع كاجي-

#### كم : "\_\_\_\_ واما الخلافة فلسنا نطبها "كم

بُنی داس مقام میں) ہم خلافت کے طلب گارنہیں ہیں"۔ حضرت امیرمعاوی کی طرف سے علا رسلف نے پیجست تحریری سبے کم: "---- حجة معاویة کی من معله ما وقع معله مست قسل عنما کی مطلوماً و وجود قتلته باعیا خدم فی العسکوالعواتی "کے "یعیٰ حضرت معاویہ اوران کے مہزا لوگول کی حجت اور دلیل برتھی کہ صفرے خمال طلماً قالی کوسیے کئے اوران کے قانمین بنات خود عواتی جیش میں موجود ہیں"۔

علامہ شعرانی اورصاصب مسامرہ وغیرہ علار نے اصل منازعت کی وضاحت کرتے ہو ہے ہے۔ میر تے مخرم کیا ہے کہ :

وليس الحسل وبعاش عبد بين على فعادية المنازعة فى الزمارة كما توهد مد بعض عروانها المنازعة كانت بسبب تسليم مستلاته ليقتص وامن الحد عشيرت المقتص وامن الله الحد عشيرت المقتص وامن المنافظة

عمر والماهل الملهيئة . عمر والمنظري النبيعي مسك يخت كماب معادية و عمر والماهل الملهيئة .

عص من فتح البارى مبهم مخت كتاب الاعتصام بالكتاب ما يذكومست ومراكرا بحث وكلف القيامن -

دم ) تفيير الفرطبي مثر الله سخت سورة الجوات مسئلم الرابعة -

سلاح دا، كذاب اليواقيت والجوابر للشعران هم المبين مت المبعث الرابع والاربعون في بيأن وجوب الكف الخ رمى المسامرة ملكي ل بن ابي شريب من الجواثما في طبع معريجت الاصل اثناس في فضل العماية -رمى الصواعق المحرقة معة تطبير الجينان مسلال مخت يحث بذاطبع ثاني مصر-

یعنی ان دونول صزات کے ما بین امارة وخلافة بس نزاع نہیں متما رمیساکہ بعض کو دہم ہوا ) بلکہ قانلوں کو حضرت عثمان کے وار ثوں کی طرف تسیلم کر د پیٹے ہیں حرف تنا زع نھا تا کہ وہ ان سے تصام ہے کیں ہے مندرمات بالاكى روشى بي فرنقين كے الك الك الك اوا قف سامنے أكتے ہيں . حضرت معاوبة كي بين كرده وجره كيجوا بسي صفرت على المرتضى وليل معذرت یہ ذکر کی گئے ہے کہ مو ہر دہ مالات میں فاتلین شا ان کوشرعی منزا دنیا یا فرنتی مقابل کے سيردكم فاموجب عظيم شرادرفسا دسيداوراس كي دجه سعي عشائرًا ورقبا فل بين ايك ديركر انتشارا دراضطراب واقع بوكا اورمعا لمرنظم ومنبط سعة خارج بوجا يتے كا-فلمذااس من تعبل ك بمائة اخرلازم ب-ـ ـ ـ ـ ـ لان علياً كان لأكان ناخ برتسليم عراص وب ا ذا العبادرة بالقبض عليهم مع كشرة عشاش حدوا ختلامله عر بالعسكرليودى الى اضطراب اصرالامامة العامة " عد

اس طرح برایک فرلق کے موافقت ساسٹے آگئے لیکن بہ دونول صفرت اسپنے اپنے نظرایت پرینٹرست سے قائم رسبے اور کوئی نیتج خیزامرسا سنے نئرآ سکا۔

#### ايك شبراوراكيس كاازاله

بهال ایک بیزقابل وضاحت سے اس کاذکر کر دبنا مغیر ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوگول کے دا، کتاب البواقیت والح البر الشوائی صف بتات المبحث المبحث الرابع والا ربعون فی سیات وجوب الکفت عما شعبر بین الصعابة ؟

رى العواعق المعرض لا بن عبوا كمك معا تطهير الخبأن ملالا محت بحث مذا لمبع ثاني معر

کی طرف سے پرشہ بیش کیا جا تاہے کہ شرعی قواعد کی روسے تعنول کے قریبی ور ثار کو فضاص طلب کرنے کا حق ہو تلہے اور ہی وگ مطالبہ فضاص کے میچے حق وار موسنے ہیں "

اس ضابطر کے اعتبار سے صربت امیر معادیۃ اکو فصاص دم عُمَّال کا کم طالب پیش کھنے کا کوئی سی منہاں کے اعتبار سے مجھے نہیں۔ کا کوئی سی سی منہار سے مجھے نہیں۔

اس اشتباه کے رفع کرنے کے لیے پنفیل بیش فدرست ہے۔

مطابہ نضام دم خان اللے نے بی صرت امبر معاویۃ کے ساخت صرت نمان کے فرزندشا مل تھے اور خاص طور پر بیصرت ابان بن خان کا اسم گرای کبار علام نے ذرکیا ہے کہ وہ اس مسلم بین صفرت امیر معاویۃ کے سا نفسے تھے جنا بچہ شیعہ کے اکابر علار اور مسنجین نے اس مسلم کو نفریے گا ذکر کر کے استکال رفع کر دیا ہے۔ ذیل میں حوالہ ملاصفہ فرائیں یسلم بن بنیس البلالی الشیعی کہتے ہیں کہ:
ابلالی الشیعی کہتے ہیں کہ:

ــُـــ ـ ان معاويَّة يطلب به مِعِمَّانُّ ومعه ابان بن عَمَّانُّ و وله عَمَّانُّ "لِهِ

" یعتی دم عثمان کے نصاص کے مطالبہ ہیں امیرمعا دیر کے ساتھ ابان بن غمان اور ختر غمان کے دیگر فرزند شامل تھے "

مطالبه بذاكيمامله مي حضرت معاوية متفردا وراكيله نبي تفء

نیز موّد خین نے کھا ہے کہ صفرت معا دیر نے ابوسلم الخولانی اوران کی جا عیت کے ساتھ اس مسئلہ برگفتگو کرنے مہرستے وضاحت ہاتھی کہ

---- انا ابن عمه وانا اطلب بلمه واصرهٔ الی آنخ

ا ح كما بسيم بن قيس الكوفى الهلالى العامرى الشيعى صاعد مطبوع بخف الشرف تحت بث معاوية المراد الشام دفعاتهم - معاوية المراد الشام دفعاتهم - المحتاد المراد ال

بعن بس ظلام ومقتول طبیق کے چے کا بیٹا ہوں اور بیرمعا کہ (دالیوں کی طرف سے)
میر سے بردکیا گیا ہے اِس بنا پر مقتول کے ٹون کے قصاص کا مطالبہ کررہا ہوں۔
ان تعرب جات کی رفتی بیں ان کا پر مطالبہ ازر دسے ضا بطہ درست ہے اورافذام
میر سے سے ایس اس اشتباہ کوشیعہ کے کہار علاما ورائل سنتہ کیصنفیس نے دفع کر دیا
سیے مزید کی جاب کی صاحب نہیں ۔

نا ظرین کرام کی معلومات بیں اضافہ کے لیے اننی بات مزید درج سے کہ سلیم بن فیس الملالی کوشیدہ علم رامحاب امیرالموشین علی المرتضائ بیں نشار کرتے ہیں۔

تواس اسنشهاد سے زیادہ بخت اور کیا ہوسکتا ہے ؟ بعض ہوگوں کا معزے ماہ بر رضی النترعنہ کے مطالبہ فعاص کو بنر آئین اقدام قرار دینا بہ معلومات کی کمی کی بنا پہنے وربنہ بہما ملم ہرگر فابل اعتراض نہیں ہے اوراصول نشری کے برمطاباتی ہے۔

#### رفع نزاع کے لیصاعی

ذربیتین کے درمیان اس دور کے بعض اکا برصفرات کے ذریعے دفیے نزاع کی مساعی کی گئیں۔ ان بین سے بعض مساعی تو کو فریس مرتضوی تیام کے درمیان ہی سے جاری تعین ہو جریوین عبدالنڈ البجلی کی دسا طنت سے نشوع ہوئیں ادر بعض دو سر سے صفرات کے ذریعے بعد میں فراقیین کے نخیلہ اور صفیین کے مقا مات بین تیام کے دوران جاری رہیں۔ ان بین سے بعض مساعی کو بطور اختصار کے ہم یہاں ذکر کرنا منا سب خیال کرتے ہیں۔ بیسے صفرت جریرین عبدالند کی دفتی نزاع کی مساعی کو ذکر کیا جاتا سے اس کے بعد دیگر صفرات

كى كوستسنول كاذكر كياجات كا

اس سلسله کی ابتدار مصرت سیدنا علی المرتفیٰ النے اس طرح فرمائی که ایک مشہور صابی صفرت جریر بن عبدالتاری و ایک خط دے کر حضرت امیر معاوی کی کاف دواند فرایا - اس خط میں بہجیز درج تھی کہ جہا جرین اورانصار نے بھاری بیعت کو کی سے اورواقد جس بھی اسی نزاع کی دجہ سے بیش آ چکا ہے آب اورائپ کے علاقہ کے لوگوں کو اس بیعت میں داخل جو جا ناچا ہے ۔

بوربین عبرالنُّرِشِنِ المک شام بی جاکرحضرت معاویِّنگی معدست بی پیخطبیش کیا تو آبیٹ نے صرت عموین العاص اور دیگر اکا برابلِ شام کواس خط سے مطلعے کیا اور اس با ت پرمشورہ مللب کیا ۔

ان صفرات نے بیموفف اختیار کیا کہ جب تک قاتلین عَمَّا لَیُّ کو قتل نہ کیا جا کے یا قاتلین عَمَّا لَیُّ کو قتل نہ کیا جا کے یا قاتلین عَمَّا کُی اور نہ بعیت کی جائے گا اور نہ بعیت کی جائے گا۔ اس کے بعد حضوت جریم بن عبدالتر نے والیس آکر حضرت علی المرتفی الموسی کی جائے گا۔ اس کے بعد حضوت جریم بن عبدالتر نے والیس آکر حضرت علی المرتفی الموسی کی جائے گا۔ اس کے بعد حضوت جریم بن عبدالتر نے والیس آکر حضرت علی المرتفی الموسی کی جائے گا۔ اس کے بعد حضوت جریم بن عبدالتر نے والیس آکر حضرت علی المرتفی الموسی کے دی ۔

---- وبعثه وكتب معلى آباباً الى معاوية بعلمه الماجة علمه الماجة المحاجرين والانعار على بيعن المحدد ويخبره بمساكان فحب و تعدة الجهبل ويلاعوه الى اللاخول فيما دخل فيدا لناس ----

فلما انتهى السعجريرين عبد الله اعطاه الكتاب خطلب معاديه عصروبن العاص و رؤس اهل الشا مرفاستشاره عرفا لوا ان ببايعواحتى يقتل قت لة عثمان او يسلع البه عقت له

عنماتٌ الخرك

عزلت فتینی محضرت جربری عبدالندکوجب اس سیلی بی ناکای بو ف قر بالیس می مرفقین سے موروالیس نشریف لائے اور فرقیسا کے مقام میں فرقین سے الک بوکرع دلت نشینی اختیار کم لی - اور صفرت امیر حاویۃ کی طرف اطلاع ارسال کردی کی مفرت علی المرتفیٰ سے علی المرتفیٰ سے کہ برک می شرائط کو تسلیم نہیں کیا ہے

المرس سے اب میرانط توسیم بہن بیاسے اللہ علی رسولاً المد معا دیدہ سکن جربر الکوف نہ وارسلہ علی رسولاً المد معا دیدہ شعراعت زل الفریقی بین وسکن قرقیبیا حتی مات سنة احدی وخیل ادبع وغیسین "کے یعنی مان سنة احدی وخیل ادبع وغیسین "کے یعنی مان سنة احدی وخیل ادبع وغیسین کے بعد جربرین عبواللہ النی مان المان میں مان کے بعد جربرین عبواللہ ونعین سے غیر مان الران طور بر الگ مو گئے اور قرقیبیا کے معام میں سکونت احتیار کراہ متی کہ ساتھ کے ہیں ان کا انتقال ہوا۔



ا دران ایام بیں ایک ناہی بزرگ عبیدہ السلمانی حسنے میچا سینے دیگج احباب رعلقہ بن قیس ، حامر بن عبدقیس ، عدائٹر بن عتبہ بن مسعود وغیر ہم ) کے دفع نزاع کی کوئی صورت نکا لنے کے لیے حضرت امبر معاویر الم کی خدمت میں پہنچے بصرت معاویر شنے فرا باکہ

له را البدا برمر <u>٢٥ مبرسال</u> مبدرسال مخت وقعة الصفين ؟

ن) تاریخ طری صفح است توجیه الدیرین عبدالنشر الخ که در الدین الدین

دم عنا کٹ کے نصاص کامطالبہ در میٹی ہے اور صفرت علی سے اور اللین بناہ یے ہوئے بیر اس بنا پران سے مطالبہ کیا جاتا ہے ۔

میریم چرصرت ملی کی خدمت بس ان حضرات نے پینچائی تو حضرت ملی شفارشاد فرمایا که :

والله حاقتلت ولاامريت ولاحاليت يك

ینی فراتے ہیں کہ اللہ کی قسم ! مذہیں نے غلال کو تنل کیا ہے، مذہیں نے اس کا
کسی کو حکم دیا ہے اور مذہبی ہیں نے دقتل غلاق ان کی اللہ علیہ اس کا تعاون کیا ہے ۔
ادر قاتلین اپنی ناوطات فاسدہ کی بنا پراس فنتہ ہیں پڑ گئے تھے ۔ادل نہوں نے
صفرت غلاق کو میری فلافت سے قبل ہی تقل کر دیا ہے میرا اس ہیں دخل منتظا۔
امیر معاویر ان کے جواب ہیں تقاضا کرتے تھے کہ یہوگ ان کے جنود وجیوش
میں شر کب دشا لی ہیں ان سے فصاص دلایا جا ہے ۔

ان وفود کے مکا لمات ہیں تفصیلات بانی جاتی ہیں جن کا ماحاصل ہر ہے کر حضرت علی کی طرف سے برا ۃ ان قتل کے بعد بعیت والحاعث کا مطالبہ مقدم تفااور حضرت معاوی کی فرلتے کی جانب سے قود وقصاص کا تقاضا پیش پیش مختی تفایس جد جہد کے با دجود کوئی مایدالا تفاق جزرساننے مذاکسکی جس پرنزاع ضتم ہوجا آ۔

P

نیزاس موقعه به کمبارطار نے ایک دیگر سی ذکر کی ہے اس کو بھی بالا جال قادیمی کی خدمت میں میٹن کیا جا تا ہے ۔ دہ یہ ہے ایک برزگ الدمسلم الخولائی میں جواہتے زمیر د

الماليرابين كشيره مدين متعدسة علاه والمحدث با-

عبادت اورتقویٰ بیںمشہور تخصانہوں نے بھی بہتے اپنے دیگڑ سائٹیول کے جذبہ اخلاص کے تحت اس مختلف فیامسکا ہیں رفع اختلاف کی خاطرا یک سعی کی ۔

لیکن نم جانتے نہیں کہ صغرت غمان مطلو کا تعل کیے گئے ؟ اور میں ان کا قریبی رفتہ طر مہول ، اور میں ان کے خوان کے قصاص کا طالب ہول ؟ تم صرت علی کے باس جاؤا در ان سے کہو کہ قاتلین عثمان ہما رہے سپر وکر دیں ہم امر خلافت ان کے لیے سیم کمر لیستے ہیں ۔ اس کے بعد وہ صنرت علی کی خدر مت ہیں بینچے اور گزمشتہ گفتگوان کے سامنے بیش

اس مے بعدوہ معرف کی مدرت بی بینچے اور ترصید معنوان سے ساتھے ہیں ا کی تو صرت علی نے قا تلین عمال کا کوان کے حوالے نہیں کیا۔

ا دراس مفام ہیں بعض روایات ہیں اس طرح بھی نفوّ ل سے کہ صفرت علی نے جواب ہیں فرما با کہ دہ ببعث ہیں داخل ہوں ا درا طاعت تبول کہیں اس کے بعد بہستار ہر سے ساسفے بینن کریں اور فیصلہ طلب کریں ۔ لیکن اس بات برحضرت ام رمعا دیڑا نیا رنہیں ہوئے ۔

چنا پنرما منظ الذحبی اورصا فظ ابن حج العسفلانی و دیگر اکا برین نے اس گفتگو کو اپنے اپنے الفاظ بیں درزے کیا ہے اور فرمانے ہیں ؛

... جاء الوسلم الخولان واناس الى معادية فو قسالوا انت تنازع علِّداً أمرانت مثيلة ؟ فقال الا إ والله الحسون لا عدم انتها فضل منى ولعق بالامروكين ألستع تعلمسون ان عثمان قتل مظلومًا وإنا ابن عمله والطالب بلامه . قالوه

فقولواله فليدفع لى فتله عمّان واسلوله - مساتوا علماً فكلموه فلع بدفع البهري لي

اوربيس روايات بن بالامغول كسانقم بيربر الفاظ بعيم منقول بن : فقال يدعل فى البيعة ويعاكمه عالى فامتنع معادية وي الم

ناظرین کوام کے سلسنے رفع نزاع کے لیے متعدد کوشسٹش پہال مخقراً ذکر کردی ہیں اِن حضرات کی طرف سے بہنہا میت مغلعا مذمبر وجہد متی ہومغید ثنا بت نہ ہوسکی ۔ اُنوکا رفزیقین اپنے اپنے موقف سے دسست برطار مہونے براکا دہ نہ بہو کے ۔اس کے بعدحالات ہیں نشدت ببدا ہوتی جلگی ۔

فریقین پی مخلصین حفارت کے بینروا می تسم کے فسادی عناصر موجود تنعے منازعت کے جو لناک واقعب اورخطرناک انجام برجن کی نظر نہیں تھی ۔ یہ لاگ اپنی جبلی شرب ندی اور فساد انگیزی سے باز نہیں رہ سکتے تھے بینا بخوانہوں نے جانبین کوایک دوسرے کے قریب لانے کی بجائے بنوی چیلا کر دیبر کہا اور معا ملر سلجھانے کی بجائے ابھا دیا ۔ اورسلے کی بجائے تتال قائم کرنے برام ارکبا۔

حاصل بر ہے کہ یہ باہی مساعی اور مراسلت نیتج خیز نابت نہ ہوسکی اور فریقیبی میں شدیر تمال بیش آیا۔

مافظاين مجراً مكفته بي كه:

" ـ ـ ـ ـ ـ ف تراسلوا ف لم يت عربه مرا مرفوقع التتال

 الی ان قتل من الغریعتین "لیے گینی جانبین بیں مؤسلہ ہوئی لیکن کسی بات پرمعا لمرتمام نر ہوسکا توقتال واقع ہوا اور فریقین سسے لوگ منفتول ہوئے"۔

#### جنكى تفصيلات سلطبناب

صفین کے مفام پر فریقین ہیں جو قال واقع ہوا اس کی تفقیلات کتب تاریخ ہیں بہت معلی اورطول وطوال ذکر کی گئی ہیں۔ ان طویل واقعات کو ذکر کر نامغید مقصد نہیں بھران ہیں۔ واقعات کی فرعیت ، تعداد شرکار اوران کے جیوش کی تعداد بھران کے امراء کا تقریعی محافظ منگ ہیں۔ بھر بھر بھر بھر بھر بھر بھر بھر بھر ہے۔ اور جنگ تفصیلات اور قتال جا نہیں کی تعداد وغیرہ یہ سب چیزی مختلف فیدا مور ہیں کہ اور کا تقریعی کا اور بین ان کا ذکر مختلف تعبیرات کے ساتھ با یا جا ناسیدے اوران متخالف امور میں کو کی قریم و تعلیق بیدا کر لینا ہمار سے دائرہ افقیار سے باہراد رحلقہ انقباط سے خارج ہے۔

سوان واقعات کی وادی تغییلات میں فدم رکھنا بھران کی وسعتوں کوسط کر لینا کوئی سہل امزہیں سے بلک صحب نرسیے۔ فلہذا کبار علما رفے اس موقع کے مطابق جواجمال ذکر کیا ہے۔ اسی پراکتفاکر نا بہتر خیال کیا سے۔

حافظ ابن کثیرنے اگرچرطری سے کم تفصیلات درج کی ہیں بیکن بھر بھی قتال کے واقع ت مکھے ہیں اوراس کے با وجود وہ بعض مقامات پر تخریر کرتے ہیں کہ :

\_\_\_\_ فقتل في هذا المولطين خلق كشيرمن الفريقيين

له نتج البارئ شرع بخارئ شريف مسك

لابعلمهمالا الله وقتل من العراقيين على كثيرايها كم الدرايك دوسر عنقام بن المعاسب كم:

ققتل على كشيرمن الإعان من الفريقيين فا نا ملك والماليد والمعون " عم

ان عبادات کا مفہوم بہ سیسے کہان مواضع میں فرلیتین کی جانب سے بہت لوگ مقتل ہو سے بین کی مجھے تعداد النٹرجل شنان کے سواکسی کی معلوم نہیں ۔ زانا ملکہ وانا السیسلہ را جعودت ) ۔

البتراتی چیز وکر کر دسینے پس حمزے نہیں کہ فریقین کی طرف سے جن اکابر کی اس قبال ہیں شہادت ہوئی سید ان ہیں صفرت علی المرتفئی کی جامت میں تھے یا درائل شام کے باتھوں ان کی شہادت ہوئی۔ ادرعا دکی شہادت کی بیٹ کوئی چوریٹ تنونو میں تھے یا درائل شام کے باتھوں ان کی شہادت ہوئی۔ ادرعا دکی شہادت کی بیٹ کوئی چوریٹ تنونو میں تھوٹ اس کا تذکرہ ان شاء اہلٹر نفائی آین ہو لیسے مغنام ہیں بیش کیا جامت سے صفرت جیسے آلدری عربی الخطاب ۔ ذوال کھائے ادر حوشت و دفیرہم اہل عراق کے باعثوں شہید ہوئے۔ اور حوشت و دفیرہم اہل عراق کے باعثوں شہید ہوئے۔

جنگ صفین میں بہت سے اکا برصفرات کی شہا دست ہوئی جیسا کہ اجمالاً سطور مالا میں کھما ہے لئے سفین میں بہت سے اکا برصفرات کی شہا دست ہوئی جیسا کہ اجمالاً سطور مالا برک استان کے اسمان کی تصویحات نہیں کے بیار فرد سے بیں ایک خاص وجرسیے ان شام الشرائعزیز ان مباحث کے اسمی اسمان کی کھوتف سے اسمان کی کھوتف کے اسمی کی تعلق سی اسمان کی کھوتف کے اسمان کی کھوتھ کی کھوتھ کی کھوتھ کے اسمان کی کھوتھ کی کھوتھ کے اسمان کی کھوتھ کی کھوتھ کی کھوتھ کے اسمان کی کھوتھ کے اسمان کی کھوتھ کے اسمان کی کھوتھ کے کھوتھ کے اسمان کھوتھ کی کھوتھ کی کھوتھ کے کھوتھ کے کھوتھ کھوتھ کے کھوتھ کے کھوتھ کی کھوتھ کھوتھ کے کھوتھ کی کھوتھ کے کھوتھ کے کھوتھ کی کھوتھ کھوتھ کے کھوتھ کھوتھ کے کھوتھ کے کھوتھ کھوتھ کے ک

كه البدايرم ١٤٠٥ تحت سنة ٢٥ ه تحت دا تعات مفين -

تحكيم

صفین کے مقام بی فریقین کے درمیان شد برترین قال جاری را بعض توزین کے اول کے مطابق چہارت کے دوسیان شد برترین قال جاری را بعض توزین کے اول کے مطابق چہار شنبہ پنج شنبہ جمعہ اور شب شنب کا مسلل ترین نفصے اوران ایام بیں مکمسان کی لڑائی ہوئی لیصے اس موقعہ پر اہل شام کی طرف سے دفتال کو ختم کرنے کے لیے ) یہ تدبیر بیش کی گئی کہ اللہ کی کما اسکانی صلہ فریقین کو تسبیم کم لینا جا بہے۔ لینا جا بہے۔

چنا پخداس کے وافق حفرت مل المرتعنی خدمت بس یہ پیش کش کی کی اوراکیٹ نے مصالحت کی اس دعوت کو تبول کر لیا ۔ کفاب التٹر کے سکم کے مطابق دونوں فراتی عمل کرنے پرا کا وہ ہو کے اور ساتھ ہی تقال کو مو توف کر دیا گیا ۔ اور سطے یہ مواکہ مرا کی فرات کی واٹ سے ایک ایک سے اس مسئلہ کے فیصلہ کے لیے نتخب کیا جائے ۔

المدار البوار البن كثير صابح عند مالات صفين على معدد

مله والا الريخ خليفة ابن خياط مراعات المعت سنة الاحد

را الجير المذهبي ملاح عند سنة عام مد

رس) لمبقا ت ابن سعد مراح محت ذارتحكم الحكبين -

بافى مايده م

ررر وابوا ان بساكنوه فى بلده ، ونزلوا بمكات يقال له حروراء ، وانكر وعليه اشباء فحر ما يزعمون اندار تكبها و له

ا در دروراو کے مقامیں افامت کرلی۔ اور اپنے زعمیں انہوں نے مقارکر نے کوٹرک کردیا اور حروراو کے مقامیں افامت کرلی۔ اور اپنے زعمیں انہوں نے مقرب علی پر کئی چیزوں کے اد تکاب کے متعلیٰ اعتراض قائم کر لیتے " عص

ده) طبقات ابن سعدمه مي مستعروبن العاص ر

اله والمعم البلدان يا قوت الحوى منهم فتحت دومة المندل.

ين تاريخ خليفه ابن خياط مستايا يهما ملدادل.

ك البداب لابن كنيرم ك ملدساً بع يتنت خرور الخوادح.

کے خوارج کے متعلق بھا یا اشیار کا ذکران شاء الثر تعالی آئدہ لیف مقاکیر ہوگا یہاں مردم سلم تھے م کے ساتھ ان کا اخلاف کے متعلق ذکر کیا گیا ہے۔ (منہ) چنا بخہ واقع تحکیم پیش آنے کے بعد ہرایک فرلتی اپنے اپنے بلادی طرف والین ہوگئے حضرت علی المرتضیٰ کو فرتشریف لائے اور حضرت امیر معاویۃ اور ان کی جماعت بلا دشام کو والین ہو سے۔

کیمینیت پرینی کرجناب سیرنا علی المرتعنی کی جاعیت پس اس مستله پراختراق وانتشار وا تع م*رکیا مننا (میساکدادپرذکرکیاسیے*)

ادر مفرت امرساوير كى جاعت ادرابل شام بين سكون مفاكد أن اضطراب واخلاف نبين نغار

۔۔۔۔ ورجع علیؓ الکوف ہاصحا ہے بختلف بن علیہ۔ ورجع معاویۃ ﴿ الی الشّامر ہاصحا ہے متفقین علیہ'' شہ

اپنے اپنے بلاد کی طرف فرینین کی یہ والیسی صفر سے میں ہوئی نفی۔ درمیان ہیں چنر ماہ وففہ راج اس دوران مراسلہ جاری رہی اور فیصل صفرات کے مقام منعین روومتر الجندل با افرح) ہیں مجتمع ہونے کے بیے کوئٹ شیس ہوتی رہیں۔

#### اجماع فرقين

آخر کاردونوں فراتی ماہ رمضان شراع استعمام میں دومنز ابحدل (یا ادرح) کے مقام پرمجتمع بھوئے۔

حضرت سبدنا على فودلشلوب نهيس الع كئ تق بلدان كى جانب سے ان كے قام

سل من نصب الراب للزيلي من مبارد الرابع كماب البيدع محت الحديث الخامس - والمحدد المارية الخامس - والمحدد المارية الخامس - والمارية المارية الخامس - المارية المارية الخامس - المارية ا

مقام صنرت عداللذبن عباس فركب بهوت ادران كے بم نوا كھ اور صفرات بهى ساخد تھے اور صفرت معاویة فود د شامل اجتماع بهوت ادران كے ساخدان كے بم خيال احباتھے۔ اور صفرت معاویة فود سنده اور فیصل صفرات لینی صفرت ابو موسلی اشعری چيفرت علی کی جانب سنسیلیم شده منفر قصے د اس مقام بر تشریف لائے اور صفرت معاویة کی طرف سے صفرت عروبن العاص فيل مفرر تھے وہ ميمی آپنيے۔

ابن كنير حضر بدا كابرين امت كه نام واس موقع برشائل بوت تنصف ذكر كمت بين-مثلاً مصرت عبد المتربن عرم عبد المتربن زبر مخيره بن شعبته المعمل بن الحارث مخرومي. الوجيم بن حذايع ، عبد الرحان بن ابي بحرو غيرو -

اس مقام بین مؤخین کے بیا نات بہت کھ مختلف ہیں صفیقہ واقعہ کے مطابق مسئلہ
کو ذکر کرنا سہل کام نہیں ہے تا ہم اتن چنے ذکر کر دبنا فائدہ سے ضالی نہیں ہے کہ ۔
۔۔۔۔ جب وونوں فیصل صفرات جمع ہوتے ہیں نوانہوں نے سلانوں کی صفحت کے بیش نظر اور خیر اندلیتی کی خاطر خورو فکر فرایا دونوں برزگوں کی رائے یہ ہوں کہ صفرت ملی بن ابی طالب اور صفرت معاویر خورو فکر فرایا دونوں برزگوں کی رائے یہ ہوں کہ صفرت ملی ما ایک اور صفرت معاویر خورو کو خورا جا ہے جس کواس منصب کے لیے لائق تر اور یہ معامل اس کو منتخب کرلیں انتخاب ہی مذکورہ صفرات ہیں سے کسی ایک براتفان کریں یا ان کے ماسواکسی دوسر شخص کو بتی برکورہ سفرات ہیں سے کسی ایک براتفان کریں یا ان کے ماسواکسی دوسر شخص کو بتی برکورہ سفرات ہیں سے کسی ایک براتفان کریں یا ان کے ماسواکسی دوسر شخص کو بتی برکورہ سفرات ہیں سے کسی ایک براتفان کریں یا ان کے ماسواکسی دوسر شخص کو بتی برکورہ سفرات ہیں سے کسی ایک براتفان کریں یا

فلما اجتمع الحكمان مرادضا على المصلحة للمسلمين ونظرا فحب تقدى برامور شعرا لفقاعلى ان يعزلا علياً ومعادية شع يجتلا الامرشوري بين الناس يبتفقوا على الاصلح لهد منهدما ادرمن غيرهما "له

الدابرم ٢٨٢ تنت مفة اجماع الحكيي -

اس مرحل کے بعدان دونوں حکین کی دائے کا تذکرہ بعض مؤرفین نے اس مرحلہ کے بعدان تدین عربان الخطاب کو دالی بنانے کی طرف الشارہ کیا ہے کہ صفرت ابوہوس الا شعری نے بینے فرزندع بدائشرین عربان العاص کو دالی بنانے کی طرف الشارہ کیا جب کہ صفرت عرد بن العاص کے حامل ہیں اِس برصفرت ابوہوسی ملم وعل اور زہر ہیں ایک مقام کے حامل ہیں اِس برصفرت ابوہوسی نے فرمایا کہ وہ آئی کی دوہ میں علم وعل اور زہر ہیں ایک مقام کے حامل ہیں اِس برصفرت ابوہ سے فرمایا کہ وہ آئی کہ وہ آئی کی دوہ اور جو ہیں گر آپ نے اپنے فرزندکوان فتن میں ملوف کردیا ہے۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ وقد الشار البوصوسی ستولید عبد الله میت عبد الله حد و العمل والزهد فقال لله الموصوسی انعاز بند فی العدم و العمل والزهد فقال لله الموصوسی اند و قد فرمایا کہ وہ مع خالاے دیا صدر ق الله الموصوسی رجل صدر ق الله الموصوسی رجل صدر ق الله الموسوسی رجل صدر ق الله الموسوسی سیا میں معدل و الله کے صدر و الله کے معدل میں ق الله کی الفی تن معدل و الله کی الله کی الفی تن معدل و الله کی الله کی الفی تن معدل و الله کی تن الی کو تن معدل و الله کی المعدل و الله کی تن الله ک

--- اوربیض دیگر مؤرخین کے نزدیک حضرت عروبن العاص کی طرف سے دلئے ہیں پیش کی گئی کہ حضرت امیر معا ویہ بن الی سفیان کی منتخب کہ لیا جائے گر مصرت الدموسی اللہ اس دائے سے منتفی نہیں ہوئی لیکن اللہ اس دائے سے منتفی نہیں ہوئی لیکن اللہ اس مسئلہ میں بحث تبحیث ہوئی لیکن اللہ اس میں اضافا ف رائے کی بنا پرمعا ملہ بذا میں انتشار واقع ہوگیا اور کوئی متفقہ فیصلہ نہوسکا۔ فہدا تھی منتجہ خبر نا برت نہ ہوئی ناکام ہوگئی۔

اس چز كوفليف ابن خياط لي المن مخقر الفاظ مين بعبارت فيل ذكر كياسيد - " . . . . فل ميت الحكمان على سنيسيء وافنترق النام يكه

ا الدایرابن گیرم ۲۸۲۰ تعت مسفة اجتماع المکمین -۲ تاریخ خلیفرابن خیاط والمتونی ۲۲۰ شم م ۱۵۲۰ سخت دقعة الصفین سعی شد

ينى دونون فيصل صارت كسي جير ريستفق منه بوسك اس بنا براوكون بي افتران واقع بروكيا "

اندریں حالات فریقیں اپتی اپنی جاعتوں کے ساتھ والیں جلے گئے اس کے بعد اہل منام نے حضرت امیر معاویہ بن الی سفائ کے جامعہ بربعیت خلافت کی۔ اس سے قبل صفرت معاویر شنے وگوں سے خلافت کی بعد نہیں لی منی ۔

\_\_\_\_ وبالع اهل الشا مرامعاوسة بالخلاصة فى ذى القعده سينة سبع وثلاثين "له

ایکنی اہل شام نعطرت امرمعاویہ کے باعظ بنا ملافت کی بیت ذی العقدہ اس میں کی ا

اس سے قبل وہ اپنے سابقہ منصب امبرشام ہونے پر قائم تنے ہوا ن کوسابق خلفاء کی مانب سے ماصل تھا۔

#### ایک تشریج

تحكيم كے موقد برمؤرس اوران كے بعض رواۃ نے جوتبيري اختيار كى بي وہ حقائق اور واقعات افلاف بي ۔ اِنظاف بي ۔

ان کے متعلق بھاں ایک انتباہ ذکر کر دینا مفید ہے۔ انتباہ

حعزت الجميئ الاشعري كم يمتلق برّ تا تروياجا تاسي كروه موا ملات بين فلام بني تقع ا و ر

سیاسی بھیرت کے مامل نہیں تھے نیزوہ معاملفہی میں زیرک نہیں تھے۔

اوراسی طرح کئی موضین مفرت عمروب العاص کی واقعر پذایس " خداع اورم کار" شخص کی صورت بین بیش کرتے ہیں ۔

یسب بیان کرنے والوں کا اپن قبیے تبری بی جوان اکا برصحابر کرام منکی شان می تنقیف کا موجب بنتی ہیں اور تحقیر کا تا تردیتی ہی سویر روایات کسی صورت میں میجے نہیں۔

اس مقام میں پیطیم حفرت ابوموی الاشعری ورجناب عمروب الماص کے باہم مکالمہ کی دوایات پر نقد اور تجزیر بیش کرتے ہیں جن کی بنا پر لوگوں نے ان ہر دوصحابراً منصفرات کو مورد الزام محمر ایا اور ان کی تحقیر ونفیص کے دربیے ہوئے۔ اس کے بعد ہم ان حفرات صلح مقام ومرتب کو اختصاداً بیان کر کے ان کے حق ہیں صفائی بیش کریں گے۔ (انشاراللّہ تعالیٰ)

اسسلمی عمومًا طبری کی روایات کوئیش نظردکه جاتا ہے جن کے دواۃ پراہل فن نے جرح ادرتنقید ذکر کی ہے۔

فلهذايه روائيس درجراعمادسي ساقطيي .

سندبير كلام

ا - طبری کی ان روایات کا بنیادی راوی «الومخنف لوط بن یحییٰ "ہے پیشخص علی کے رجال کے نزدیک شخت کی اس روایات کا بنیادی روایات کا بنیادی آدمی ہے ۔ نزدیک شخت می کا شیعہ ورافقتی ہے میں جنا پندمانظ الذہبی اور ابن سجرالعقل ان ذکر کر ہے ۔

را،.... بوط بن يحيى المومغنف اخبارى لايوثق به .... تالف لايوثق به .... تولك الموشق به .... تولك الموحدة من وغيرى وقال الدارة المن من وغيرى و قال الدارة المن و الم

ا ميزان الاعتدال للذمبي موام مرام الطبع ميروت ، تحت لوط بن ي الله والمرابع الميزان الان مجرالعتقال مرام الميزان الميزان الان مجرالعتقال مي المرابع العقل من الميزان ا

مطلب یہ ہے کہ ابوخف نا قابل اعتمادہ متروک ہے بیکا رہے صحابہ کے نام پر میلنے والا شید ہے دواتیس چلانے والااخباری اور قعد گولاوی ہے۔ اور قعد گولوگوں کے بیانات قابل سیم نیس ہوتے۔

> رد، طبری کی ان مدوایات کا دوسرار اوی «ابوجناب انکلبی بحیای بن ابی حیّر "بهد . پشخص ابل فن کے نز دیک مندر روزیل جرح و نقد کے ساتھ مجروح و مقدوح سے . ابن حبان ذکر کرنے ہیں .

.... کان حمن یدلس عن انتقات ماسعع من الفعناء فالتزق بـ ۱۵ العناکیوالتی پس ودناعن المشاهیر ::

- . - قال ديجيل بن سعيد القطان اليس لبثى -

... قال ریحی بن مین ) کان صنعها عله

اى ابوجناب الكلبي برلبن عدى في مندرج ذيل جمع اور نقد كياسي -

... متروک الحدیث ... کوفئ صنیعت ... وهومن جلة المتشیّعین بالکوفة عک اورعل مرالذسی نے تحریر کیاہے کہ بر

تال يحيى بن سعيد القطان لا استعل ان اروى عنه-

قال النساق والدارقطى ضعيف ... كان يدلس . على

مندرح بالاتنقيات كاماصل يرب كرا-

بیشخص مدلس تھا اور ضعیف داولیں سے جو کچھ سنتا اس جزر کو تعات کی طرف منوب کر کے نقل کر۔ دیتا تھا۔ اس طرح اس نے مشا ہر لوگوں سے منکر روایا ت نقل کی ہیں علائے نن کے نز دیک پیشخص منعیف

على كاب المجرومين لابن جان ص<u>ع مسمحي ب</u>تست يحيا بن الي حيّة . ( ملي دكن ) على الكامل لابن عدى ص<del>ا ٢٩٤٠ - ٢٩٢٠</del> تحت يحيا بن الي حيّة على ميران الاعتدال الذهبي ص<u>الحة</u> تحت يحيا بن الي حيّة (طبع بيرورت) بعد بكركمي دروبين بين واوراس كومتروك الحديث قرار ديلب

بشخص شیعانِ کوفرس سے تھا اور کی قطان اس کے متعلق فیصلہ دیتے ہیں کہ یہ ہیں اس شخص سے روایت نقل کرنا حلال شیس مجتل 2

متقریہ ہے کراس مقام کی روایات کے مرکزی رواہ مندرجہ بالاجرے کے ساتھ محرور اور مقتص بیں اور الل فن کے نزدیک نہایت غیر مقدلور نا قابل اعتبار ہیں ۔

پس ان روایات کی روشیٰ میں مذکورا کا برصحابرام شکے خلاف بچینفیّص وتحتیرکی جاتی ہے وہ مرام افترار اور دروفگوئی ہے۔

اس قیم کے تاریخی اورلی بازی بلخوبات کی بناپرا کابرصحابرکرام سمے مقام وم تربر کو واغداد نیں کسیب جا سکتا ۔

اب مم سطور ذیل میں ان ہردو صحابہ کوام کے دین مقام کو واضح کر سف کے یہے چندا کیے جیزی پیش کرتے ہیں جن سے ان حصرات کی اہلیت وصلاحیت اور دباینت واضح طور پر تابت ہوتی ہے اور پہ چیزیں ان کی عدالت پر شوا ہر کے درجہیں ہیں ۔

ان کے ملا منظ کر لینے کے بعد ایک منصف مزاج اور حق لپند آدمی معزت ابو کوئی الاشعری خا اور جناب عمروبن العاص فی پراس قسم کے مطاعن واد دکر نے کا ہرگز روا وار نہیں ہوگا ۔ بلکہ کیکم کے موقور کے مالات کوان کے فکری اضّاعت اوراجتہادی رائے کے تنوّع پر محمول کرے گا ۔

حافظ الذبى نفح يركيله كرآب جيل القداورا فاصل معابر كرام في ستقد

آپ متعدد باداسلامی کومت کے اعلیٰ مناصب پر فائٹرد ہے ۔ حتیٰ کرجناب بی کریم علی النّہ علیہ وسلم نے آریٹ کو بعض علاقوں (زبید ، عدّن ) پرعامل اور والی مقرر فرولیا ۔

ا در مورحفرت عرصى الدُنتالى عندن لين عدرخلافت ين مفرت الوكوى الاشعرى كو مجره

اوركوفه كاوالى بنايا-

... استعل رسول الله صلى الله عليه وسلم اما موسى الدشعوى (عبدالله بن قيس) على نربيد وعدن. تنع ولى الكوفة والبصوة لهوالأعلى على نربيد وعدن. تنع ولى الكوفة والبصوة لهوالأعلى على معامله مي الفلات عيم المل كوفه في سعيد بن العاص محمل كرك معامله مي الفلات كى بنا بركوفه بين نكال ديا اور معزت موك الا نشعري كوابنا امير سيم كرفة مع والم مقراري المام يرحفرت عمّان في فعمت يم عوض كياكه وه معزت الوموك الا شعري كوكوفة كا والى مقراري المام يرحفرت عمّان في الإموك الا نشعري كوكوفة كا والى مقرار كي المام ودالى المرسود المناق كل شادت كك كوف كه عامل اور والى درب -

على : تاديخ الاسلام للنهي ص ٢٥٥ تحت ترجم البريوي الاشعرى و البرالترين قيس)

" .... وفیها (سنة ۳۳۵) اخرج اهل الکوفة سعید بن العاص ، ووتو ابا موسی الاشعری ووتو ابا موسی الاشعری وکتبوالی عثمان پسالونه ان یولی ابا موسی فولای علم اکری یرچزی محضرت الومولی الاشعری کی فطری المهیت اور طبی صلاحیت پر وال بین کسی علمی اکری اور ساده لوی شخصیت کوایک وسیع علاقه کی عکومت سپروئیس کی جاتی اور نداس کوامیرا و روالی مقرد کیاجا آنا نیزجناب علی المرتفی شاح محضرت ابوموئی الاشعری کوبطور فعیل تسلیم و منظور کرلینا می ان کی دیانت وا مانت و ایاقت کی بطری توی دلیل ہے ۔

اس طرح معزرت عمروبن العاص كل دياتت والآنت اور مداقت اسلام يس مسلمات يس سع ب اور بع شماره مناكل

حفزت عمروبن العاص

وكمالات كے يہ مامل ہيں ـ

نى اقدى صلى الدُعليه و لم ف ان ك متعلق ارشا دفر ما يكر ؛ - عروب العاص قرلش ك صالحين يس سے بي -

الله على وسول الله على وسلم الله على وسلم الله على وسلم

يقول ان عمر وبن العامن من مالي قريش و له

نیزا کے دبایت کی بہ توی دلیل ہے کہ جناب بنی کریم صلی النّدعلیہ والہ وہم نے عمان کے علاقہ پران کوعا مل مقرر فرمایا اور آپ پورسے مہد بنوی میں وہاں عامل رہے بھر حصرت ابو مکر صدیق سنے مھی آپ کو ولایت عمان سے تبدیل نئیں فرمایا۔

رم، البداية لا بن كثيرة صرف بي بحواله تريزى تحت عمر و بن العاص المستسبط. رم، المبدأية لا بن كثيرة صرف بي بحواله تريزى تحت عمر و بن العاص المناسس.

على راز تاريخ طيفه ابن فياط مد ١٢٥٠ تحت سنة ١٣٥٠ ه

رم، تاریخ خلید ابن خیاط ص<u>لحال</u> تحت تسیید عمّال عثمان بن عفال .

على را، مندا باليل الموسلى مستاس جلداول روايت عرامه به ۱۹۲۷ ع تحت مستدات طلحة الما مراب مراب الموسلى مستدات طلحة الما مراب المراب المر

" وستعله رسول الله صلى الله على عمان فلم يزل عليه المدة حياة وسول الله صلى الله علي موسلم واقرى عليه المدين من المدين الله عليه المدين من المدين الله عليه المدين من المدين المد

اسی طرح عمد نبوت کا ایک و گیر واقعہ محدثمیٰ نے ذکر کیا ہے اس سے مصرت عمروین العاص کا مقام دیانت اوراخلاص مزید واضح ہوتا ہے۔

حفرت عمر بن العاص خود ذکر کرتے ہیں کہ ایک بار دجناب بنی اقدس صلی الدّ علیہ وسلم کو ایک جنگی مہم پین ہو تی آئی آئی ایک الدّ علیہ وسلم کو ایک جنگی مہم پین ہوتی آئی آئی آئی ایک الدّ علیہ وسلم نے میری طرف فرمان دے کرا وی جھیجا کہ عمر وہن العاص کو جا کر کہوکہ وہ اپنی تیاں کے ساتھ ہتھیا واور جنگی لباس بین کر ہما دے پاس بینچے ۔

جناب عمروبن العاص کے بیں کہ میں آنجناب صلع کے ارشاد کے مطابق تیاں کا کر کے عاصر خدمت ہوا۔ اس وقت سردار دوجہان ملی الدِّعلیہ وہم وضوفر مارہے تھے۔ میرے حاصر ہونے پر انجاب صلی الشّدعلیو ملم نے ارشاد فرما یا کہ ہم تجھے ایک خاص مہم ریجیجنا چاہتے ہیں۔ الشُّد تعالیٰ اس میں تجھے کا مت رکھے گا۔ اور مال خیمت عنایت فرمائے گا۔ اور ہم اس مال ہیں سے تجھے جی عنایت کریں گئے۔

ير ... . نقلت يارسول الله إ ما كانت هجى تى دلمال وما كانت الدنلة ولرسول مقال نعا بالمال المال المال وما كانت الدنلة ولرسول مقال نعا بالمال المالح وفي احمد نحوى - وفى دوليته نعم المالح للرجل المالح عمل الدربين روايات ين يم صنون اس طرح مذكر مها الدربين روايات ين يم صنون اس طرح مذكر مها

اسلمت رضبة فى الجهاد والكينونة معك قبال يا عمر ونعا

عله . المبدأية والنهاية لابن كيثر م ٢٥٠ تحت سنة ٣٣ هـ عله . مشكوة شرفين ص ٣٢٠ العصولة الى باب رزق الولاة وبداياهم (مبع نودفيري دلي)

بالمال المالح للمؤالمالخ " على

یعی عروب العاص نے جوا ًباعون کیا یا دسول اللہ ! میں نے مال سے یعے ہجرت نیس کی بلکس اللہ اوراس کے دسول کی رضامندی اور جہا د کے یالے ایمان لایا اور پیجرت کی ۔

بقول بهن روایات پس نے اس لیے بجرت کی تھی کہ مجھے جنا ہے کہ معیت نصیب رہے۔
توا بخنا ہے ملع نے فرمایا کہ اسے عمود! پاک اور مطال مال نیک اور مسالی شخص کے یہے عمدہ ہوتا ہے۔
اسی طرح مسندا مام احد میں دور نبوت کا ایک واقعہ ورج ہے۔ وہ بھی تابل کے اظہے۔
ایک بادر سید دوعا کم ملی الدّیلیہ وہ کم کی خدمت اقدس میں دوشخص ابنا ایک تنازعہ (کیس)
کے کہ جامز ہوئے۔ آفاقاً عمرو بن العاص موال میں وجود تھے۔ آنجنا ہے ملی الدّیلیہ وہم نے انہیں ارشا د
فرمایا کہ ان متخاصی من کے درمیان تنازعہ کا فیصلہ تم کرد۔

توعروبن العاص نفعرض کیا یارسول النّداد اس معاملہ میں آپ مجھ سے زیاوہ حقدار ہیں جناب بنی کریم صلی الدُعلیہ وسلم نے ارشا و فرایا۔ اگرچہ میں ندیاوہ اولیٰ ہوں (مجھ بھی تم ہی فیصلہ کمرو)

اس برعمروبن العاص نے دبطوراستفا وہ اورطلب و منا صت ہے) عرص کیا کہ اگر میں بان کے مابین تنازع کا فیصلہ کمروں تو بیمیر سے لیے کس طرح سود مند ہوگا۔ ؟

قوان کی اس گذارش پربطور قاعرہ کے ارشاد بوت ہولئم ، ہوا کہ ،۔

ورسی عب حدومی عمروبن العاص قالے جاء

على درا، ففائل صحابة لامام احداد صعاب محت عروب العاص م

دا، مسندانام احرات مه محل محت عمروب العاص خواجه الدل معر) ، دوایت بذاکام عنون ددج خوار مقامات پی جی ہے۔ را، مسندانام احرات مسابق محت بقید حدیث عمروب العاص خ (طبع اول عقر) ربی، مواد والعائن \_ دورالدین البینی صلاح به باید نفشل عمروبن العاص مخن ربی، درب المغرد للبخاری صف مع طبع معر تحت المال العدالح المتر العدالح

رسول الله صلى الله عليه وسلم خصان يختصان فقال لعمر واقتى سيفها ياعمر و إفقال انت اولى بذالك منى يارسول الله اقال وان كان قال فاذا ففيت سينه ما فامالى ؟ قال ان انت قضيت سينه ما فاصب عليه القضاء فلك عشر حسنات وان انت اجتهدت في خطات فلك حسنة عنى الرّم في ان كه ما بين ورست اور مي فيصل كياتوتها رسيد وسيدول فيكيان بول كى اور المتراد من فطاكي توسم مي تمال سرد الكي نبي سر

اگرتم نے لپنے اجتہا دیں خطاکی توبھر بھی تمہارے ہے ایک نیکی ہے۔ معللب یہ ہے کہ مندرجات بالاسے واضح ہواکہ آنجناب صلی الڈولیہ وسلم کی نکاہ بنوت ہی تام ہ

بن العاصُ ایک نهابیت مسالح مخلص اور و یا ندّارشخص تقے ۔ آنجناب صلی الدّعلیہ وسلم نے ان کولیٹے ساھنے وومتخاصین کے تنازعہ کا فیصلہ کرنے کا سحکم فرایا اوربطور ترینیب ساتھ ہی قصناء کا قاعدہ فیمائش فزمایا۔

يه چزى عروب العاص كل على صلاحيت اوردي و ناقت بردال بي بير برزك باركا و بوت

سے ہدلیت یا فتر اور کمال اخلاص کی سندیا فتر تھے عہد بنوت ہیں ان پر پورا پورا احتماد کیا جا آ اتھا اور ان ہیں خدع ونعاق ہرگز بنیں تھا۔

نيزاكابر تابعين مين سدايك بزرگ تبييم بن جابر ابين وه اكابر معابر كوام الكي منه الله وه الارتفار من الله و وه ال معزلت كام المناش كه المنات المن ايك روايت مين ذكر كرت بين جس سان معزلت كامال ديانت اور كمال اضلام اور دين و ثاقت ثابت به قله به تبييم بن جابر فروات بين كرب ورسيد قال معبت عموين الخطائ فعاط أيت رجلاً اقرأ كلتاب الله و الله و المنافقة في دين الله ولا احسن مداراة منه وصعبت طلح من الله و معاط أيت رجلا اعطى لجن يل عن غير مسئلة منه وصعبت معاوية بن ابى سفيان في ما رأيت رجلا المين وجلا أثقل حلما منه وصعبت عمروبن العاص في ما رأيت رجلا المين اوقال المنع طوفا منه و لا اكرهم العاص في ما رائيت رجلا المين اوقال الفيح ظوفا منه و لا اكرهم

عله: مندام احد من عن بقير مديث عروب العاص والمعرب

جلِساولااشبه سربية بعلانية منه .... الخ ي علم

ینی میں عرفادوق اکھ محبت میں رہا وہ التدکی کتاب کے بہت قاری اوراس کے دین کے بطیہ فقیہ تھے بڑی عمدہ خاطر و مدارت کرنے والے تھے ان صفات میں محررت عرفاروق انسے بہتری میں نے کسی کو نہیں دیکھا اور طلح بن عبداللہ میں مہنے نار ہا وہ سوال کے بنے بہت کچھ عطاکیا کرتے تھے اور صفرت معلویہ بن ابی سفیان کی خدمت میں بھی رہا ہوں میں نے ان سے بہتر ملیما لبطح کوئی شخص نہیں دیکھا۔ بھر قبیصہ بن جابر ہے ہیں کہ میں حصرت عمروبن العاص نے مروبن العاص تھے ان کا باحل نظام رکھے با لاکل کا ظرف نمایت مان موافق اور مشابر ہے المحل موافق المحل میں معالم موافق اور مشابر ہے المحل موافق اور مشابر ہے المحل میں موافق المحل میں موافق اور مشابر ہے المحل موافق اور مشابر ہے المحل موافق اور مشابر ہے المحل موافق المحل المحل موافق المحل موافق المحل موافق المحل موافق المحل موافق ا

مندرجربالدامورسے بی ثابت ہوتاہے کہ تیکم کے ثالث اور فیصل حفزات سایما ندار " دیا ندار " اورصاحب انداص تھے۔ ان میں غداری اور بدنیتی نہ تھی بیرحفزات نغاق سے دور تھے۔ امت کے مصالح ان کے پیش نظرتھے۔ انہی دیا ندارا نہ دائنے کی بنا پر انہوں نے اپنی اپی فرنق کی جانب سے نمائندگی کی۔ کسی حیار اور کمرکی بنا پر انہوں نے بیما مار نہیں کیا تھا۔

عاصل پر ہے کرتھکیم کے سئل میں اجتماد فکر کی بنا پر دائے میں اختلاف واقع ہوا تھا جو دوسری فرات نے سیار تھا ہو دوسری فرات سے میرات کسی متفق فیصلہ پر نہیج سکے اور معاملہ تھی مناکام رہا۔

اور قاعده پرہے کہ:۔ "المجتھد قدیخطی ویصیب کیلی مجتدلینے اجتمادی خطاا و گواب دولاں کامختل ہوتا ہے۔ اس وجرسے پیمغزات اس مقام ہیں قابل اعتراض اور موردطین بنیں ۔ لوداگر پرچیز پیش نظر رکھی جائے کہ: ۔ "ماشتاء اللّٰه کان و مالعر پیشاء لھ میکن ی اور و حاتشا وُں الا ان پیشاء اللّٰه تواس نوع کا ترود دور ہوجا تہیں۔

> على بدرا، تاريخ بلدة دشق لابن عساكر (محفوط عكسى) ص<u>ه ۲۷ هم</u> تحت عمر وبن العاص الم ربع، تاريخ الاسلام للذبي ص<del>ص ۲ م</del> تحت تذكره عمروبن العاص الم ربع، الاصابة لابن جمرانستعلن مربس تحت عمروبن العاص (مختصرًا)

# جندابهم مباحث اوراز الشبهات

گوشتر اوراق بین واقعرصفین کا ایک مخفرسا خاکر تغصیلات سے اجتناب کر ستے ہوئے بینی کیا۔ بینے اربح اسلام بین بر واقعرا بنی نوجیت بین ایک برط مازک سئلر بے ۔

اس کے وقوع کے بعد اسلام کی ناریخ بین کی اور بیدیدہ مسائل بیدا ہوئے معترضین نے مطاعن صابح بینی ایک اسلام نے طعن دتنا ہے کہ مطاعن صابح کے لیے اس سے ایک سننقل دستا ویر تنیار کی ۔ا عداء اسلام نے طعن دتنا ہے ہے اس کو بدت بنا لیا اور منا لفین محاج نے طعند زنی کی خاطراس کو زمینر قرار دیا ۔

صفیعت بر سے کہ بندوں کی ندیر برخوات الی کی تقدیم خالب رہتی ہے "جل وصفین کے واقعا ت کو منفی کر لین اہما ہے۔

۔۔۔ حقیقت یہ سے کہ بندوں کی ندیر پرخداتھا کی تقدیم خالب رہتی ہے "جل وصفین" کے واقعات کو منفج کر لینا ہما ہے ۔ وصفین "کے واقعات جن حالات میں بیش آ سے بیں ۔ ان کے محصے حالات کو منفج کر لینا ہما ہے۔ لیے" محالات عادیہ" میں سے سے ادران کے کو بنی حکم ومصالح کو دریا فت کر لینا بمارے۔ دائر ہا ختیا رسے بالانز ہے۔

اکابرین است کی ہرا بات کی دفتن میں ان دافعات کے متعلق چند میں صف "درج کئے جائے ہیں جوان اکا برصحا بہ کرام میں انٹر تعالی عنبم سے سود طبی دفع کرنے ادر مبرطی دفع کرنے میں مغید ہوں گے ادر مقام صحا بہ کرام شکے تحفظ کے لیے سود مند تنا برت ہوں گے ۔ ( ابون اللّہ قالی ) نیر ان مباصف کے ساعقر سائفہ کھوا زالہ شہات کا سلسلہ مبی قائم کیا گیا ہے تاکہ ان مواقع ہیں بیش کا مدہ اعتراضات کا ازالہ برموفعہ ہوسکے ادران کے بلے کوئی انگ فصل قائم کرنے کی ماجنت مزرسے ۔

# كثنتي مراسلير

اس سلسله میں ہم بطور تمہیر ومبادی کے اولاً حضرت علی المرتفیٰ گا دہ فرمان درج کہتے ہیں جس میں خود انہوں نے بالی صفین کے سانھ ما برالاختلاف سئلہ کی نوعیت واضح کردی ہے اوراس میں کوئی خفا با فی نہیں چورا حضرت مرتفیٰ کا ایک گفتی فرمان بالفاظ ذبل مذکور ہے اور شیعہ کی معتمد کمتند میں منفول ہے۔ اور شیعہ کی معتمد کمتند میں منفول ہے۔

--- وكان بدء اصريا اتنا التقينا والقوم من اهل الشام والظاهر ان رتبنا واحد كل وبنيتنا واحد كل و عوتنا فى الاسلام واحدة لانستزيدهم فى الابيمان بالله والتقده يق برسوله صلى الله عيله والدق لم ولايستزيد وثنا- الاسر واحد الامرا اختلفنا فيدمن ومعثمان وغن منه مواء " له

له بنج البلاغم م الله تحت ومن كتاب له عله السلام كتبه الى اهل الا مصاريقت فيه ما جدى بينه وبين اهل صفين - . ببع معرى -

رى شرح بنى البلاغة لابى مينم البحاني مبدخامس مبرح تبران . م<u>به 19 خطبر 20</u> رس شرح بنى البلاغة (الدرة النجفية) مسكك مبع قديم من كلام له عليد السلام الحد احل الامعاريقيقيّ فيد ماجوي الخ

صامل یہ ہے کہ جناب مرتفی اینے میں میں اپنے ملوکہ شہرول کی طرف کھے کارسال تھی اس پی معنون علی المرتفی الیے ان وافعات کو ذکر کیا ہے ہوان کوصفین میں بیش آئے آپ نے فرما یا کا بترا ہمارے وافعات کی ہم ہول کہ ہم وگ اورشام کے وگ رابک و در رہے کے ساتھ مقا بلر کے ہیے ) جمع ہو نے حالا نکر واضح بات ہے کہ ہم و دنول رقوبول ) کارب ایک اور سم دونوں کے نبی ایک ، ہمی یہاری اوران کی دعوت اسلام ایک ہی سیے ۔ اورالٹر تعالیٰ کے ساتھ ایمان لانے اور رسول الٹر صلی افتر علیہ وسلم کی تقدیق کرنے ہیں نہم ان سے بڑھے ہوئے ہیں نہ وہ ہم سے زیادہ بیں ایس اس کا اور ہمارا تمام روینی معا ملر) با سکل ایک جیسا ہے یکن خون عثمان کے بارے بیں ہمارا دران کا اختلاف ہوگیا ہے ۔ مالا بکر ہم اس سے بری ہیں الخ

ابلِصفین دحنرت معاوی وجاعت معادیّ ) کا ادر حضرت علی المرتفیٰ کا اور حضرت علی المرتفیٰ کا اور ان کی جاعت کا اخلاف نرمبی منتقا بلکه دونوں فراتے کا ندم بب ابک تھا دونوں جاعتیں کمان ومومن متیں اور دونوں کی دعوت دینی ایک تھی۔

تصدیق ایا نی میں دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے سے فاکن نہیں تھا دونوں کے ایک دوسرے سے فاکن نہیں تھا دونوں کے کسال اور برابر تھے اور دونوں کا مل الایمال تھے کوئی ناقص الایمال نرتھا۔

ا مزد ایک سیاس مسله باعث اخلاف منه این دم غال کے معاملہ میں باہی

وتتى نزاع درييش مقااس مي آب نے فرايا بهم فول غمال سے برى بين -

مراسلم بنا کے درلیر بہت سے شبہات خود بخود مرتفع ہوجاتے ہیں۔ تا ہم ان تہدی اشیار کے بعداب اصل مباحث بعنوانات کی صورت میں بیش فعرمت ہیں بنور ملاحظ فرادی

## َ اظہار تأنیف

واقعد بذا پر اکارین صارت کی جانب سے افہار تأسف با یا جا ما ہے ۔ برقال ان حفر ا کے درمان صرور واقع ہوا ہے سکن کئی خلط فہمیاں حائل تعبیں جن کی بنا پرغیرا ختیاری حالات بیدا ہوئے اور قبال تک نوبت پنجی ۔ برحزان اس واقعہ پر نہایت کبیدہ خاطراد رناد ہتھے اور اس کے وقوع پر مردوفرنی نہایت ستائست ومحزون تھے ۔

چنا پئر حضرت علی الرتفی دُرِّفی النُّرْتعالی عنهٔ سے متعدور دایات اس نوع کی کہا سال نے نقل کی ہیں سارتے نقل کی ہیں را کیس موقعہ پر جناب امام حسن نے حضرت علی المرتفی النے سے یوم صفیق میں ساراک فرما نئے تھے۔

(۱) ---- بالیت امی دید الله نی دلیت انی مت قبل الیوم درک

یُنی اصرت علی الرتفی نے پرانیانی کے عالم میں فرمایا) کاش کہ مجھیمری ماں نے جنم مددیا ہوتا اور کاش کرمیں اس روز سے تبل فرت ہوگیا ہوتا "

اسی طرح ایک درسرے موقعہ برایا م مفہن میں جب آپ نے صفرت الوہوشی کو فصلہ کرنے کے سیمایتی جائب سے معکم بخر بزکر کے روا نہ کرنے کا تصد قرما یا تواس مقام برصفر سے

ا من الله بع الكبير طلام البغاري صيم مع قدم فان عليه وكن . رمى كتاب السنترلام الريخ سيم الله طبع اول كم كرمه .

على المرتضى اكر الكراف الله المنظم ال

ر۲) ---- عن سلیمان بن مصران قال حدثتی من سمع علیاً الله مدشی من سمع علیاً الله مصرف بن وهوماض علی شفتید دو علمست ان الا مسر که کون هک ا ما خرجست - اذهب یا ابامولی ف احسک و دو خرون هی الله و دو خرون هی شاه که دو خود و دو خرون شاه که که دو خود و د

بعنی سیلمان بن مہران کہتے ہیں کہ بھے اس شخص نے بیان کیاجس نے صفین کے موقعہ پر خود حضرت علی المرتضیٰ سے سنا نفا اس و تنت آپ کی اضطرابی کیعنبت یہ نفی کہ آ ہے ۔ بہ سبارک کو زیر دنداں کرتے تھے اور فرمانے اگر اس سما لمہ کے تنعلن مجھے یہ معلوم ہو تاکہ یہاں تک پہنچے گاتو ہیں اس کے لیے خروج میں نرکزنا۔

حضرت ابوموسی شکے حق میں فرمان دیا کہ آیٹ تشریف سے جائیں اور فیعلم کیں اگرجہ اس میں مجھے ضیارہ ہو ۔"

صفرت ملى المرتعنى كا اسى طرح كا ابك فرمان كمّا ب الآثاريين الم الدِيوسف في نقل فرما يا سبح الدراس بين بعى صفرت على المرتعنى شن المرتصى الدروس الدموسى الاشعرى كوابن جانب سعد على منزر فرما شخص بوسعة كها كه : "كمل منه الدروب و دوب و دوب منها المرتب المرتب

جس كامفهوم بر بدكرد بمصاسما المست بخات دلايت خواه محصاس مي نقعان اعمانا يوسك-

يدعلوك فرابين اظهارتأ سف كمعطور بيصفرت على المرتضى طسيعها ورمبو سي بين ميان

المصنف لابن إلى شيبة رقلي بيرصنط اصل المناكلاً بالجل -

رى المصنف لا بن ابى سينبرم ٢٩٣٠ طبع كراجى حكره اروايت شو ١٩٩٩ كت كما ب الجل . ٢ كت كما ب الجل المثار الم الجل إلى الم الم الجل المثار الم الجل المعن الم المحت ال

حضرات کے تعق کی اور دیا نت اورخشیراللی کے علیہ برمحول ہیں ۔ برکسی جرم کے ارتکاب کے بعداس پر ندامت بر دلالت نہیں کرتے ۔ بعداس پر ندامت بر دلالت نہیں کرتے ۔

نبزمندرجربالا فراین علوی کاممل اورموقت جو تجویز کیا گیاسے بعیہ اسی نوع کی اضطرابی کیفتیت ام المونین حضرت عاکستہ صدیقہ طبی ادفات طاری ہوتی بنتی اوران موصوفہ بھی دافتہ جس پر اظہار تا سف اورگر به فرماتی تقین تودہ کسی جرم کے ارتکاب کی تلافی پر ایسا بنیں کرتی مقین بلکہ ان کا یہ فعل کمال اتھا اورخشیت اہلی کے غلیہ کی بنا پر تفاد اس جیز کو قبل ازیں بعد انہ جس کے مباحث ربعن شہرات اوران کا ازالہ) بین نقل کیا گیا ہے۔

## (م) ایک شبرا دراسیس کاازاله

اینی داگوں نے اس مقام میں برطعن قائم کیا ہے کہ صحابر کرام کے دونوں فراق کے بہتر میں ایم قتال ذاتی عنادا ورجاعتی عداوت کی بنا پر داقع ہوئے۔ ان حضرات کے درمیان دیرمین عداوت منی اور ایک دوسرے کے خلات ان کے سیعنے کیدند وابنی سے بم تنصاور دنیا وی اعراض ان کے بیش نظر تقییں۔ اس بنا پر انہوں نے بیجل وصفین کی جنگیں لڑیں اور ایل اسلام میں عظیم فساد قائم کر دیا۔

ایم عظیم فساد قائم کر دیا۔

ا س طعن کوصاف کرنے کے لیے ذیل میں ہم چندامور مپیش کرتے ہیں ان بر نظر فائر فرما لیں انشاء الشرنعالی شبہات بالا دور ہوجائیں گے حرف انصاف شرط ہے۔

اس سلسلہ بین سب سے اول صرت علی المرتضی کے چند فرا بین اوران کی جاعت کے اکا برحضات کے اس موقعہ کے فرمودات ایک ترتیب سے ذکر کئے جاتے ہیں۔

اوراس كے بعد فراق ٹانی كی طرف سے چند حیزیں بیش كی جائیں كی جواپنی مبكر براس شبہ

کے ازالہ کا باعث ہول گی۔

اق ل ؛ سیّرنا على المرتفیٰ ایک شخص کے جواب میں جُوآب کے مقابلین کے حق میں علوکرنے ہوئے ان کی طرف کفر کی نسبت کر رہا تھا ۔ یعنی سیّرنا حضرت علی المرتفیٰ کے مقابلیں کو کا فرکہ رہا تھا۔ تبدیہ کرتے ہوئے یوں ارشا و فرمانے ہیں ۔ ایسا مت کہو جگھ ان کے حق میں کلمہ خیر ہی کہو تھی ان لوگوں نے برگمان کیا ہے کہ ہم نے ان کے خلات بغادت کی ۔ اور ہم یہ خیال کرتے ہیں کرانہوں نے ہا رہے ملات بغادت کی ہے ۔ یہ خیال کرتے ہیں کرانہوں نے ہا رہے ملات بغادت کی ہے ۔

مطلب برہے کہ ہا را کیس میں کفر اوراسلام کا اختلاف بنیں ہے اور مزبی ہا ہے دین الگ الگ ہیں بات حرف اتنی ہے کہ انہوں نے کمان کیا ہے کہ ہم نے ان کے خلاف تخاوز کیا ہے اور ہم خیال کرتے ہیں کہ انہوں نے ہارے حقوق سے تجا وزکیا ہے اس نقط نظر ہم ہم تے ایک دوسرے کے خلاف قبال کیا ۔

- بر) ----- قال اسطن بن رهوبه صداننا البونع بعد مدننا البونع بعد مدننا البونات بعث مدننا البونات بعث مدننا البيان عن جعفر بن مصمه عن البيان عن بعضر بن مصمه عن الفول فقال لا تقتولوا الاخبراً انماه عرف و مرزعموا انا بغينا عليه عدد وزعمنا الخد بغوا علينا فقاتلناه عدد عله

ا من الريخ لابن عساكر كالل مد ١٧٣ مبيح دمشق -

که ما، منهاج السبنة لابن تيميده مياليس مخت الكلامرولما خال اسساف اب النسب که منهاج السبنة لابن تيميده منج سا

كابر فرمان بسارت ذبل نفل كباسي بنور ملاحظه فرمائين -

۔۔۔۔ جعفرعن ابید (معمد باضر) ان علمی عبد المدی المدی عبد المدی المدی عبد المدی المدی المدی عبد المدی المدی

(بقير*ما غير*) امر بالاستعفار لامحاب محمّله---رالخ

رم) المنتفيٰ ملنا جي معتق

ا المصنف لابن ابی شیبه ص<mark>مونی</mark> قلمی پیرهبندا رباب الجمل ) ۲) السنن الکبری طبیبه قلی ص<u>مونی</u> کناب قنال ایل البقی

س الجامع للمكام القرآن للقرطى صيري تحث أيت فاصلعوابين اخويكورسوة وجوات بي) عن قرب الامنا والعبد التربي مجتنع مجيري الشيعى صصى مبع قديم -

رم) اسى طرح ا مام جعفرصادت فرما نفيي كه:

---- جعضرعن ابيدان علماً عليه السلام حان يعتول لاهل حربه انا لسع نقاتله حرمل التكفير له حر ولسع نقاتله حرعلى التكفير للأ و دكتاً لأبينا انا على حتي ولأوا غد على حتي له

مطلب برسید که صفرت امام محرجعفرصا وق امام محربا فرسے نقل کرتے ہیں کہ صفرت علی المنفیٰ اللہ نقل کرتے ہیں کہ صفرت علی المنفیٰ اللہ نقل ہیں ہے۔ علی المنفیٰ اللہ نقل ہیں ہے۔ علی المنفیٰ اللہ نقل ہیں ہے۔ اور مذہبی اللہ سے اس وجہ سے تعال کر رہے ہیں کہ وہ ہماری یحفیز کرنے ہیں ( یہ بات نہیں) بلکہ بات بر ہے کہ ہم بقیبن کرتے ہیں کہ ہم تق پر ہیں اور وہ خیال کرتے ہیں کہ یقیناً وہ تق پر ہیں۔ ماصل یہ سے کہ ہم ان کاا ور ہمارا قتال کفر اسلام کی وجہ سے نہیں جگر حق ہونے اور ناحق ہونے اور ناحق ہونے ہوئے۔

گزشند اوراق بین برایک فرلی کا بنا ابنا موقعت گذر بیکلسیدا عاده کی حاجت نبین لین حضرت علی المرتضایط کی جانب سے احرار نقا کہ پہلے بیعت خلافت تمام کی جلس سے بعدیوں مطالبات (فضامن دغیرہ) پیش کئے جائیں -

فرلق مفابل احضرت معاویہ اوران کے ہم نوا احباب) کامطالبہ تضاکہ خلیفہ شہیرہ کے فصاس کامستارا ہم ہے اس کو ہیلے مل کیا جائے مفسدین آپ کے گردہ ہیں موجود ہیں۔ اس بیے پہلے انہیں بکڑیں اس کے بعد مبعیت ہوگی۔

معتول کودیکا جس کوصرت علی المزنفی می الم است فی تقل کرد والا تفاقه عدی بن عالم کہنے مگاکر بوسے افسوس کا مقام ہے کہ بر بے جارہ کل سالا ان مقااد رآج کا فرمرابط ہے بصفرت علی المرتفی التر فیر کلام سن کرفر ایا کرایسان کہویہ کل ہی مون مقاادر آج بھی مون سبے۔

ول) ---- عن سعل بن ابراه بعدقال نعرج على بن الى طالب ذات يومر ومعه على بن حات عراسطائ نا ذار بدل مدف طئ قتبل قد قتله اصحاب على فقال على يا ويح هذاكان امسى مسلماً والبوم كافراً فقال على في كان امس مؤمناً وهواليوم مؤمن كه

ر۲) ایک دیگر مفام بس صفرت على المرتعلی الم جاعیت نے آنجنا بٹے سے اصحاب معاویہ کے مقتولیس کے منعلق سوال کیا کہ ان کا کیا حکم ہے ؟ نوصفرت علی المرتفی شنے ارمثا وفرا یا کہ وہ موں ہیں زان برکفر کا اطلاق درست نہیں )

--- محمد بن لشد عن مكمول ان اصحاب على سألوه عن من قتلوا من امحاب معاوية والمؤمنون وفي دواية سئل عن من قتل بصفين ما هد ؟ ؟ تال

المرزخ لابن عساكركا ل صبيط جلدادل لميع دمشق رئ تلخيص ابن عساكرلابن بروان مسك مبلادل ك من تاريخ لابن عساكركا ل صبيط مبلوادل .
رئ منهاج السنة لابن تبرية صال مبلوس مبلوس .
رئا، المنتقل المذهبي صفي علم عمر

سوم : نیزاس مقام بین صرت عاربی باسترکا قرل این مقابلین ابل شام کے حق بین ابل شام کے حق بین کو کی نسبت کی حق بین اکا برعلما ، نے ذکر کیا سبے کہ : ایک شخص نے ابل شام کے حق بین کو کی نسبت کی اوران کو کا فر کھنے دگا تو حضرت عمار شنے میں کرار شاد فرما با کہ الیا مت کہو کیو نکر ان کے اور بہارا قبلہ ایک سبے دیفوں فرلتی ابل املام بیں سے اور بہارا قبلہ ایک سبے دیفوں فرلتی ابل املام بیں سے بیں ) لیکن بات یہ سبے کہ وہ لوگ فتنہ بیں ببتلا ہوکر امرحق سے متجاوز ہو چکے بیں - ہم بہل ادام سبے کہ ہم ان کے ساتھ قتال کریں تاکہ وہ حق کی طرف لوط آئیں ۔

---- عن زیاد بن الحارث قال کنت الی جنب عمار بن یاستر بصندین و رکب ی نمس رکبت ه نقال رحب ل کعنزاهل شام فقال عمار لا تعتولوا ذالك نبیدنا وبنیة م واحد و قبلتن و قبلته حرواحد و مکنه عرضوم مفتونون حاد واعن العن رفعت علینا این نقاتله عر حتی برجعوا المیده " له

مندرجهالا چیزی فبل ازب ہم نے اپنی کمات سئل افر با نوازی سئلال موصلال موصل کے سئر اور با نوازی سئلال موصل کے ست ستہ نا معاویہ کے مالات میں ذکر کی ہیں اور پہاں کھے مزید ہوا لیے ا منا فرنندہ ہیں اور بنوانا دوسرے طراق سے مرتب کئے ہیں ریر ایک فراق کے متعلق چیریں نقل کی ہیں ۔ آگندہ مسلوم میں فراق مقابل کی چند جیزیں درے کی جاتی ہیں ۔

العدد المعنف لابن الى شيبة منهم المبع عبرير كماجي دوابيت معمله المحت كتاب الجمل -كا منها والسنة لابن تيمية منط ما -دم فتح البارى شرح بخارى شرليت مربع المحت كتاب العثنى . لمبع قديم معر -

# فرلق مقابل کے متعلق صرت امیموادییًر کے تأثرات

ذیل میں جنرچیزیں الیسی ذکر کی ماتی ہیں جواس ہات پر قوی قرائن ہیں کو صفرت امیرحادیًا اور صفرت علی الیے اپنے الین نظریات اور صفرت علی سے درمیان یہ قتال اور نزاعات بنا برعنا دنہیں تقے بکہ اپنے اپنے تقے ان کے تعت یہ امور صادر ہوئے یکن ما نہیں ایک دوسرے کے تن بین نیک پنیت تھے ان میں کوئی گروہی عدادت قائم نہیں تھی اور بیر صفرت ایک دوسرے کے تن میں کیمندور نہیں منے سنتا گئے ۔۔

مورَخین نے تکھا ہے کہ جب ابودردا ُ اورحفرت ابوا ما مرمی النٹر تعالیٰ عہٰما ان ہردہ فرات کے سیے نشرلین ہے گئے م عہٰما ان ہردد فرلتی کے درمہان رفع نزاع کے شعل گفتگو کرسنے کے سیے نشرلین ہے گئے توصفرت معاویۃ نے ان دونول ہزرگول کوفر ما پاتھا کہ ؛ ۔

"ناتلبن عثمان کے نفی می کے متلہ میں نزاع سبے ادران ہوگوں نے صرت عسی کی جما عت میں بناہ لے رکمی سبے مصرت علی ان سے اگر قصاص دلا دہی تو اہل الشام میں سبے بہلا شخص ہوں کا ہو حضرت علی المرتفی حالی بیعت کردں گا "

"\_\_\_\_ فتولاله فليقه نامن قتلة عثمان شهر أنا اول من بايعد من اهل الشام اله

یدمسّلة قبل ازب البنے مقام بی ذکر ہو جیکا ہے تا ہم ہیإں ایک دوسرے فعسر کے ایسے درج کیا گیا۔

الم المراه المراع المراه المراع المراه المرا

الدابروسية المعالمة

اور صفرت امیرمعا ویژکے درمیان تنال جاری تھا اور واقع تمکیم کمسنوبت نہیں بنجی تنی وشاہ ردم نے ان جنگی مالات برنظر کرتے ہوئے اہل اسلام برحلہ کر دسینے کی تیاری کی اور وقع کو نینیت سمجھاا درمسلانوں برحملہ کے لیے ایک عنیم شکر جھے کیا۔

اد صرحضرت معاديّ كوشاه روم كے اس اراده كى اطلاع بوئى توانبول في شاه روم كوخط لكهاكه:

۔۔۔۔۔ والله دائن دے تنت و ترجع الی بلادك بالعین الاصطلحت الاصطلحت الا و ابن عمی علی و لاندرجت الی بلادك بالعین الاصطلحت الا و ابن عمی علیك و لاندرجت فعن فالله بلادك و لا ضبق علیك الارض بمارجت فعن فالله خامت ملك الردمروانكت و بعث بطلب الهدنة "له يعتی حفرت معاديًة فرائ بی الله کی قسم! اگر تواس اقدام سے نہیں رکے گا اولین بلاد کی و ن والیں نہیں و مع جائے گا تو لیے بعین ! میں اور میرے چپا کے بیٹے ترے خلاف باہم ملے کریس گے اور کی تجھے تری آبا دیوں سے نکال و دن گا اور زمین کے فراخ ہونے کے باہم ملے کریس گے اور کی تجھے تری آبا دیوں سے نکال و دن گا اور زمین کے فراخ ہونے کے باور دتم پراسے نگا کردول گا -

تواس کے بعد مارشاہ ردم نے خوف کھایا اور لینے اقدام سے رک گیا اور قاصد بھی کوسلے کا طلب گار ہوا۔

اسی طرح ایک اوروا قدمفصد مذکور برد دالست کرناسیے بر واقعہ اگر جی طرت علی المرافع میں میں میں میں علی المرافع کے دوسر علی المرافع کی سنہا دست کے بعد کا سیے تا ہم مقعد کے بیے مفید سیے بینی ایک فراتی کے دوسر کے بین نظریا سے واضح ہوتے ہیں ۔

وافعہ بیر بید کہ جب علی المرتفی رضی الترتعالیٰ عنہ کی شہارت کی اطلاع حضرت معادیم اللہ اللہ عضرت معادیم اللہ ال کے مدرست بین موصول ہوئی توصرت معاویہ سے ساختہ گرید کرنے لگے ۔ان کی المبہان کے

الدابرابرلان كثرصوال تعت ترجهما دبي -

پاس موج دخیں وہ کھنے لگیں کہ آ ہے مضرت علی المرتعلی المستحد برسر پیکار رہے ہیں اور اب رولے میں موج دخیں وصل اس اب رولے لگے ہیں توصفرت امیرمعا دین نے اہلیۃ پیرکلہ ترحم کہنے بعد ہوں فرما یا کہ تو نہیں جانتی کہ اہل اسلام کا فضیلت، فقہ اور علم ہیں کس قدرنفصا ان ہوا ہے؟ اورکسی گرال فدر بہتی سے قوم محروم ہوگئ ۔

"--- بما جاء عبر قتل علي الى معاوية جعل يبك فقالت له اسرأته أشبكية وف تاتلته ؟ فقال ويمك الناس من الفضل ويمك الناس من الفضل والفقه والعلم" لم

اب ایک اور واقع گزشته متله کی تائید مین مختراً تخریم کیا جا آ ہے۔ یہ مزارالصدائی کا واقعہ ہے توشیع علار نے بھی تفصیل سے مکھا ہے۔

صفرت على المرتفى المحد فعاص عابتى لوگد له يس سع طرار العدائ ايك شخص تعاريمتر على المرتفى المرتفى المرادت كے بعد حفرت امير معاوية أى خدمت بيل بهنچا توصفرت امير معاويّة في فرايا كذعلى المرتفى المركة كي آب ادما ف بيان كريس . توده كجنے فكاكم اگر آب اس مسئلہ سے مجھے معاف ركھ بيل تو بهتر بهو گا۔ توصفرت معاويم في في فرايا كر بيل تجھے قسم ديتا بهول كه تو صورت الله الله كر المردع كيئے يصفرت معاويّة الله كرر و في لگے حتى كم اتنا روستے كم ان كى دليش مبالك تر بير بوگئ ۔

---- وكان ضرار من اصحابه (على) عليه السيلام خد خل على معادية بعد موته فقال: صف لى علياً فقال اوتعفين عدب ذالك فقال والله لتفعلن فتكلع

ك البدايرمن المتنزم مما وير وذكر في من ايا مه ودولته-

که دا الفصل فبکی معادیدة حتی احضلت لیست کے لے صفرار العدائ کا یہ واقد استیعاب لابن عبد البروعیزہ میں اہلِ السنتہ کے مل ل بھی دستیاب و تا بعد ۔

ما کلام بربی نقل کا بی بید کرسابقر سطور بین دونوں فراق کی جا نبسے کی ما نبسے کی ما نبسے کی کا نبسے کی کا میں اور اس نوع کے دافعات مزید بی تاریخ بین دستیاب ہو سکتے ہیں۔

یر تنام چیزین اس بات پر قرائن ہیں کران ہرد و صزات (صفرت علی اور صفرت علی اور صفرت علی اور صفرت علی اُور صفرت علی اُور میں کہ در میان مذکر دہ جنگ و حبوال جو واقع ہوئے ہیں دہ بنا ہر عنا دادر فساد نہیں تنصے بلکم و ف ملط فہروں پر مبنی تنصے رجیسا کراس بحث کی ابتدار میں ہم نے ذکر کیا ہے ) اور وقتی مسائل کے متحدت اپنے اپنے نظریات کے موافق واقع ہوئے اور ضم ہو گئے۔

ایکن صاحب عنا دراد اور زائع عن الحق ناخلین نه ان چیزول کو دوا می کیمنه و عدادت کی شکل و بینے کی خروم کوشش کی سید ۔

اب اس بحث کے آخریں علامبرت دمختر ثین اورمؤرخین کے دہ اقال ذکر کیے جا سے اسل مسئلہ دانسی ہو تا ہے اور دار دکر دہ شہر فع ہوجا آسیے ۔

را) ۔۔۔۔۔ فیسما کان بینہ سے من الف تن کما وقع ہدین علی وصعا ویک رمنی اللہ عنہ سے احسن النا ویک دن والمحامل علی وصعا ویک درمنی اللہ عنہ سے احسن النا ویک دن والمحامل

اله دا، دره نجفيد شرح عج الملاعد منك ميع إيران (قديم عن النبيعر)

۲٫) نترح نیج البلاغة ۷٪ پینم البحرانی ص<u>رح ۲</u> طبع تهران ر دشیعه) ۷٫٫ نترح نیج البلاغه مدیدی طبع بروت ص<u>۳۷۳ - ۳۷۵</u> مخنث ذکرمین خبوصواری حصل ۵

الضالى لمعادية عناه مخول على معاوية م

عد الاستيعاب لا بن عبد البر صلي محت تذكر معلى بن الى طالب .

لاقما اسورٌ وفعت باجتهاد منهد ولالاغراض النفسانية ومطامع دنبوية كما يظن الجهلة يالم

بعن صرے علی اور صرت معاویہ کے دورفتن میں جوداتعات بیش آئے ان کے لیے عمدہ تادیل اور مہتر محمل قائم کیا جا آ اسبے ۔

وجربہ بے کربروا قعات ان کے اجہاد کی بنا پر ان سے معادر مہوئے تھے۔ کسی نفسانی اغراض کی خاطراور دنیا دی طبع وحرص کے بیے نہیں وا قع ہوئے نفصے جیسا کہ جابل مجول لوگوں نے گان کرر کھا ہے۔

رم) مشبورمورخ ابن خلدون فراسنے بین :

---- ولما وقعت الفتنة بين على ومعاوية وهى مقتضى العصبتية كان طريقه حفيها العق والاجتهاد وسع يكونوا فى محاربته عد يغرض دنيوي او لايتار باطلي او لاستشعار صقل كما قديت وهدمه متوهد وينسزع اليد ملعد "ك

بعتی جب حضرت علی اور صفرت معاویی کے درمیان نتنہ واقع ہوا اور بیعبیت کا مقتضی عفا توان کا طریقہ اس معاطم بین نلاش می کا مقتضی عفا توان کا طریقہ اس معاطم بین نلاش می کا فاطر تفاا وربطور اجتہادی خار اور دنیاں کے درمیان بیما ربات نہیں تھے اور کسی باطل چیز کو ترجیح دبنے کے لیے بھی نہیں تھے اور درمی کبینہ دلغف کی بنا پر تھے۔ جیسا کہ بعض لوگوں کو اس بات کا دہم ہوا ہے اور ملی اس کو باطل کی طرف کھینے لے جاتا ہے۔

الم نسيم الرمايض شرح الشفاء شهاب الدين الخفاجى ميك متحت فصل ومن توقيره ونبره ونبره ونبره وقيرام مابه الخ (مطبوء مطبع عثمانيه) ترك -

ع المقرمه ابن خلدون صريح مخت القلاب الخلافة الى الملك ( لجيع بيروت) -

### P

## " لعن وسبة ابلِ شام سفنع "

فرنق مقابل کے حق بین سبتد ناعلی المرتفیٰ من النترعنه کے فرمو دات ہیں مزید صدح پریں قابل ذکر ہیں جوا کا برعلارا ورمؤرخین نے تحریر کی ہیں وہ یہاں بینش کی جاتی ہیں۔

بنا بخرسندام بن مردی سے

را) ----- حدثنى شريح بن عبيدة ال ذكراه ل المشام عند على بن الى طالب رضى الله تعالى عند و هو بالعراق فقا لوا العنه حيا المبرالمؤمنين - قال لا الى سمعت رسول الله له عليه وسلويقول الابدال يكونون بالشام وهد واربعون رجل كلما مات رجل ابدل الله مكانه رجك يسفى ده عرايغيث وينتصريه على الاعداء ويصرف عن الشام به عرابع دابع فائي لم

ك دا، مستدلا مام احرومساك جلدا تحت مستدات على م

رًا، مشكوّة شريف مسمح باب ذكواحل اليمن والمشامر.

( با فيمامية أئده صغير )

(۲) اسى طرح جب يوم صفين ببن ايك شخص نے كہاكہ لمے النترا اہل شام برلعنت كر اورجناب م نفی الوعلم ہوا تو آنجنا بائے نے ارشا د فرا یا كرد اہل شام كوست وشتم مست كرور تحقیق شام بین ابدال بین ابدال بین ابدال بین ابدال بین ۔

- المرابقة بن صفوان فال قال رجل بدوم صغين اللهدء العن اهل الشام قال فقال على الاتست اهل الشا مرجماً غفيراً فان بعا الاابدال ، فان بعا الابدال فان بعا الابدال على المرابقة بدال يله

رمم) ابن عساكرنے اپنی تاریخ بیں منع سب كا ایک مستقل باب ذکر كباسے صب بیں اس مسئل بربہت سی باسندروا بات وردے كی ہیں - ان بیں سے ایک روایت بیش خدت سبے :

"يا اهل العسواى : لا تنسبس اهل الشامرمنان فيه عدالابدال يكه بغير ما شهر ۲۰ تهديب وتلخيص ابن عساكرلابن بعران مهد عبدادّل تحت ان بالشام يكون الابدال -سله دا، المصنف البعد الرزاق صبح ۱۱ باب الشام

رم، دلاكل النبوة بهم محت ماجاء في اخباره بعلا معا ديدة في ( للبيه عنى ) رس البدائة والنهاية للمن كثره بين كاب معاديدة بن ابى سفيان وملكه " "

معد (۱) تاریخ لابن عاکر کامل مسام را رطبع میلس علی دمشن ) سخت با مب النهی عد سب اصل النام . اصل النام .

رم كنزانعال ميه الديم طبع . دائرة المعارف يجدراً بأو . دكن ر ( بحواله ابن عساكر )

لِعَى مارث بن محول صرت على المرتعنى وسيدنقل كرتے بير كرا بختاب نے فرما يا اسے الل عراق ! اہل شام كوست وشتم مست كرو يحقيق ال بي ابدال بين -

کتاب"مسلدا قربانوازی میں ہم نے برردایات درج کی ہیں بہال صفین کے مباحث کوصاف کرنے کے بید برمین ہیں اس بیدان کا اعادہ فائدہ سندسما کیا سید

# شیعہ کی طرف سے ائید

پِخا بِخرنِهِج البلاغر بِس برمغمون بعبارت ذبل مُرُورسِے -

ومن كلا مرله عليه السلا مروق ل سمع قومًا مد اصحابه ليسبون اعلى الشأم ايا مرسر به عد به ان اكره مك عدان تكو نوا سبابين و مكن كع لو وصفتع اعما لهسع و ذكرت عر حاله حدكان اصوب فحس الفول و ابلغ فح العذر وقد لمتع مكان سبكع ايّاه عد

الله عاحق دماء نا و دما که عرف صلح خامت بیدنا وبینه عد واحد به سنا وبینه عد واحد مد مد و الله عدم مد واحد و واجه بده و واحد و واجه و واحد و واجه و واحد و واحد و واجه و واجه و واحد و واجه و واجه و واحد و واجه و

اتن چیز ذکرکر دیناسناسب بید که به فرمودات علی قبل از بی کناب مسئله اقربا نوازی مسلمان ما مدین بردی درج کئے منع مسلمان ما مدن میں ان کاا عاده مفید بیس ان کاا عاده مفید بیس اور خصوصاً پیال بعض مزوری چیزول کا اضافہ بھی کردیا گیا ہے۔

ائ*ک شیراوراس کا ازا*له

منالفین کی جانب سے بیال ایک بدا عزاض بھی فائم کیا جا آ ہے جس کے ازالہ کے لیے قدرتے فصیل کی ضرورت سے ۔

سوال برب که حضرت علی المرتضی م<sup>ین</sup> اوران کی جاعت کی طرف سیسحضرت امیرمعادیم اوران کی جاعت پرسب وشنم ادر معن طعن کی بعض روایات کنابوں میں موجو دہیں -

ادر گزشته سطور میں آپ نے فراین علوی میں بیشنز اقوال نعن وطعن اورسب دشتم

ا من بنج البلاغة صنائل تحت من كلا مرفه عليه السلام في النهى عن سبب اهل المثامر و بليوممر -

كه الاخبارالطوال للذينوري النيعي مهلا محت وفقة الصفين - طبع معر -

سے نے کے ذکہ کئے ہیں ۔ نوبیران میں تعارض کے رفع کی کیا صورت ہوگ ؟ اوراس کا زالک طی کیا ما سے کا ؟

\_ الجواب \_

اس کے تعلق ذبل میں جند مزوری گذارشات درن کی جاتی ہیں ان پر نظر عَارُ کر لیف سے ا اشتیاہ مذکور زائل ہو جاستے گا۔

اقرائے ، یرمپنرقابل ذکر ہے کہ جن روایات بیں صرت علی کے فراق مقابل دصفرت امیر معاویہ اوران کی جا عت) کو سب و شنم اور معن طعن کیا گیا ہے وہ روایا ت از روئے قواعِد فن درست نہیں ان کے راوی اورنا قلین مجروح اورم دو والہ وابیت ہیں شال کے طور ہاس توع کی روایا ہے کے راوی ابو خنف (وط بن بھی ) الو جنا ب کلی (ریمی بن الی حَیّة ) اورم شام بن می روایا ہے کے راوی ابو خنو و عیرہ نا قلین معن طعن ہیں اور بروگ علا روجال کے نزد کے سے کر بن السائب الکی وغیرہ وغیرہ نا قلین معن طعن ہیں اور ریروگ علا روجال کے نزد کے سے کر آب ، جو تھے ، مفتری اور شید الم میہ ہیں ۔

اورروایت میں ابنی طرف سے ملاوط اوراً مینحت کرنے والے اور وروغ کوئی سے کام لینے والے ہیں۔ ان کی لوزشن مندرج وبل مظاما سندیس ملاصظر فرمائیس نیز دیگر رجال کی کتب کی طرف بھی نؤ حبر کر بن تسل ہوجائے گی۔

٧- منزان الاعتدال ملذهبي -- تحت وطبن يجيلي (الي مخنف)

م - المغنى فى الضعفاء ملذ حبى - حست بشام بن محدرب السائب الكلى

۵- كتاب المجرمين لابن حبال تحت بحيل بن إلى حبر والرجناب الكلبي)

حدم ، یہ بات ہے کرسب شم بین الفریقین کی جوروایا سے پائی جاتی بین اولاً قوایتبار سند کے میع نہیں بلکہ مجروح دمقدوح ہیں جیسا کہ ایمی ذکر کیا ہے ۔ خانبیگا اگران میں سے لبعن سند کھا عتبا رسے جیج ہول نو وہ محکم اورواضح روایات کارڈخی ہیں قابل مادیل ہول گی اوراگران میں تاویل نہ ہوسکتی ہو تو وہ ان نصوص کے جن میں صحابہ کام کی عدالت وصداقت ثنا بت سے خلا نے ہول گی۔ فلہذا وہ متروک اورناقابل اعتناء ہول گی۔

ا در نبز صرت علی المرتفی مسے جب بعن وطعن سے منع نا بت سبے تومیم روایات کی روڈنی میں ان منشا بہد روایات سے اعراض کیا جائے گا۔ اور وہ مرکز لائق النفائ من بول گی ۔ براصول یا در کھیں ۔ یا در کھیں ۔

#### فاعده

"- - - وإذا اختلف كلام امام فيؤخذ ما يوافق الادلة

انظاهرة ويعسوض عماخالفها ي

١- الزداجرلابن جركل ومن جادل عن كبيرة الاول -

٢- فيا وي النامي معاس جلر ابب المرتد عبع قديم -

ین جب المم کے کس کلام بس اختلاف با یا جائے قددہ بات جوادلہ ظاہرہ کے کوفق موگ وہ افتدی جا سے گا۔ موگ وہ افتدی جا سے گا۔

فلمنذا اس فاعده كى رويسے لعن دطعن اورست دشتم كى مزكوره روايات قابل قبول نبين بكر قابل ردمول گا-

سوی د نیز برجیزیمی قابل لحاظ سید کربین ادخات کلام بی الفاظ توست دشتم کے بلے نے جانے بی درندت کلام ، سخت کوئی اور تلخ نوائی کو روایت کرنے والے سب وشتم سے تبدیر کر دینے ہیں ایسے مواقع بی سخت کوئی اور تلخ نوائی کو روایت کرنے والے سب وشتم سے تبدیر کر دینے ہیں ایسے مواقع بی مرف فراتی مخالف کے عیوب کی نشان دہی کرنا اور دوسرے کی رائے کا تخطیہ اور ابنی رائے کو ورست نا بت کرنا مفعود جو تا ہے لیے بعض دفتہ کلام خرکورہ بالا معانی اور مفاہیم کی صور ست بی بروتا ہے لیکن ناقل اس کوست وشتم اور لعن طعمی سے تبدیر کر دیتا ہے۔

بالفرض والتقديركيبير روايات بين ست وشتم اورلدن ملعن يايا بهى جائے قواسس كے مقابل ان روايات برمبى نظر فرالنے كى اشد صرورت سيع جن روايات بين سب وشتم اور لدن وطعن سے منع كيا كيا سے ـ بيم ان متفابل روايات بين درج ذبل فاعده كے مطابق تطبيق اور ترجيح قائم كى جاسئے گى ـ

#### فاعده

---- والمعرّم مقد معلى المبيم (يعي إذا جتمعا)

مطلب بد بعد کرمب حرام کرنے وال چیز اور مباح کرنے والی چیز باہم شفا بل بائی جائے ۔ تو موام کرنے والی چیز کو مباح کرنے والی چیز بر ترجیح دی جاتی ہے۔

فلمداست وشم اوردس وطعن سيمنع كرين والى ردايات كواين متفابل لالماحت كى روايات ايرزجيج فائم بوگى -

چھارم ، اب اس مرحلہ میں ایک چیز قابل تشریح باتی ہے وہ یہ بے کہ بعض روایا ت
میں یا یا جاتا ہے کہ ہر دوفر لی سیدنا علی المرتفی اورسیدنا امیر سعا دیٹر نما زوں میں ایک دوسرے
ہر برعا کر تے تھے۔

اگربالغرض بروانعه صحیح بوتویه باست بھی قابل لحاظ سے کریران ایام کا واقعہ ہے جس ایام میں باہی تنال شروع نفا اور جنگ کے موقعہ یں بہر پر کورفین نے نقل کی سے۔ تو بر ایک دقتی مسئلہ تنا نہ کہ وائی -

نیز برایک فراتی اپنے شری حن ادرا پنے اجتہا دصادت کی بنا پر دوسرے فراتی کے سی ایس بر برایک فراتی اپنی اجتہا دی ا بیں بر کلمات کہنا جائز سمحتا تھا۔ ہرایک فراتی کی مجتبدانہ چینیت تھی۔ ابنی اجتہا دی فکر کی بنا پر تنو سے بنا پر تنو سے کے ابداس فعل کوٹرک کر دیا لیکن ناقلیس وافقہ نے کام کی تعبیراس شکل بیں کردی گویا بر فعل دواماً ہو تا رہا ہو حالا تکو یہ فعل دائی نہتما بلکہ ایک وقتی فعل دائی نہتما بلکہ ایک وقتی فعل تقابی موقعہ گذر نے کے ساتھ ہی ضم ہوگیا۔

اس پر قرینہ میرسے کوان روایات بی اصبن حاربہ کے الفاظ یا کے جاتے فرميش بي جواين مجرً اس فعل كو دفن اورعارض قرار ديت بي اوراس كرداكي اس کے با دہر دانسس ہیز کو ہونے کی فی کرنے ہیں۔

ہونے کی تقی کرتے ہیں ۔ ہالددام قرار دینا حقیقت کے برعکس ادر وا فعانت کے برخلاف سے۔

صاصل کلام یہ سے کریہلے تو وہ روایا سے با عتبار عدم صحبت کے قابل نوجہ نہیں ہیں۔ رجن میں سب وشتم یا باجانا سبے اگر بالفرض درست بھی ہول تو مذکورہ بالا توا عد کی رور سے وہ قابلِ عمل و قابل اعتنا رہبیں۔ادر جوداقعہ دفتی طور پر بیش کیا مضا اور موقعہ گزینے کے را خفتم ہو گیا ۔اس کو دوامی فعل فزار دینا صحیح نہیں راب السِ شام کوست کرنے سے منح کی روایات بیں وہ اپنی جگہ برصحیح ہیں اور اہل اسلام کو حضرت علی المرتضی فی تعلیم ہی سیے کہ اہلِ شام اورامیراہل شام کوست وشتم نہ کی جلسے اور برائی سے باویز کیا جائے۔ بلکہ <u> خبرسے ذکر کیا جاتے۔</u>

بينراس فن كے علام فرما نے میں كه ان صفرات كا أيس بس تعلق با وجود فرق مراتب كيرادراندرا بداوربابم برادر حفرات الربعض ادقات ايك دومرے كي ساتھ خت كلاى كرديس فوبه كوئى عجيب بأت نهين مكن ايك اجنبي شخص كوان حضرات كے سخ يين طعن وتشقیع کونے یا برگوئ كرنے كا برگز كوئى جواز نہیں بنبخيا -

"\_\_\_\_وبالجملة اداوتع بينه حالطعن بالسنان فالطعن باللسان اسهل مناه الاامنه لا يحوز بغيرهد والاخوان يسبأ بون ولا يجوز للحجنبى سب بعضه عُيله

اح العابية عن طعن ابرالمرسنين معاوية ازمولانا عبدالعزيزصاحب برياروى مدس لجيع ملال

(4)

# 

اس دا نعه کی تعلق ایک شهور روایت جونی اقدس صلی الشرعلیه وسلم سیے دی کا مستدندیں ہے۔ زیر بحدث لائی جاتی ہے اس میں آ نبنا ہے ملم نے مصرت عاربی پاسٹنر کو مسجد نبوی کی تعمیر اول کے موقع پرجب کہ وہ خشست خام اعطاا مطا کر لا اسے تھے ، ارشاد فرما یا تعاکم

"ويع عمار! تقتله الفطة الباغية"

( يعنى قابل رحم عمار ! اس كوابك باغى جاعت قتل كرسك ك )

اس روایت کی روشنی میں معترضین یہ اعتراض قائم کرتے ہیں کرجنگ صفین کے موقع پر حضرت عمار من المرحنے تھے موقع پر حضرت عمالات میں حضرت امیر سادی شرکا عست کے ما تصول ال کی شہادت واقع ہوئی ۔

فلمنداس واقعه كى روسي صفرت اميرما وبه كى جاعت باغيو سى جاعت باغيرى اورشرعًا باغى وه بوتا سيد بوخليفه برح كي خلاف علم بغاوت بلندكري اورخليفه برح كي خلاف بعلم بغاوت بلندكري اورخليفه برح كي خلاف ببنعل بغول معترض بغا دت اورفس سع --

بنا بریں حضرت ابیرمعا دیم اوران کی جاعت پر بغا و ت اور فستی کا عتراض دارد. بے اور لفول معنرض یہ ہوگ باغی وطاغی ہیں المہ ا

- الجحواب -اس مقام میں جنر جیزیں فابل دضاحت ہیں ان میں سے بعض چیزیں مختراً بیش کی جاتی بیں جواہلِ علم کے مناسب ہیں ۔اوراس روایت کے متعلقہ لبص سبا صف دیگر بھی ہیں انشاء المترقبال الامیرمعا ویش کے مطاعن کے جوابات مرتب کرنے کی توفیق ہوئی توان کو وال ب درج کیا جائے گا۔

اق لے ، گزارش سے کی معابر کوائم کے باہمی حروب و تنال اپنی اپنی جگر بر بنابر نادیل داجتها دیتے اگر جد بعض اس نادیل یس داجتها دیتے اگر جد بعض اس نادیل یس خطام بر تھے۔ اور جن کی تاویل صحیح اور دکڑی رائے درست ہوئی وہ دو گئے اجر کے ستی ہیں اور دوست کی اجر کے لائل ہیں۔

چنا پخر برقا عدہ صربیف شرایف بیں موجو دسیے کہ صربت رسول خداصلی النٹرعلیہ کیا نے قرا یا :

گذااجتهد الحاكب فياصاب ضيله اجسران وإذاجتهد خاخطاء ضيله اجسرٌ "شك

یُمُنی ہوعاکم اجہما دکرے اورصواب کو پہنچاس کے لیے دوا جرہیں اور جو اجنہما دکرسے اور خطا ہر اسپے اس کے لیے ایک اجر ہے''

اسى متلكوما فظ ابن محرشف بعبارت ذيل خرير كياسي -

۔۔۔۔ وانطن باکصابہ فی تلکے الصوب انھسے کانوا نبھا متا گراہیں و للمجتہد المحظی اجبز واڈا نبست ہذا فی حق احاد الناس فشبوتہ للصحابة بامطرات الاولی یکے لین معابراً میں الرولی یکے لین معابراً می کے باہی قال کے متعل گان ہی سبے کہ وہ اوگ ان حروب ہیں متا ول

د٢) نصب الرابة المزيلي صرف المسام المرداري كما بالبيوع تحت عديث الخامس \_

الدايم الدايم المرابع المرابع المرابع

ك ون الاصابرلابن جرالعسقلاني صاف بخت أبي الغادية -

تفے ادر مجتبد منطی کے لیے ایک اجر ہوتا ہے جب بربات عام وگوں کے لیے نابت سبے تو صحا برکواٹم کے لیے اس کا نبوت بطراتی اولی درست ہے ۔

دوم : روایت مندرجه بالای دوسے صربت امبرمادی اوران کی جاعت بر بغاورت کا اطلاق یا یا جا آسید مگراس کے تعلق علار نے تکھا سے کہ اس فعل سے ان کی تکفیرلاز خمیں اُن رجیسا کہ مغالفین امبرمعاویر نے اس سے طعن تکفیر ترب کیا ہے )

بنا پخرمافظ ابن كثيرنے اس مسئله كوبد بارست ذيل واضح كياسب فرمات بير كه :

---- ولا يلزم من تسهية اصاب معاويدٌ بناة

تكف يوه عركما يحاول له جه لمة الفرقة الفالة مست
الشيعة وغيوه م لا له حد وان كانوا بغاة فى نفس
الامرفا له حكانوا مجتهدين فيها تعاطوه من القتال
ويس كل مجتهد مصيباً بل المعيب لد اجوان و المفطى
له أُجُونُ له

مطلب برہ کرام اب معا دی کے تن میں بنا وت کے اطلاق سے ان کی کی لازم نہیں اُتی رحب اکر شیعہ کے جاہل فرفر نے اس چیز کی کوشش کی سے ) اس لیے کراگر جریر لوگ نفس الامریس باغی ہول تو بھی برا پنے قتال ہیں جنہد ہیں ۔ اور سرم تہدر صیب نہیں مہوتا مجتہد مصیب کے لیے دکوا جراور معطی مجتہد کے لیے ایک اجر ہوتا ہے۔

رم البدارير مدين جلرسالع تحت خردج الخوارج -

رم، البداية لابن كثير مبلك محمت ترجمه معاويرً ،

خرور کیا ہے دہ ان کا خردر بنا براجتہا دسے ادروہ ان کے تن میں معاف ہے۔
۔ ۔ ۔ ۔ ان اهل السنة اجمعوا على ان من خوج على
على كرم الله دجهد نعارج على الاما مرابعت الدان هذا
البغى الدجتها دى محقوعته "يله

سوم : اس مقام بس کمبارعلائے عقائد نے بہج نرجی ذکر کی سیے کہ باغی کے افعال واسکام موجب فسق نہیں ہیں ۔ اوراس براکا برعلار نے دلائل پیش کئے ہیں ۔ شلا ً ا ۔ باغیٰ کی شہادت اور گواہی بالاتفاق می عندالنشرع مفہول سیے۔

۲- باخی کی طرف سے بنجگانه نمازادر جمعه، امارت رجح اور تصاکحے لیے قاضی تعین کرنا و فیری و غیرہ کو خاص تعین کرنا و فیری و غیرہ کے تصرّفات خرعاً درست اور جمع ہیں۔ اور باغی اسپنے افعال میں مثماً ول سبے باغیوں کی ضطاکبا ترمیں شمار نہیں کہ جاتی ۔ فہدا اس پرنستی کا اطلاق نہیں ہوتا۔ چنا بخد ابوالشکورالسالمی نے اس مسئلہ کو بعبارت ذیل نقل کیا ہے۔

الا تفاق والثانان الباغى لا يفسق لان شهادته مضولة بالا تفاق والثانان الباغى ماد ل نحد دعواه، ولان حد الباغى ان يدى الا مارة مع شبهدة الدعوى وكان لهده شبهدة الدعوى فتأولوا فحف ذالك وافعاً وافحاً وافح ناويله عوضطاه عماكان من الكبائر فحف الدين حتى لوجب الفسق والكفنر و در ولانله يجبوز يصلوة والجمة والعج و توليدة القضاء وغير ذالك من الولايدة من جهدة الباغى دل انه ماكان فاسقاً " كمه

اله النابيترعن بلعن البائونين معاوية ازمولانا مرالعزيز بإروى من من مخت جواب الماسيع عليه ما مال -منه كماب التهيدلاني الشكورالسالمي منه المن من الفول السابع لمع من بالاحناف لا بعور س

اسى طرح سعدالدېن علامه تفتازانى كغشرج مفاصدىيى اېل صفين كي تعلق تفريح كمر دى سيدكم :

درر وليسواكفاراً ولافسفة ولاظلمة بماله حرمن التأويل وانكان بأطلاً فغاية الامرا غسمانعطاوا فى الاجتهاد و ذالك لا يوجب التفسيق فضار عن التكفيرو لهذا امنع على اصحابه من بعن اهل الشام وخال اضواننا بعنوا علينا يُسلم

نزر ملاعل فارگ في اس بحث بن صفين والول كي بن اس سلمواس طرح ذكركسا سيم ،

"\_\_\_\_ ينع كان معاوية مخطبًا الدّان فعل ما فعل عن تأويل فد م بصريه فاسقاً " كم

حضرت امام ربانی شفاین کمتوایت بی اس سنله می فستی کافول کرنے دالول کی تردید
 فواتے ہوئے مکھا ہے کہ:

---- وكتب الغنوموشد ون الخطاء الاجتهادك كما مسرح بدالاما مرا لغنزالى والقاضى الوبكروغ يرهما - ليتفيق وتفليل وريق محاربان صربت اميراملى) مائز نبا شد----الخ

سے دا، مکتوبات، امام رہانی ما ۲۷۲ و فتراول مصربہار کنتوب مالنے طبع قدیم میمنوم۔ طبع جدیدلاہورم کا ۲۲۳ مصربہارم مامنسٹم نورکمیں الا مور

را) مكتوبات الم ربان معلا اصص حاران كنوب يد بنام خان ما المبع قريم كلفنو-

اسی طرح الم مغزال شفاس مقام بر" الاقتصاد فی الاعتقاد" بیس ناصحابه کلام فرایا سیے
 فرما شفی بین که ؛

---- والظن بمعاوية انه كان على تأويل وظن فيماكان يتعاطاه و ما يحكى سوئى هذا من روايات الآحاد فالصعيح منه مختلط بالباطل والإفتلاف اكشره اخستراعات الروافش والخوارج وأرباب الفضول الخاكضون فحف هذه الفنون الخرالا والافتصادف الاحتفاد صص عبع مع اخرياب النالث في الامامة -

مختصر برسبے کہ اکا بریملا مری مذکورہ عبارات نے بد واضح کر دیاسہے کہ بیدناعلی المرتفئی عظا کے مقابلہ بین فتال کرنے ولئے ولیے تعزیدا المربحاد بھرا وال کی جاعیت ) اس قتال کی وجہ سے نہ کافر ہیں اور دہ فاستی ہیں اور دہ ہی گراہ ہیں اور جو کھیے ان سے صا در ہوا سبے وہ بنا برطن و تاویل کے سبے فلہذا حضرت معاویہ جہور علاء سلفاً وخلفاً کے نز دیک معذور ہیں اور فاہل طعین و مذہب ہیں۔ فلہذا حضرت معاویہ بین اور فاہل طعین و مذہب ہیں۔ حدیث دالی ای تمام اکا برعلا محامت کے ساسف حداد اس کی دوشن ہیں ان حزات کے برفر مودات ہیں جو بھر نے نقل کئے ہیں

وطلعة «والزبيرُ و معاديةٌ وجعيع اهل العسراف والمشام و ضاق بقتا لهدوالاما مرالعن ، يعنون علياً كرمرامله وجهد كه بهرآ كيم كرعامه ابن اثيرا لجزرى في استول كابيترين دوبيش كياسيه "در و وكل هذا جواً همى السلف يخا لف السّتة ، حذات ما جرى بينه و كان معنياً على الاجتهاد ، وكل معتهد معدب واحد مثاب والمعطى ، معذ ورلاترد شها دته " كمه و المعيب واحد مثاب والمعطى ، معذ ورلاترد

لاصديد به كرحفرت على المرتفى كي مقابله من قبال كرف والمصطرات كوفاسن والماحة كابد قول نهي - قرار دينا جهور ومتزله كا مذبيب بيدا ورابل سنت دالجاعة كابد قول نهي -

ادرابن البرفاس ففيق كي قول كيجاب بي دا ضح كرديا سي كربر بات الف ما ليين كي خلاف برات كرف كي مترادف سيا درسندت طراية كي خالف سيد اس ليد كرو كي ان حفرات كي درميان دافع بواده بني على الاجتها دخة اور مرج تهرميسب بوف كي كوشش كرتا سي كين معيب ايم بي بونا سيا در دوسرا مخطى معذور مرقا سيد اوراس كي شهادت دونهي كي جاتى -

نيرَ مافظابن كيْرِ شنه الباعث الحيْريث " يم يي مسّل بالفاظ فربل درج كياسه: "دررر وقدول المعتزل له العجابية عددل الامن فاسل

الله النالث في بيأن طبقات المعروعين -

کے جا مع الاصول من احادیث رسول لابن انبرالجزری میک نخت الفرع الثالث نحب بیان طبعات المعرومین ۔

عليًا ﴿ قُولُ ﴾ طل مرزول مردود " له

لیس اس تفریح کے بعد شرح مواقف وغیرہ کے تفسیق کے قول کا جواب کمل ہوگیا اور مندرجہ بالا اکا برین است کے ارشا دان کی روشنی میں واضح ہوگیا کہ حضرت معاویر اوران کی باعث کے بین نست کا تول کرنا مرکز درست نہیں -

\_ فائده \_

مسئله بزائے آخریں به ذکر کر دینا فائرہ سے ضائی نہیں سے کہ حضرت ایمر ساوی آپر باغی کا اطلاق زیروایت فیٹ الباغیبة ) اس دور نک سے جب تک کر حضرت علی المرتعنی شکے ساختے ان کی مسالحت علاقا کی تقییم کے اعتبارے نہیں ہوئی تقی ۔

اله الماعت العثيت لابن كثرصامًا مخت النوع الما سع والثلاثون طبع مصر

که دا، تاریخ لابن جریدالطبری صبی سخت سنتر اربعین (۲۰) دا، المکامل لابن التر الجزری صبی الم عنت سنتر اربعین (۲۰) دس، البدا بدلاب کثیر صبح می سنتر اربعین (۲۰) سام تاریخ طیفه ابن خیاط صبی الم طبح ادل تخت سنتر اس حد -

منخب بوگئے تھے اوراس بنا پراس سال کو" عام الجہ ماعة کے نام سے ہوس کیاجا آ اسے۔
پینا پنراس چیز کوصاحب" العواع آ المحرق" نے بعبارت ذبل نقل کیا ہے۔
۔ ۔ ۔ ۔ فالحت نبوت الخلافة بععاویة من حین نا وانه
بعد ذالك عدیف قدی واما مرصد ت " لے
اور چنرسطور کے بعداس ستار کو لعبارت دیگر تحریر کیا ہے کہ ؛
۔ ۔ ۔ ۔ ۔ علمنا اندہ بعد نزول الحسن لد خلیف معن من واما مدد ق یکے

اس کامفہوم پر ہے کہ صرت میں نا حق کے بیعت کر بینے کے بعد صرت امر معادی "بیں۔
کی "خلافت صحیحہ "ہے اور وہ" خلیفہ بری " بیں۔ اورائل اسلام کے بیے" امام معادی " بیں۔
اندریں حالات بین صرت معاویہؓ کے خلیفہ بری اورا مام صادق منتخب ہو جلنے
کے بعدال کے حق بیں " طاغی و باغی" ہونے کا قول کرنا حقیقت واقعہ کے برخلاف ہے
اوراس دور کے تمام معابر کوامؓ اور تمام ما متی صفرات کے متفقہ فیصلہ کی تغلیط کرنا ہے
نیز اس دور کے تمام معابر کوامؓ اور تمام کا برین امت نے تم کرد سے تھے اور
"استا دبین المسلین کی جوصورت قائم کردی تعی اس کو بارہ کر سنے کی بہ فروم کوشش
ہے روز پر برآں ہے چیز حقیقت واقعہ کے برخلاف ہو۔ نے کے سا نفر سا تقو اتفاق بین
المسلین " ہیں رخنہ افدان کی تیسے تدبہ ہے اور معابر کوامؓ کے حق ہیں برگوئی نشر کر سنے
ادرائمہ کیار کے خلاف منا فرت بھیلا نے کا نیا انداز ہے الشرق الی الیسے اشتخاص کو برا

له السواعق المعرفة معان تطهير الجنان ممال تحت الخاتمة في بيان الاغتفاد المراكبة في العماية --- الخ

كم السواعق المعرفة معد تطهير الجنان مالا تحت الما تهد في بيان الاعتقادا هل السنة في العماية --- الز

نصيب فراكتے۔

خلاصہ کلام بر بید کہ مذکورہ ملح ومصالحت کے بعد حضرت معادیم نہ باغی ہیں، نظائی ہیں ، نظائی ہیں ، نظائی ہیں ، نظام ہیں ، بلکہ اہل اسلام کے بیدے برحی خلیفة المسلین اور امیرائیوسنین ہیں اور المم صادتی ہیں ۔ امیرائیوسنین ہیں اور المم صادتی ہیں ۔

منبعیه : مندرجر بالا اموریس سے بعض کے والہ جات نبل اذہ کتاب "مسئلہ اقربا نوازی" بیں ذکر کر دیئے تھے لیکن بیال بعض اہم امور کا اضافہ کیا گیا ہے اس وجرسے امید سے کہ فارئین کوام اسے سودمند بائیس گئے۔

### ربی ای*ب شبه اوراسس کاازال*ه

بعض الگول کی طرف سے برایک اعرّاض بھی پیش کیاجا ناہے کہ جل وصفیق بیں جو تقال اکا برصحا بدکرام میں واقع ہو سے بیں بظا ہر یہ قرآن مجید کی آیست (جس میں صحابہ کوام کی صفعت " رحد حداء بین جسے ہے " وار د ہے) کے برخلاف بیں اوران کا پیمل آیت مذکورہ کے مغیوم کے متعارض ہے حالا نکھ برصفرات با لیقین قرآن مجید کے عامل ادرحال تھے۔

اذالہ

اعزامن ہذاکوصان کرنے کے لیے ذیل میں چندمعروضات بیش کی جاتی ہیں ان ہِر بنظرانصا ن غور کر لینے سے مسئلہ ہذا حل ہوجا سے گا۔اوراعتراض پوری طرح زائل ہوجا سے گا۔ (ان شاءالٹر توالی)

1

ا س مقام بس مسئلہ بنما کی تغییم کے لیے اہلِ علم ہے قا عدہ بیان کیا کرتے ہیں کرجب کسی جاعدت یا گروہ کی تعربیت کی جاتی ہے باان کے اوصاف اورا دوال ذکر کیئے جاتے ہیں توان کا بیان کرنا ایک مجری حتیبت سے تعصود بوتا سے اور وہاں غالب اوال کے استبار سے اوصاف کومعتر سم ماجا تا ہے اوران کا عوی طور پر لحاظ رکھ اجا تا ہے ۔

بھراگر و بال اس کا جزوی طور پرخلان یا یا جائے یا اس جاعت کے بعض افراد سے بعض او قات کوئی اس کے متعایض چیز صاً در ہوجائے تو وہ اس حکم کلّی اور قاعدہ عمومی کے خلاف مقور نہیں ہوتی ۔

مختصریہ ہے کوکسی امرجزدی کا کسی امرائی کے متعارض پایاجا نا ابلِ نہم کے نزدیک قادح ہنس سمجھاجا آ۔

### (P)

دوسری بیرچیزیمی قابل نماظ ب کربیض ادفات مردو فرنی بین اختلافات دونما مونے بین اور تنام کی بین اور تنام کی بین اور بین بین بین بین بین بین بین اور شفقت بالکل مفقود نهین بین بوتی اور شان شفقت بالکل میسلوب نهین بیوتی ۔

یددونوں فرنی نیک نیتی کے ساتھ اپنے فرنی کوحی بجانب خیال کرتے ہوئے دوسرے فرلی سے محارب ہوئے تھے لیکن ذاتی عداد توں اور نفسانی اعزاض کے لیے نبردا زمانہیں ہوئے تھے۔ اس چیز رید ترائن موجود ہیں ؛

کسی فرلتی نے دوسرے فرلتی کے ایمان کا نکارنہیں کیا اوران کو بے دین قرارنہیں دیا۔ نیزائی۔ فرلتی نے دوسرے فرلتی کے فضائل اور دینی کارناموں کا انکار تک نہیں کیا۔

اسی طرح کوئی فراق دو سرے فراق کو ذلیل اوررسوا کرنے کے دربیے نہیں ہوا۔ حتی کم اپنے مقابل کو قیدنہیں کیا۔ مال نہیں لوطا ان کی خواتین کی بیے حرشی نہیں کی۔ اوران کے کسی زخی کو مزید وخی نہیں کیا۔

(m) جمل وصفین کے واقعات میں ہرائیک فراق اسپنے آپ کوئن پرضیال کرتا تھا آوراجہا اُللی دوسرے فراتی کے سابقہ مناقشہ قائم کیے ہوئے تھا۔ دوسرے لفظول ہیں ایک حق سترعی کی فاطر فراتی منافست کے سابقہ تقال برآ کا دہ تھے اور بیجیز ''رحماء بین ہے گئے مفہور کے فلاف نہیں۔

ماصل بہ ہے کہ ایک امر دینی اور اپنے مترعی حق کوقائم رکھنے کے لیے بعض اوقات مثرت اختیار کی جاتی ہے جید اجرائے مدو واور کفا رات کے وافعات دور نبوی صلی الشر علیہ وسلم میں اور صحابر کوائم کے دور میں بیش آئے باوجو دیج نبی اقد س صلی الشرعلیہ وآلم وسلم رحمد قد للحا لمبین ہیں اور مومنوں پر رؤ ف الرحمد جو ہیں اور صحابر کوام میں اخد المحکومت و ما احد و کی صفت موجو د میونے کے ہا وجو داجر استے مدود اور کفا دات کے واقعات دونما ہوئے ۔ اور کہا رصحابر کے درمیان لبن دینی مسائل اور معاشرتی معاطات ہیں افتحال فات بیش آئے درہے۔

پھران صفرات کے باہم قتال کی نوعیت اس قسم کی ہے جیسے کہ النٹرتعا لی جل شانڈ کو ہونی کے بعض اعمال بوغصتہ آتا ہے۔ اوراسی طرح نبی کویم حلی النٹر علیہ وسلم بھی اپنی امت کے برے اعمال پر نارامن ہوتے ہیں ۔ یا مال کو اپنی اولا دے افعال بر پربعض دفعہ ناراضگی ہوتی ہے۔ حالا یک ان سب ہیں رحمیت اور شفعت کی صفت موجود ہے ۔ اوراس کے با وجود عبض و خضب بھی پایا جاتا ہے لیمنی ان امور کی روشنی ہیں مسئلہ بالاحل کیا جاسکتا ہے۔

اس مقام میں بعض علا رکوام شلا گذاه عبدالقا در دبلوی شنے مضع القرآن میں ایک عمده بیز تحریدی سب مدہ بیات درجوا بیان بی تحریدی سب میکر بالبر میلیا درجوا بیان سید سنورکراً و سے وہ تندی اپنی جگر ادر نرمی اپنی جگر یہ

اسی قول کی دوشن میں مناقشات اور قتال بین انعما بر کامسّلہ بہترطر لی سے کجھایا جا سکتا سبے مطلب یہ ہے کہ ان معزات شنے سختی کی میکڑ پرسختی اختیا رکی سبے اور زمی کے مقام

### میں نری اختیار کی بیس اس طریقہ سے ان کے برا فعال آیت کے خلاف نہیں میں -

(4)

علما رکام فوائے ہیں کرصحا ہرکام کے درمیان ہومنا زمان جاری ہوئے ان کا درجاسی طور پر سے جیسا کرصنرت یوسعف علیہ السلام اوران کے بھائیوں کے درمیان ما ہوا پیش آیا اِس بات کے با دج دیر لوگ حدولا بہند اور نبوت سے خارج نہیں ہوئے۔

اسی طرح جو کچیرصحا برکوام کے درمیان اختلا فی واقعات بیش آئے وہ بھی اسی درصبر میں ہیں۔

(1) ---- قال ابن قورل ومن اصحابنا من قال ان بيل ما جرى بيسب ماجرت بين العمابة من المنازعات كسبيل ما جرى بيسب الحوة يوسف مع يوسف ، شعرا له عد الحري بيسب عن حد الولاية والنبوة فكن الله الامرونيما عبرى ببيسب اصحابة " له

را) - اسی نوع کا ایک دوسراوا فقه صفرات انبیار علیم السام بین یا یاجا ملسبے یشلاً مصرت موسی علیرالسلام اور صورت بارون علیہ السلام بین ایک مسئلہ براختلاف رائے ہموا اور اس برتنازع بیش آیا حتی کہ سرکے بال کنید کرنے اور دست برگر بیان ہونے تک نوبت بینی - برتنازع بیش آیا حتی کہ نوبت بینی - برتنازع وشمنی کی بنا پرواقع نہیں ہموا اور اس واقعہ کو کی بھی عداوت برجمول نہیں کرتا - رسم) - اسی طرح با ہب کا بیٹے کو تا دس و شنبیہ کی خاطرز دکو ب کر نے کے واقعان مجت اور شفقت بدری کے خالف نہیں جمعے جاتے نیز جواج اور ڈاکٹر (سرجن) کا نشتہ لگا نا میں محت اور متنا کہ بعض اعضار کا کا مط دینا اور مربعن کو تکلیف بہنچا نا مربص کے حق میں دھت اور شفقت کے خلاف نہیں سمجھ جاتے ۔

ل نفي القطى ميلام تحدة آيت وأد، طائفتان من المع مسنين .... الع (الععبوات)

خلاصه کلام بر بے کہ جا برکام کے ابین منازمات کے ان واقعات کو مذکورہ تنیلات اور تشیبات کی روشی بیں ابل نہم حزات خوب سمجھ سکتے ہیں اوران واقعات کے لیے آبیت سرحہ او بدنہ ہے ۔ سرحہ اور نہیں ہے ۔ سرکورہ بالا چند جیزیں مسئلہ ہزاکو تربب الی الغیم کرنے کے لیے پیش کردی گئی ہیں ور نہ الی علم وفکر حضارت بر برمسئلہ کوئی مختی و پونشیدہ امرنہیں ۔

### جمل وصفين كيمقتولين سيص معامله

ما قبل میں اسپنے مقابلیں کے حق میں صنرت علی المرتفیٰ اور ان کے اکا بررفقاء کے اقوال ذکر کیے گئے ہیں۔ اب فراتی مقابل کے مقتولین کے ساتھ ہوجس سلوک روارکھا کیا اس کے بعض واقعا سے درج کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعض واقعا سے درج کیے جاتے ہیں۔

چنا بخد مؤرضین نے برجز بھی ہے کہ صرب علی المرتفیٰ شنے جس طرح اپنی جا عت کے مقالین پر نماز خازہ اوا فرمائی اسی طرح اسپنے سخا مف فراق کے فتالی پر بھی نماز جنازہ اوا کی ۔
ان ہوگوں میں اہل بسرہ ، اہل کو فراور مکہ و مرینہ کے بعض قریش بینی بھی صفات شامل تھے مطلب یہ ہے کہ جنازہ کے معاملہ میں کوئی تفریق نہیں کی گئی ۔ بلا ا متیا زسب پر نماز جنازہ اوا فرمائی اورائے می جنجیم قبر میں اعضاء مقطوعہ کو صفرت علی المرتفیٰ علی کے فرمان سے دفن کردیا گیا۔
اوا فرمائی اورائے می جنجیم قبر میں اعضاء مقطوعہ کو صفرت علی المرتفیٰ علی کے فرمان سے دفن کردیا گیا۔
سیعت بن عمر وضبی سکھتے ہیں کہ :

"\_\_\_ وسلى على تتك هدوس اسل البصرة ، وعلى نتك هدوس اهل البصرة ، وعلى نتك هدوس اهل البصرة ، وعلى نتك هدوس اهل الكوندة وصلى على قريش مدن ها ولا والمؤلف في قريد مرعظ يدوس المحدد المراح المراح المراح الدول المراح الم

الفتنة ووفعة الجسل صف تحس وفن الشتل وتوجع على عليه عند.

نیزاسی طرح جب امیرمعا دیّری جاعت کے کچھ (زخی) افراد کو میدناس اجا ب نے امیرینالیا اوران بس سے بعن کا جب انتقال ہوا تو مصرت علی المرتفیٰ کا ب سے ان کو غسل اورکنی دبا گیا۔اوران پرنماز (جنازہ) پڑھی گئ ۔ پینا نچے ابن عساکر سکھتے ہیں کہ:

--- د فالعقبة بن ملقمة الشكرى شهدست مع على المومسنين ما تى بخسة عشر اسبيراً من المحاب معاوية فكان من مات منهد عنسله وكفن وصلى عليك كه

# مفین کے قتلی مبتی ہیں

نیم ابن ابی بندایک بزرگ بیں جراپینے چیا سے مندرجر ذیل واقد نقل کرتے ہیں ۔ وہ اس طرح سبے کہ ابن کے چیا کتے ہیں کہ ہیں صفین میں صفرت علی المرتفیٰ کئے کے ساتھ تھا نما ذکا وقت ہو کیا تو ہم نے نما ذکے لیے اذان کمی اور فراقی مقابل نے بھی ابنی جگر برنما ذکے لیے اذان دی ہم نے بھی (جاعت کے لیے) اقامت کی انہوں نے نما زادا کی ہم نے بھی نما نہ اوان کے درمیان مقتو لین بڑھی ۔ نماز کے بعدم ہو کو ک کے سامنے بہنظ عقا کہ ہما رسے اوران کے درمیان مقتو لین صفین بڑے تھے اس منظ کو دیکھ کریں نے حضرت علی المرتفیٰ کی خدرت ہیں عوض کیا ۔ میں ایک مناوہ خدو سے بی و خقال من قتل مناوہ خدو ہر بیل وجہ احداث و الدار الد خور قد دخل الجائے " کے حدول ہی وجہ احداث و الدار الد خورة دخل الجائے " کے حدول ہی وجہ احداث و الدار الد خورة دخل الجائے " کے

ك السنن مبيدين منعورم كيم القسم ألما في من المجلد الله لث ردايت م ٢٩٢٠ مبرح بل ملي كراجي -

کے مقنولین کے حق میں آپ کا کیا ارشادہے ؟ قربناب اور فکر آخرت کے ارادہ پر ہم دونوں فراق میں سے مقول



، بناپرفتل ہونے والے فراتی ہیں سے شبید ہیں اورضت ہیں ، جنگ نہیں مرف اخلاف وائے پرجنگ ہوئی سے اوراس میں

جائیں گے کیوسہ. غرض فاسرنہیں ہے۔

اسی نوع کی ایک دیگر دایت کبارعلار نے باسندنقل کی ہے اس میں بھی ہم سکہ درن ہے کہ جنا ب علی المرتفیٰ شمسے صفین کے قتل کے متعلق سم دریا قت کیا گیا تو اس نجنا بٹ نے واشکاف الفاظیں ارشاد فرمایا کہ قتلانا وقت لاجہ عرفی الجنة "لے

يعنى بهار \_ مفتولين اوران كي تعلى دونون فراني جند ين مايس كي-

یکی بھوسے مریل موں سے می موروں رہا بھی ہوگا کہ ال مقرات کے درمیان نحاسر و تعاہد کی با یہ مندرجا تب بالاکے ذریعہ واضح ہوگیا کہ ال مقرات کے درمیان نحاسر و تعاہد کی با یہ واقعات نہیں بیش آئے جہال صدوعناد دونوں جاعتوں میں یا یاجا تا ہے ۔ دیال اس نوع کے عمدہ مکا لمان اورسن معاملات مفقود ہوئے ہیں۔

اسى طرح اس مضمون كوعلام الشعبى في ابن عبارت ميں بالفاظ فريل وُكركياسيے: قبال الشعبی: هدی اهل الجسند تعتی بعضه حدید خطاً خسلو يفرّاحد من احد يك

ا من المصنف لابن الى ينبر ملال الى بير منظ باب ما ذكر فى الصفين - دا المصنف لابن الى ينبر ملال الم بير منظ باب ما ما وفى معاويه بن أبى سغياً ن محالم طرائى رم مجمع الزوار للهين على منطق باب ما ما وفى معاويه بن أبى سغياً ن موسي مير المناس المنه ال

یعنی اہل صفین اہل جنت میں سے ہیں ان کے بعض کا بعض کے ساتھ قتال ہوا ہے۔ بیکن کسی ایک نے میں دوسرے سے فرار نہیں کیا۔ اور چو نکر ان کا قتال اخلاص کی بنا پر تھا (اور دل میں عناد نہیں رکھتے تھے) اس دج سے برلوگ جنت کے سنتی ہیں۔

من بردرج ہو چکے ہیں بہاں مزیداس میں اضافہ کیا گیا ہے۔

نیزیہ جیز ذکر کی جاتی ہے کہ دونوں فریق کے متعلیٰ کی مغفرت کے تعلق چند ایک بشارات بطریق خواب اِن ابحاث کے آخریس درج ہوں گی (انشاء اللہ تعالیٰ) فلیل انتظار فرایس۔

المرجبل وصفين كمتعلقة چندفقهي حكام

جمل ومفین پیش آنے کے بعدان واقعات کے ذریعے اسکام ہزامعلوم ہوئے اور بعد کے ملار وفقہا مرکام نے باغیوں کے اسکام بہیں سے ماصل کیئے رگو یا برجنگیں ان مسائل کی تشریح کے بیے ایک بھوینی مصلحت وصحمت کا درجہ رکھتی ہیں رابن جو کمی شفہ فیرالینان ہی کھاہے کہ دف مدرعن الشا فعی اندہ شال احد ندت احدکام البغاة والخوارج ----ان حكمة الله تعالى فى حرب المعابة التعريف منه عرب المعابة التعريف منه عرف المحامرة التعالى الما الما الله على المان المرسول صلى الله عليه وسلم وفعله المد

حضرت علی المرتفی شنداس موتعد برمنعد و فرایین جاری کیسے تھے ذیل میں ان سلیمیں فعتی احکام بطور استفادہ و نموں نرکے درج کئے جاتے ہیں۔

المستخص نے اپنا دروازہ بند کر لیا اس کو ابذا ریز دی جا مے اس بیامان ہے۔

٧- منفيار النالغ والعيرامان سع-

u - مدرر ربیط میرکر جانے والے) کا آجا قنب نرکیا جا وے ۔

م- اسپرینی نیدی کوفتل نزیامائے۔

۵۔ زخی کومزیرزخی بنرکیاجا ہے۔

۷ - مفنولبن سے لباس وم نعیارسلب مذکیے جائیں ۔

٤ - مسلان مردكوغلام اورسلان ورت كولوندى مذبنا يا جا محے-

۸ - کسی عورت کی برده دری نه کی جائے جنی اسسے بطور اونڈی کے ملال تفتور نه کیا جائے

9- شکست خوردہ لوگوں کے اموال کو مال غینمت کا حکم ہذدیا جائے اوراس مال سخس نزنکا لاجائے۔

الدلا) تغيير القرطبي مواس سورة الجرات محت أية خاصلعوا بينهما بالعدل.

رد) تطبیرالحنا له من حجر کی معدالعداعن الحرقد مساس ( العصل الثا لف ست تنبید) طبع معدد

-۱- جس مال کا ما کسمتین طریق سے معلم ہوجائے اسے مالک کی طرف اوٹا باجلہ ہے۔ بہ جہندا حکام بطور فون نرکے درج کر دیتے ہیں ۔

بدا حکام چرصرت علی المرتفی شید منقول بین ان کی اصل به فرکمان نبوی سید چرصرت عبد النتوی مسید منفل کیا سید مدری سید، ابن قدامتر نید المننی ، بین اسید نغل کیا سید ... من المنان مسعود رض المنان عندان البنی طی المنان علیه تعلم قال :

یا بین ام عدد: ما حکومن بغی علی امتی ۹ نقلت: امل و دسوله اعلی مر فقال: لایتبع مد برهد و ولایجان علی جریجه و ولایت اسیره مر ولایه تسروفینه مدیکه ایسی

بعنی نبی کریم صلی الشرعلیہ وسلم نے ابن مسعود سے فرمایا : جومیری است بربغاد سے کر سے اس کا کیا حکم سید ؟ توابن مسعود نے عرض کیا اسے الشرا دراس کے رسول بہر جائے ہیں۔ تو آب، نے فرمایا ان کے رجنگ سے) پشت مے کرما نے والے کا نعا قب مذکیا جائے ان کے زخی کومز برزخی مزکیا جا سے اوران کے قیدی کو قتل نزکیا جائے اوران کے اوران کے تیدی کو قتل نزکیا جائے اوران کے اوران کے تعدی کو تناس نزکیا جائے۔

مندرجه بالافقی احکامات کومی نین وفقها ، و کورخین واکا برعلا ، نے ابن تعافی میں بسر اوست نقل کیا ہے ۔ بیم سلہ کوئی اور شہر سے ابل علم حضرات کو معلوم ہے ۔ البتہ جن حضرات کو ال مسائل کی طرف توجر نہیں ان کے طبیعا ان کے بلیم عنفین کی اصل عبارات میں سے چند ایک چیزیں پیش خدرست ہیں اور باتی حوالہ جا ہے کو استی ہیں ذکر کردیا ہے ۔ تمام عبادات بلغظم نقل کرنے ہیں جے حد تطویل ہے۔

(۱) عن جعشرعت اببدان علياً اصرمنا دبيه فنادى ليوم البعسرة: الا لايت بعمد برولايذ فف على حبر يح ولايتشل اسب

لد المعنى لابن فدامنز معد محت كتاب متال ايل البغى -

ومن اغلق باسد فهو آمن ومن القى السلام فهو آمدن ولا نأخ ن من متاعه عد شريًا يُله

رم، "عن النعاك ان علىاً نماه ومرطلط واصابه اسرمناديه ان لايقتل مقبل ولامدبر ولايغتم باب ولا يستمسل فرج ولامال "كم

رس، تُشْعِقال یا تسنبرمن عرف شیاً خلیا خده قال زیده فرد ماکان فی العسکروعنیره "کے

رم، تن شغیق ابن سلمة ان علماً الديسب يوم البسل در ما المبسل ما المباركات كلم

نیزاسی طرح واقد صفین کے متعلق بھی احکام علما دنے باسند ذکر کیے ہیں مثلاً ابن ابی شیبہ نے اورا بن سعدنے بعبارت ذیل بیمسئلہ ذکر کیا ہے ۔

----عن إلى امامة قسال : شهده ت صفيرت فكا نوا لا يجهرون على جريج ولا يطلبون صوليسًا ولا يسلبون قتيلا "هي

ا من المصنف لابن الى سنبة مي المسلم المبير أي رتما ب المحا دردايت به المحادة - وي كما ب المحاد دردايت به المحادة - وي كما ب السنن لسعيد بن منصور مي المسلم قسم الما في تحت باب ما مع الشهادة - ملح ما المصنف لابن الى شبت من المحال المح

ینی ابن ابی خیبہ اور ابن سعد نے ابنی ابنی سند کے ساتھ الوا مامۃ الباهلی سے بہسکرنقل
کیا ہے فر یا نے بین کہ بین دافعہ صغین بین حافر تھا اس و تغیر زفی کو مجروح نہیں کرتے تھے اور نہیں مافر تھا اس و تغیر از بین سلب کرتے تھے اور کسی معنول کا بماس و مجھیا رز ہیں سلب کرتے تھے۔

اس کے بعد سئلہ بذا کے شعل فقیما رکوام اور دبگر موجد بین علاء کے مرون محالہ مبات ذبیل یں
عظر در کیئے جاتے ہیں۔ ارباب تحیین ربوع فرماکر تسلی حاصل کرسکیں گے۔

١- المبسوط للسرى صيال (بأب الخارج)

٧- المبسوط للسرحي مباهل بأب الخادج)

المارية للذملي ميهم كاب السيرياب البغاة

م فق القدير صالى بأب البغاة لميع معرقديم

۵- فنخ البارى صيع رباب قصر مل )

٧- فنخ البارى مبري (باب واقدجل)

2 - كنز العال صيم كما بالفتن من قسم الا فعال رجل) روايت مع المبع اول دكن

٨- الفتنة ووقعة الجل صلاك بأب سيرة على فبمن فأنل يوم الجل

٩- تاريخ لابن جربرابطري صبي تحت معتم

مذروره بالااحکا مات بوجل وصفین کے متعلق ذکر کئے گئے ہیں ان اسکامات کو شید کے کہار علا ر نے بھی اسی نوعبت کے ساتھ درج کیا ہے ہم مرف ان کے حوالہ جات درج کرتے ہیں جارت درج کرنے ہیں طوالت، ہوتی ہے نا ظرین کام تسلّی فرماویں حوالم جات پیش کر دہ مجے ہیں۔

بقيه ماشيرصفح كذاشة كا

رد) كتأب البلق ل لا بن سعدم المسك ق المحت الى المامة الما صلى طبع اول ليشن-

- (۱) وقعدة الصفين لنصرين مسزاحده المنفري الشيعي صن ۲۳. لا لمتوفي سكلك في مخدت علميد على فحف التحديق على النتال عليع معرد
  - رم) النخار للطوال لالى حنيث احمل بن داؤد دنيوري الشيعي مسلك طبع معرب (المتوني سيمم هم) محت وقع " بجمل ر
  - رس) على المشرائع لابن بالبويد القبى الشيعى سيّن المستوفى سامّية ) باحب على المشونى سامّية ) باحب عدد العلل )

وغره دغيره ـ

مخقریہ سبے کرحسب فرمان علاران جنگوں سے قبل قبل بعض احکام لوننیدہ تھے اور ان کے کونی مصالے مستر تھے جوال کے وقوع کے بعد لوگوں کے سامنے آ کے -ان چیزوں کو مالک کریم ہی بہترجا نتا ہے کہ اس طرح کیوں بوا ؟ ہم لوگوں کے فہم کی رسائی سے بلندنز ہیں -

## جمل و عنین کے دافعات — اکابر مین امریت کی نظرد ل میں

سردارددجها ب ملی المترعلیدوسلم کے صحابہؓ کے امین حس دور بین باہمی عاربات ومشابرات دقتی طور مربعی آئے ہیں اس دور کا نام " دور فتن "بے اوراسے" ابتلار"کے ایام سے میں یاد کیا جاتا ہے۔

ان نئے پیش آ ردحالات کے احکام دیگر پائین دور کے ایام سے کچھ تخلف ہیں۔ صحابہ کام آکی ایک جاعت ان مشا ہوات میں دونوں فرات سے امک اور غیرجا نبوار رہی اورکسی فرانی کے ساتھ حایت نہیں کی ۔ان صنارت کو" قاعد بن" اور معتزلین " کے ناکم سے موسوم کیا جا تا ہے۔

ينايخه علامدابن مجرالدسفلان فراتيس كم:

"۔۔۔۔ وکان میں السحابہ نوایی لے یں خسلوا فی

شبى من القتال " ك

بعنی صحابر کوام کا کہ جاعت البی بھی تقی جو نتال اور جنگ و مبدال کے ان واقعات بس کسی فریق کے ساتھ رشا مل نہیں ہوئی وہ الک رہی ہے ۔

تاعرين صرات كاموقف : قارين صرات كاموتعت بي تعاكر بعن نعوم مريحرين دارد بعدكم :

1- ملانوں کے درمیان فقنہ قتال کے ایام میں ملیحدہ رسنا بہنرسے۔

الم الاصابة لابن جرالصقلاني مبين مرمين بعت تربيم على بن الولالب -

۲- نیزابلِ اسلام پرمہتیبارا طانے کے تق میں دعیدات وارد ہیں ریہ بات بھی ان کے بیشِ نظائقی ۷- دبگر رہجیز بھی ان کی نظر بھیرت کے ساسنے نئی کہ اس فتنز کے مفاسداس کے صالح پر خالب آنے جا ہے ہیں (اوران کی اصلاح کی کوئی صورت ساسنے نہیں آرہی) ۔ اس وجہسے بھی ان امورسے اجتناب کرنالازم ہے ۔

ببئ کف عن القتال کے معاملہ ہیں اورسلانوں کا مسلانوں کے خلاف ہتھ بیادا مٹھانے کے مشلہ ہیں وعید کی وجہ سے ابومسعور کا خیال وہی تھا ہو صفرت ابوموسی الشعری کا خیال تھا بینی وہ ال امور ہیں عملاً معتر نہیں لینتے تھے۔

ادرشرح الطي وبريي مسئلم بذا اس طرح منقول بي كه:

- النصوص في الامر بالقعود في الفتنة " كله
- الفتنة التى تربومنسدة الأوه من الفتنة التى تربومنسدة الشي على مصلحتها " الله

كه وسع مترح العما دية في العقيدة السلفية صلك عنت بحث بذا طبع كمتبة الرياض.

#### اساريهال ذكركية جاتے ہيں۔

١- حضرت عبدالتربن عمرصى التر تعالى عنه

٧- اسأمتربن زير رضي التثرتعالي عنه

٣- سعدين الى وقاص (سعدبن ما مكريز)

م - الوموسى الاشعرى زعيدالتدبن قيس )

٥- محدبن مسلمة الانصاري

٧- بريدة بن الحصيب الاسلى

٤- الومسعودانصاري يط

۸ - دلیدبن عقبه بن ابی معیط و

٩- جريربن عبدالشرابجلي وا

١٠ سعيدين زيدرا

١١ - زيربن تابست الانصاري

١٢- الودرداء ين

١٧- سلمتربن اكوع ين

۱۲۷- صهیب ردمی ج

10- الواما منز الباصلي

١٧ - الوثعلبة الخشني \_\_\_\_ وعيره وغيره رضي التترتعالي عنهم

نرکورہ بالامعا برکام ملے علا وہ مبی ایک فاصی تعداد تلاش کرنے سے دستیاب ہوسکتی سے جوان تمام مشاجرات سے الگ رہی اور مندرج حضرات کے حوالم کی خردرت محسوس ہوتو

الواشى بن بعض ما خد ك نام ذكر كردية كني بين ورجوع فرما كراس بين - المورية بين -

( بقيهما شيرا كندوم مغيرير الاحطازيُّل)

الم دال طبقات إين سور ٥٠ ١٥٠ م

مقعد بر بدر کاری کنیر عاصت صحابر کرام کا مناجرات بزلسیاجتناب

افاره کرنا اور غیرجانب دار رسنا برابل اسلام کے لیے عملی سبن بے اور خابوش نصیحت بید کرال تناز عات بین صحد برلیا جائے اور اس میں ان کے جواز دعم جواز پی بین من کرکے دوسرے فریق بر نزالزامات عامل کئے جائیں بزک کی جائیں نزل کے حق میں برگمانی بعیدائی جائے اور تنقیدات کا با ب بھی مفتوح نزکیا جائے۔

ان مسائل ہیں بحث دہا حشرسے کن لسان کیا جائے ادرز اِن طعن دراز نہ کی جائے اور دفتنام طرازی سے زبان کو بچا یاجا ہے ۔

اسی میں ایمان کی خیراور دین کی سلامتی سیداور یہی طرانی کیار ملائے اسلام کے نزدیک اسم سیداور بہی شیوہ دیانت داروں کے کال سنخس سید -

پنا بخراس متلہ پر بڑے اکا برصحابہ دتا ہیں ودیگر علما تے است کے بطور نسیجت کے بیان فرین کرام کے بیت نظرین کرام کے بیت نازوں بین موجود ہیں ان ہیں سے بفتر فرور سے جندایک ناظرین کرام کی ضرمت ہیں تخرید کئے جانے ہیں ایک منصف مزاجے و دین دار شخصیت کے لیے ہیت کا فی ہیں ۔

# مسئلم شاجرات میں سلف صالحین کی ہرایات

اس سلدله بين بيد ايك شهور صحابي صفرت الوسعيد الخدري كا فرمان ان كرايك تقر تلميذ ك زرايد تحرير كياجا آسيد چنا بخرايك و نعد جناب الوسعيد الخدري كي خدست بين لعن (بقير مايشر) ۲۰ الاما برلابن مجر ۳۰۰ ۲۰ ، ۳۰ س

> رم و دول الاسلام ملذ حبی جادل معرفته الله مرفته حرال مثله المناسبة المناسبة الماسية

رم، فتح البارى شرح بحنارى شرايف - جه الكتاب الفتى) وغيره دغيره

لوگوں نے صفرت علی بیصفرت عنا ای مصرت الملح بی بعضرت از بیر رضی التد تعالی عنیم کے تنازمات و اختلافات کا در توقف کی واختلافات کی ادر توقف کی ادر توقف کی المقین کی ۔ المقین کی ۔

عن سعیل بن یزید عن ایی نفسرة تال ذکرواعلیاً و و مثمان وطلحة معن الزب برعند الی سعید فقال اقسوام سیفت بهد سروابق واصابتهد فد تسنه ورد و المرهد الی الله اله

ینی فرما یا کریہ وہ جاعت ہیں کہ ان کے ہمیت نیک اعال سابھاً اُن سے صا در ہوچکے ہیں ا بان میرفتنہ اورا بتلاکا دورا یا سیے ان کا سعا ملہ خداوند کرم کے میپرد کر دیا جا سکتے (۲)

اسی طرح جلیل القدر نا ابعی صفرت عربی عبد العزید (جوا پنے عدل وانعا ن بیس ممتاز ومشہور بیس ) کی خدرت بیس نبی کریم صلی اسٹر علیہ وسلم کے اصحاب کوائم کے اخلافات و نزاعات کا ذکر اس دور کے بعض افراد نے کیا رجیسا کہ وک ابنی مجالس بیں گذشتہ واقعات کو بجر بیر وتبھرہ کی صاطر دم رایا کرتے ہیں ) توالیسی صورت صالات کو دیجھ کریس نا عمر بی عبد العزیز بھر نے ماصحان انداز میں ارشا وفر مایا کہ ؛

---- قال (مصمه بن النصر) ذكروا اختلان اصعاب معمد مل المشاعلية وسلع عند عدد عبد العسرين عبد العسرين عبد المشادد و المشادد بيكومن ما تُعْمِلُون المستكو فيه ؟ يسك

ا مصنف لا بن ابی شبه سه ۲۵ طبع جد بدر ای روایت عالی این سبه سه ۱۹۲۷ می میران میدادد روایت عالی این سعد میران عبدالدر دوایت

ينى برده معاللات بين جن سيد الشرندائي في تمارس ما تعول كودرد كماسي توعير ن<sub>م</sub>اینی زبانوں کواس میں کیوں متوش کرتے ہو ؟

يعنى ان چېردل بير تمين زبان استعال كركے مصرنهي لينا چاسيے اوراً خرىن كى نكر کرنی جا سے۔

س این ایک درسری ردایت حضرت عربن عبد العزیز کی صاحب طبنفات في الله بياس من مركور سيدكه:

حضرت سيرناعلى فبرحضرت سيتر ناعثان اورابل جل وصفين كے درسان جوانعات بِشُ اُسِتَ ان كَينَعَلَىٰ عمروبن عبدالعزرنيسيسوال كِياكِياً توضيفه عادل نيے معقول اندازيس بهتربن جواب دراب

. \_ سنل عدرين عِله العزيزعن على وعَمَّانٌ والجسل

وصفيين ماكان بينهب ء فقتال تنلب د ماءكفّ التّسيب بدىعنها وانا اكره ان اغسس لسانى فيها "له

فرما یا کہ بہ وہ خون ربزی سیسے سے انٹرنعالی نے مبرسے ہا تھ کوردک دکھا ہے تويس نهيس ليسند كرزا كراين تبال كواس مي د لودول (اوراسنعال كرول)

ا ن منا جرات کے بین میں خلیفہ منصف کے بینصائح اور علی فرا میں ہیں کہان داتھات بس كلم خبرك بغرزبان استعال مذكى جائے اور صحابر كرام شكے معاملات بيس حرف شكابت ر ابن بريد لا با ملت "

مقصدب بدكه ال كاس موا المركو الترتبال كيدركما جاسكاس بس الميزني كرف سے اجتناب كياجا تے۔

ا منقات لابن سعدم ٢٩١ مخت عربن عبدالعزيز -



علام القربلي في اپنى نفسيريس مسئله من اجرات بين الصحابة "كمضعلق اكابرين امت كم الراد ادران كى بدايات بها ايت عده بيرائ من درج كى بين ايك بزرگ المحاسئ في المام حسن بعري من من ايك برارت المحاسئ في المام حسن بعري من من المام كم المحت بين كم ا

--- وقله سئل الحسن البصرى عن تناهد فقال اقتال شهده أصحاب معمل صلى الله عليه وسده وغبنا وعلمو دجهلتا واجتمعوا فا تبعنا واختلفوا فَوَقَفْنا ، قال المحاسى فغس نقول كما قال المحسن و نعسلم ان الفنوم كانوا اعلم بما د علوافي له منا ، و نتبع ما اجتمعوا عليه ، ونقف عنه ما اختلفوا فيله ولا نبست ع لأيا منا و ونقلم الحسن ما اختلفوا فيله ولا نبست ع لأيا منا و وفعلم الحسم اجتهد وا واله واالله عروب " ، اذكا نواغسير متهمين في الدين ولما ألى الله المنه المنتونية يله

بعنی صحابہ کوام کے باہمی فنال دمشاجرات کے حن بیں حضرت بھن بھری سے سوال کیا گیا رید کیسے بیش استے تھے ؟ ان کا کیا سکم ہے ؟ ہمیں ان اموریس کیا رویداختیارکونا ہا کہ ؟ جبیں ان اموریس کیا رویداختیارکونا ہا کہ ؟

- نى كريم عليه الصلواة والنسيم كے معابر كوام الله ان معاملات بس موجو داور ما هر تھے يم لوگ موجود نفے بكر غائب تھے ۔
- و رُشُرُ کائے واقعہ) صحابہ کوام ان امور کوہم سے بہتر جانتے تھے ہم نہیں جانتے رکہ یہ وافعات کھے اور کس طرح بیش آئے )؟

المومنين - در الخ دالعمران)

صابه کوام جن کامول برمجتمع ادر تنفن بعو تے ہم نے ان کا اتباع کا ۔

ا درجن چیزوں بس ان کا اختلاف واقع ہوا تو ہم نے اس بس تو فف اختیار کیا۔
حضرت صن بھری کے ان زرین فرمو داست کے بعدا ما محاسی فرمانے ہیں کہ ؟

ہم بھی صفرت نیخ حسن بھری کے فرمان کے موانی قول کرتے ہیں جس طرح انہوں نے

ہرایت فرمائی سے ہمارا یقین ہے کہ صحابہ کرام خبم سے زیادہ عالم تھے ۔ جن امور ہیں وہ داخل

ہموستے پھرجن چیزوں بران کا اجتماع ہو گیا اس ہیں ہم ان کے بیرد کا رہیں ۔ ادرجن چیزوں

میں ان کا اختلا ن ہوگیا ان میں ہم نہیں داخل ہوتے بلکہ تو تعف اوراجندنا ب کرتے ہیں۔

اور سم این طرف سے کوئی جدیدرا سے نہیں قائم کرتے ۔

اورہیں بقین سے کراہوں نے اخلاص کی بنا پرمجتبدانہ رائے قائم کی رعبراسس پر گامزن ہوئے) یہ لوگ دہن کے معاملہ میں غیر متہم نصے اسٹر نعالی سے ہم خیر کی تو نیق طلب کرنے ہیں ران کے ساتھ بہصن نعن اور نیک گان رکھتے ہیں)

#### (A)

سابعة نصار كالم المحدين ادريس) الشافعي كيمي بي نصيحت بعد ما التيهيد : -- - - خال الشافعي وغيره صن السلف تلك دماء طه والله عنها ايد بنا فلنطه رعنها السنتناك له

یعن امام شافعی اورد بی سلف صالحین کافران سبے کہ بروہ نون ریز بال ہیں جن سے بہارے انتخاب اور کی سلف صالحین کافران سبے کہ بم اپنی زبانول کو بھی ان سے بمارے انتخاب کو النزنوالی نے باک رکھالیس بہیں چلہ بیے کہ بم اپنی زبانول کو بھی ان سے باک رکھیں اور بیائے رکھیں۔

يران معزات كى برى تبى برايات بېرىجنېس اس مسئله مين بيش نظر كفنا بهمارا ذرض سے ماد بال معزات كى برى تبيين المقد السابع الذبحب الفظم الخ الحد المشرك مواقف م المح بلط معرفت المقعد السابع الذبحب تعظيم الصحابة كليم الخ دمى الجامع الاحكام القرآن للقرطبى مرام المجز ساد اللى عشر نحت وان كالفتان سالمونين ---الخ 4

نېزىلامە قرىبلى ئىصابىكە قال كەسى بىن يەنقىعىن كىسىدا درسانقەدلائلىمى ذكر

فرما نے بیں کہ ال صطرات ہیں سے کسی ایک صحابی کے بی ہیں خطاء کو متعین طور پر نبست کرنا جائز نہیں کیونکے یہ لوگ اپنے افعال میں مجتبد کی جیٹیت میں تھے اورا خلاص کی بنا پران سے یہ افعال صادر موسے یہ تما کی حفارت ہمارے لیے بیش دوا ورتف تدرا کا ہیں ہیں ان کے باہمی نقلاف کے تعلق رکھنے کے بیے کام ہے اور میں چکم ہے کہ ہم ان کا ذکر خیر کے ساتھ کریں برائی کے ساتھ نزکریں ۔

ا۔ ایک دجہ تو یہ ہے کہ انہیں صحبت نبوی صلی الشرعلیہ دسلم کا نشرف ما مل ہے۔ اس کا بہت برط المحترام ہے۔

٧- ددسر يد بعد كم نبى اقدس ملى الشعليدوسلم فان كي تعلق سب كرف سيميس منع فرما يا-

w- تیسری یہ بات ہے کہ اللہ تعالی نے ان کی خطابی معاف فرمادی ہیں۔

م ۔ پوننی بربات بے کہ اسٹر تعالی نے بیس ان کے حق یس رضا مندی کی خرد سے رکھی سے ۔

لا يجبوزان ينسب الى اعده من المعابة عطاً مقطوع به اذكا لواكلة عواجتهده وأفيها فعلوه واراد والله عزوجل وهب مكله عدانا اكمة وقد العبدين المالكف عما شيرينه

والدنة كوهد الرباحس الذكر لحدومة العتبية ولنهي آلنبى صلى الله عليه وسيلعد بسبه عدوات الله عفر لها والعبر بالمرمناعة بعد بالمدومة المعالمة المعالمة

المامع لاحكام القرآن للقرطي صابع المع معرست أية وان طأ لفتا سالخ

(2)

مشا بوات صحابر کوام رضی النرتعالی عنیم کے سلسلہ میں اکابرین است کے فرایدن ہم نے ایک نسلسل کے ساخند ذکر کتے ہیں۔ ہم اس کے مطابات صرب پشیخ عبدالقاد رصلا فی کا فرمان نقل کرتے ہیں اس میں صربے بیچے تھنے اس مسئل پرنہا بیت عدہ روینی ڈال ہے۔

حضرت بنیخ فرات بی کرمحابر کام کے مشاجرات کے حق بیں کف اسان کر نے دولا کے عبوب بیان کر نے سے درکنے بر، اوران کے فضائل و محاسن کے اظہار برابل سنت متنفق بیں اور ان کا معالم السر کے سپر دہ جو جس طریقے پرواقع ہوا مصرت علی طاح ، زبیر عالمت الشراف الشرف مادی مواجدان نمام جیزوں کا معالم الشرف اللہ کے درمیاں جو اختلاف مباری ہوا سے ان نمام جیزوں کا معالم الشرف اللہ کے میرد ہے و نیز برفضیات والے کواس کے موافق فضیلت دنیا چاہیے۔

"ر \_ \_ \_ واتغنی اهل السنة علی وجوب الکفت عما شعبر بینه مدولامساك عن مساویه مدواله ارفضائه مدو واظها رفضائه مدو و محاسنه حدو وتسلید امره حالی املّه عزّوج آله علی ما کا ت وجدی من اختلاف علی وطلعه والزبیروعا نسسته و معاویت و می اختلاف علی عنه معلی ما قد منابیان کا واعظاء کل دی فضل فضل الخ "له

(1)

منا زمان دمشا بران بین العمایۃ کے تنعلیٰ جس طرح ہم نے سابقاً اکا بربن امست کے اقوال ذکر کئے ہیں اسی طرح اب اس مسئلہ کے اختتام ہما فظ ابن جج <sup>2</sup>کا تول کرنا چاہتے ہیں ہو انہوں نے فتح الباری شرح بخاری شریف ہیں ذکر کھا ہیے ۔

الم عنية الطالبين من الم منزجم المشيخ عبد القادر جيلاني فصل ونعتقد الله السنت عليع لولكشور المانية والكشور المانية والكشور المانية والكشور المانية والكشور المانية والمنسود المانية والمنسود المانية والمنسود المانية والمنسود المانية والمنسود المانية والمانية والمنسود المانية والمانية والمنسود المانية والمنسود المانية والمنسود المانية والمنسود المانية والمنسود المانية والمنسود المنسود المانية والمنسود المانية والمنسود المانية والمنسود المانية والمنسود المنسود المنسود المنسود المنسود المانية والمنسود المانية والمنسود المنسود المنسود

ابن جرالعنقلانی و تحریر کرنے بیں کہ صحابہ کرام ہیں جو تنازعات بیش آئے ان کی دج سے
کسی ایک پریمی طعن کرنے اور عیب سکانے سے اہل سنت والجاعت نے بنے کیا ہے اوراس نع پر
اہل سنت کا اُلفاق ہے اگر پر معلوم ہو چکا ہے کہ ان میں سے کوئ تن پر تھے اور کوئ تن پر نہیں تھے ۔ وج
بر ہے کہ برحروب باہمی اجتماد کی بنا پر تھے اوغا و کی بنا و پر در تھے ) اورائٹ رہائی نے اجہا د
بیس خطا کرنے والے کومعاف فراویا ہے ملکہ پر بات نابت ہو چکی ہے کہ مجتمد معبب کو در ابر
دریئے جائے ہیں اور جنہ در خطی کو ایک اجر ویا جا تک ہے۔

"---- والغق اهل السنة على وجبوب منع الطعن على احده من العمالية المبعب ما وقع لهده من ذالك ولوعرف المعق منه و لا غد على على المعق منه و لا غد على على المعق منه و لا غد على المناه و المعن المغطى في الاجتهاد - بل ثبت الله الموجواجواً ولعواً ولن المعيب يوجواجوين كما سيًا لخت بيان في كتاب الاحكام " له

برتمام فرموداً مندا پنے اپنے مفہوم ہیں واضح ہیں ان ہیں مزید کسی تشزیح کی جا جست نہیں ہے۔
عاصل یہ سے کہ تنازیات صحابہ کرائم ہیں بطور نقد و تنفید حصر لیتے سے اکا ہرین امت نے
منع فرایا ہے اورکف لسان کرنے کی ہایت کی سید اوران کا معاملہ ضافعائی کے میسر د
کرنے کی فعیمت فرمائی سید ۔

- وران کے ان معامل ت میں حسن من رکھنے کا فرمان دیا ہے۔
- اسى چىزىيى دنيا دعقى كى سلامتى مفرسىد اور صفافلت دين وايمان كى ليداسلم طراق يبى سے-
  - و اسی طویل سمع خواشی سے مقصد رہے ہے کہ جل وصفین طاول کے حق میں ہار سے نظرایت سلف مالحین کے فرمو دات کے موافق ہونے چاہیں اور ہارسے نافزات ان سکے

الدر فتح البارى شرع بخارى شريف ميم كاب الفتن (ماب اذالتقى السلمان بسينيها)

خلاف بنين موسف جاميين ـ

اب ہم ہل صفین کے حق میں دولشارتیں بطراق خواب ذکر کرنے ہیں جوسئلہ ہزائی تائید ہیں پیش کی جاتی ہیں - اُمید ہے کہ ناظرین کرام انہیں بنظراستھان دیکھیں گئے -

## ابلِ صفين کے حق بس ویابصالحہ

## بشارت اولی

گزست مفات بس اکبرین است کی چند بدایات پیش خدرت کی بین اب ان کے اس کے مخترین اہل صفین کے متعلق ہم رؤیا رصالح بین عدہ نواب ذکر کرنا چا ہتے ہیں جس کو اکا بر مخترین ووجین نے اپنی مند تصانعت بیں ذکر کیا ہے اور برال صفین کے تی بی بشارت علی ہے ۔
علاء فرطت نے ہیں کہ دلائل شرعبہ اور تاریخی شوا ہرکی موجودگی میں اگرچہ اس کی چندال معاب نہیں ہے تاہم فطری طور بررؤیا سے صالح اور برشرات صادفہ سے ایک قدم کا المیدنا ن اور سکون ملبا نئے میں بیدا ہوجا ما سبے بنابرین ذیل میں اس واقعہ کے متعلقہ جند میشرار جی جدوری کے متاب کے ملامت ہے۔
ودرج کئے ماتے ہیں جندیں کہارعا ارتے اپن تصانیف میں ذکر کیا ہے اور اس کورونہیں کیا ہے جندی عندالعلام قبولیت کی علامت ہے۔

الومرس کا تواب الدین بین ایک بزرگ عروب شرجیل بین بین کی کنیت ابدیلیس و میم بین مقطرت عرض مضرت علی اور صورت عبدالنگر بن مسعور ترکیم شهور تلیندا ور تقر دادی بین - آب برس ما داست کداد رمعت شخصیت بین - علار نے بیمی مکمعا ہے کدابویسرہ صفین بین صفرت علی کا عابت بین

منٹریک جنگ تھے۔

الدميسة فرات بين كرابل منعين كرموا لركي سعلة مين برليبان مين نها ادر مين ال دونول فرين كدرميان كوئي فيصل بال معلوم منبين كرسكا عقا -

بساس ما لىن بى مجھ ايك فراب بي دكھا ياكيا كم بى جنت بين دا خل ہو كوالل هفين كے پاس بہنجا ہوں وہ ايك مرسز باغ بين بين اور وہال بنرس مبل دي بين و وہ ايك مرسز باغ بين بين اور وہال بنرس مبل دي بين و بھے تبايا گيا كم بين او كھے جي تبايا گيا كم بين او كھے جي تبايا گيا كم بين او كھے تبايا گيا كم بين خوجے دوالكاع اور وشت كے ليے بين ربيد دولوں بزرگ مصرت معاويّ كى عابت بين بين خيے بين ديد دولوں بزرگ مصرت معاويّ كى عاب بين بين حيك بين ديد دولوں بزرگ مصرت معاويّ كى عاب بين بين حيك مناسب بين مناسب بين مناسب بين مناسب بين مناسب مين مناسب بين مناسب مين مناسب بين مناسب مين مناسب مناسب مين مناسب مين مناسب مين مناسب مين مناسب مناسب مناسب مين مناسب مين مناسب مين مناسب مناسب مناسب مناسب مين مين مناسب مناسب مناسب مناسب مين مناسب مناسب مناسب مناسب مين مناسب مناسب مناسب مناسب مناسب مين مناسب مناسب مين مناسب مناسب مين مناسب مناسب

اس کے بعد میں نے پوچھا کہ عاربن یا ستر ادران کے ساتھی کہاں ہیں تو مجھے بتا بالکیا
کہ ان کا مقام اور فیام کسے ہے ہیں نے کہا بہ کبسے ہوا حالانکران کے بعض نے بعض کونش
کیا مقا ؟ تو جواب دیا گیا کہ ان لوگوں کی المتر تعالیٰ سے ملاقات ہوئی ہے ادرانہوں نے اللّہ
تعالیٰ کو واسع المفعرت یا بیا ہے اور بھیراللٹر تعالیٰ نے ان سب کی مغفرت فرمادی سبے۔
میریس نے بوچھا کہ اہل فہروان کا کیا ہوا تو اس کے متعلق جواب ملاکہ وہ شدیت اور
سختی ہیں ڈال دیئے گئے۔

ا بن الى شيد يركف اس واقع كوبعارت ذيل نقل كياسيد.

ا ---- عن الى وائل نال رأى ف المنام البومبيسرة عمرو بن شرجيل وكان افضل اصحاب عهد الله الله المن مسعود) قال رأبيت كانى اد خلت البحنة فوراً بيت قبالًا مضروبة فعسلت طن هذه و وفقيل هذه لذى الكلاع وحوشب وكانا معن قتل مع معاوية تبو مرصفيين شال قلت وابن عمار واصما بأذ منال امامك قلت وكيف وقد قتل بعضه و بعضاً وا

فال فقيل اخد ولقوالله فوجه وه واسع المغضرة مثال تلب نما فعل الما النهسر ؟ قال فقيل بقوا بُرمًا ـ" ك ابومبسرة كے اس داقعہ خواب كومندرجه ذيل محازمين، وكورخين في اپني اپني عبارات كے را تقدا بنى تصا نبعت بين نقل كيا ہے رو مل بيں ہم ان كے مرف حوالہ جات نقل كريتے ہيں اكرابل تحقیق رجع فراكزنستى كرسكين رتمامعبالات نفل كمدنيدين نطويل موتى سب -ان تمام والرجات بسب سي مفعل واقعر سعيد بن مفور في ذكر كياب \_ ٢ - طبقات لابن سعد رمتوني سيسليم) حديد ١٥ أخر ترجبه عاربن يا رسم رطبع لليك س - كتاب السنن لسعيد بن منصور الخراساني (منوفي مستلكمة ) صفيح باب جامع النهادة والقسم العاني) روايت عهد ٢٩٥٥ -م \_ كتاب المعرفة والتاريح ص<u>همات</u> طبع بيروت ازابوبيسف يعقوب بن سفيان البسوى المتونى كيلهم) ٥- ملية الاولياء لابن فيم الاصفهاني والمنوفي بالميم م مام المي تحت عروبن شرجيل -4 - السنن الكبرى للبيهني (المتونى مصاحم ) مري تعت مثال الم البعي طبع حيدراً بادري ٤ العبدللذهبي (المتوني ميم) صبح تحت عصر سبع وثلاثين -٨- مرأة الجنان لليا فني والمتوني ملاعمه) صفينا جلداول تحت محتله 9- الاصابرلابن حجر العسفلاني م ٢٨٢ تحت الوشب ذوظليم (المتوفى ٢٥٨٥) مذكوره بالاعلاركوام بي سيعض حفرات نداس اسناد كصبح بون كاتفريح

ا معنف لابن ابی شیب را امنونی هسترها صنوع ملد ۱۹ سخت روایت عنو ۱۹۲۹ نخت ماب ادر فی صفی و دایت عنو ۱۹۲۹ نخت ماب ا ذکرنی صفین و طبح کرایی و

شلاً ما فظ ذھی ، یعقوب البسوی شیخ یا فئی اوراین جرنے اس روابت کے اساد کی صحت کی تصدیق کی ہے مندرجہ بالا تمام صزات نے اس واقعہ کو نقل کیا ہے لیکن کسی ایک بزرگ نے بھی اس کی تردید بنہیں کی جبسا کر سابقاً ہم نے ذکر کیا ہے یہ جیزاس کے قابل تسلیم ہونے کے بیے کانی ہے ۔

### (۱) بشارت ثانیه

### خليفصالح حضرت عمروبن عبالعزرزضى الأعنه كاروبا بصالحه

حضرت عروبن عبدالعزيز لمينے دور کے اکابرنا بعين بين سيمشهور تقاور مختر شخصة الله بين ان کا خواب محدث ابوبكر بن الى الدنيا نے ابنی سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ وہ کمضے بین کر عرو بن عبدالعزیز قربانے تھے کہ بین نے جناب بنی اقد س صلی الشرعلیہ وسلم کی خواب بین نیارت کی اور دیکھا ہوں کہ مناب ابو بحرالصد بن شا درعر بن الخطاع بن بناب کی خدمت بین تشرف زائین میں نے انجناب صلعم کی خدمت بین سلام عن کیا اور ایک طرف بیٹھ گیا یفور کی درمین حرت میں سلام عن کیا اور ایک طرف بیٹھ گیا یفور کی درمین حرت میں المرافئ اور ایک مکان میں واضل کر کے علی المرافئ اور ایک مکان میں مواضل کر کے دروازہ بند کر دیا گیا میں اس منظر کو دیکھ رہا تھا بھر صلدی ہیں صفرت علی المرافئ اس مکان میں حین میں فیصلہ دروازہ بند کر دیا گیا میں اس منظر کو دیکھ رہا تھا بھر صلدی ہیں صفرت علی المرافئ المرسے میں مورث میں دیرگزری کہ صفرت امبر معا ویڈ اس مکان سے مام تشرفیت لائے اور بی دیرگزری کہ صفرت امبر معا ویڈ اس مکان سے مام تشرفیت لائے اور بی دیرگزری کہ صفرت امبر معا ویڈ اس مکان سے مام تشرفیت لائے اور بی دیرگزری کہ صفرت امبر معا ویڈ اس مکان سے میام تشرفیت کی ہے ۔ کہ المربوں کہ درج نے ابدا بیں اور بور کی ایر سے بیام دیورٹ ای الدنیا کے حوالے سے بیرتمام واقع نقل ملامہ ابن کشرح نے ابدا بیں اور بوری ابی الدنیا کے حوالے سے بیرتمام واقع نقل ملامہ ابن کشرح نے ابدا بیں اور بوری ابی الدنیا کے حوالے سے بیرتمام واقع نقل ملامہ ابن کشرح نے ابدا بیں اور بوری ابی الدنیا کے حوالے سے بیرتمام واقع نقل

كياب إب مم اصل عبارس ملاحظ فراكراطينان فواليس -

----- عن عسروبن عبد الصزيز فتال رأيت رسول الله ملى الله عليه وسلوفى المنا مروابوبكر وعمر وعليه المنا مروابوبكر وعمر وعليه المناه فنده فند ه فسلمت عليه وجلست - فبينه اناجالس اذا ألج بعلي ومعاوية في احتصلة بيتًا واجيف الباب واناانظر فسما كان باسرع من ان خرج على وهويية ول قُفِى نفسه كى ورب الكعبة - من ما كان باسسرع ان صرح معاوية وهوية ول غُفِر كي ورب الكعبة "له

مندرجر بالارد یا رسالحرکوجناب، ام مغزالی دحمنه التشرعلید فی بهی اپنی مشهورتصفیت "کیمیا کے سعا درے" بیں فارسی عبارت بیں کلمات ذبل کے سافقہ وردے کیا سہے! بل کم ساق کے سید بین عبارت بخریر کی جاتی سیدے۔

الم مغزالي مكت بين:

عروبن عبدالعزیز طمیگوید که رسول التنرصلی الترعلیه وسلم را بخواب دیدم با ابر بجری وعرش نشسته بچ س با ایستان نسستم ناکا ه علی و معاویژا را بسیا در دند - و درخا نه فرستا دند و در براستن در وقت علی از دیدم که ببرو ل اکدوگفت فضی لی در ب الکعبته بعنی حن مرانها دندلس بزودی معاویژبرول ایم د گفت غفر لی در ب الکعبته مرانیز عفوکر دند و بیا مرزیدند <sup>به کمه</sup> اس کا مفهوم به سیسے که صفرت عروبن عبدالعزیز کہتے کر دسول الترصلی الترعلیہ وسلم

ا البدايه والنها يدلابن كنير و صنطل طبع مصر خست ترجمه معاوية بن ابى سفيان (د ما ورد فی من من الله من الله من من من من من من الله من ا

عدد كميائة سفادت (فارس ) للغزالي صيم من (مطبع محرى ببتى) تحت بيلاكردن الوال مردكال كدك المردن الوال مردكال كدكم شوف مشرو است بطريق خواب .

وسلم کو بین نے خواب میں دیکھا بھڑت ابوبکرد عرض ساتھ بیٹھے ہو تے تھے جب میں جی آپ کی ضدرت ہیں بیٹھ کیا تو ناگھا ل صفرت علی اور صفرت معاویّتہ کو لایا گیا اور ایک مکا ل ہیں دائل کرکے اس کا دردازہ بند کر دیا گیا بھوٹری دہر بعد میں نے صفرت علی او دیکھا کہ با برتشر لوب لا ئے اور قربایا کہ رب کعبہ کی قسم ? میرے حق بیس فیصلہ ہوا ہے اور عیر مبلدی ہی صفرت امیر معاویّتہ بام رتشر بون لا سے اور آکر کہا درب کعبہ کی تسم مجھے معاف کردیا گیا سے در کونش دیا گیا ہے۔

ان بشارات کے ذریعہ سئلہ واضح ہواکہ المترتعالی جل مجترہ کی شان کریمی نصفین واسلے صزارت کے ساختہ عفو و معانی کامعا ملہ فرما دیا۔ سیسے اور ان کی باہمی آ دیز شوں سے درگزر فرماکر مغفرے فرما دی سیسے ۔

فکر تا ہمیں بھی ان دو کو کے تی بین حسن طن رکھنالازم سیدا وران کے تعلق برگانی سے پرمیز کرنا مزدری سے ۔ (حبیبا کر قبل ازیں بھی ذکر کیا ہے)

\_\_\_\_\_\_\_

بحث ہذا کے آخریں رفع شبہ کے طور پرجیند کلمات درج کیےجلنے ہیں۔ بعض وگوں کا خیال ہے کہ واب محض خیال اور دیم ہونا ہے اس بنا پراس پر کچھہ اعماد نہیں اور مذہبی اس سے کوئی صحیح تا نثر لیا جا سکتا ہے ۔

اس السلمين چندمود خان بخرير كى جاتى بب -

درامس خواب کئ قسم کے ہونے ہیں بعض رؤیا رصالح و صیحے ہو تنے ہیں اور بعض رؤیا رصالح و صیحے ہوتے ہیں اور بعض معض وہم اور برلیتان خیالی ہوتی ہے جس کو "اضغاث اصلام "سے تبدیر کیا جاتا ہے صیحے خواب رہنی رؤیا صالح ) کے متعلق قرآن مجید ہیں متعدد دا تھا ہے مذکور ہوشلاً (ا) حضرت ابراہیم علیدالسلام کے ذبح کے تعلق داندی )

(انی اف اف جھلے خانظر ما خاتدی )

رب) صرت يوسف عليه السلام كاخواب (انى لأبيت احده عشر كوكب ا والشهس والقهر رايته على ساجلين)

ربى، بى اقدى صلى الشرعليه وسلم كاخواب مبارك بصف ريف م صلى قاملله رسوله الروياء بالحت ---- الخ بين ذكر فرا باكيا سب -

اسى طرح اورجى كئ واقعات فكر كتيم اسكنوبس -

مدیث شریف بین مجیح رؤیا سکے متعلق متعدد دوایا ت میحد بائی جاتی ہیں۔ شلا سی مدیث شریف بین میں متعلق میں متعلق می نی افترس صلی الترعلیہ وسلم نے فرما با کم میرسے بعد نبوت با تی نہیں ہے الآ المدیث وات مولان کی ایس تو آنجنا ب نے فرما با الدویا وصالحة میں الدویا وسالحة میں الدویا وسل کے او تدی له "اے

بعی مبشرات کی تشریح فرانے ہوئے آ بخناب سلعم نے فرا باکہ دہ نیک نوا ب بی جزئیک انسان خود دیکتا ہے یا اس کے حق میں کوئی دوسرا شخص دیکھتا ہے۔

ا تنجناب ملی الترعلیہ وسلم نے ارشا و فرمایا کہ میرے بعد نبوت میں سے مجھ باتی نہیں مگر الدر کیاء صالحہ تہ ہے۔

لیس پیتھی بعدی مدن النبوۃ الدّالروُ یا الصالحة کے ان اصا دست صحیحہ کی روشی ہیں حدیث شریف ہیں بہت سے واقعات رّویا صالحہ کے متعلق یا سُے جاننے ہیں شلاً:

صرت عائشرصدلية رصى الشرعنها كانواب موطا الم ما مك بأب ماجاء في دفن المبيت بين مركورسيم الشي فراتى بين كرمين في خواب بين ديكما كرتين حيا ند في المبيت ويكما كرتين حيا ندريا الحداء الوطالا مام الك مرس بيع مجتبائي دبي رباب مامار في الرديا )

رى المسند للدارى صلى كما ب الرؤيار بأب فى قول تعالى بهم البنشرى -- - - الخ عد الموطالالم م الك صف مع طبع مجتبالى دېل (باب ماجار فى الرؤيا) میرے چرہے میں آگر گرے ہیں بس نے س خواب کوا پنے والدصدین اکبر ای خدمت میں بیا ان کیا چرجب آنخفرت صلی النتر علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور میرے چرہے میں ہی آ بخناب کا دفن ہوا تو اس وقت صرت صدیق اکبر نے مجھے فرایا ھذا احد احداد و حدیفیر ما یعنی یہ ان تین ما بتا اول میں سے ایک ہیں اور یہ ان سب سے بنہر ہیں۔

ک دوسرا حضرت عمرفار وق رضی النٹر عنہ کا نواب سے جو آنجناب نے جمعہ کے روز خطر میں ذکر فرمایا :

ا عا الناسب ان رأيت ديكاً احسرنقرني نفرتيب ولا ارى ذالك التصنوراجلي كه

یُعیٰ اے دوگو؛ میں نے ایک سرخ مرغے کو دیکھا سے کہ اس نے دوجِرنجیں محدرپدگائی ہیں اوراس سے ہیں نے اپنے انتقال کا قریب ہوناسمھا ہے۔ اسی نوع کے بہت سے رؤیا رصحیحہ دستیاب ہوسکتے ہیں مین تا میدرسئل کے لیے مندرجہ بالا انتیار کا نی ہیں۔

مذکورہ ہر دوٹواب اہلِصفین کے حق میں جو ذکر کئے گئے ہیںان کو جست اقناعی کے درجہ ہیں رکھاجا سکتا ہے ۔

اوران کومن وہم دخیال قرار دے کر دنہیں کیاجاسکتا ۔ لیس ان کی دی جثیت بسے جوایک مجمع خواب کے لیے ہوتی ہے ۔ اورایک ایمان دارشخص کے لیے قابل اطبینا سبے اورسکون قبی کی خاطر مفید سبے ۔

فہدا ہل صغین کے حق یں ہا را حس طن یہی سیے کہ ماکس کریم نے ان کی منفرت کا سامان فرما کو ان کو نجات دے دی سیے ۔

له موطاا ما ما مك صنك طبع مجتياتي ديلي باب ماجار في دفن اليت"-

سع المصنف لابن الى شيبرم الميام مبلد المحت ما عبره عرف مبلع كاجي -

### خردج الخوارج

داقد صفین سے فارغ ہونے اور "نیکیم" بین ناکائی کے بعرصرت سیرناعل المرتفیٰ رہی اللہ عدد رہیں ایک اوراہم واقع بیش آیا وہ ہرسے کہ فرقہ خوارخ نے خروج کیا۔
"خوارج" ان لوگوں کو کہاجا تا سیے جو صفرت علی المرتفیٰ شکی اپنی جاعت کے افرا و
تقے اور سکا شخکیم کو قبول کہ لینے برمعترض ہوکر ان الحسکم الاحلام کا نعرہ مگانتے ہوئے صفرت علی المرتفیٰ مین کی تعداد بعق نے سول ہزار صفرت علی المرتفیٰ مین کی جاعت سے الگ ہو گئے ماس وقت ان کی تعداد بعق نے سول ہزار اور بعض نے میں اور ہزار سے میں کم تفتی لے اور بعدال میں دو افراد عبدال میں دو ہرب ہو توض بن زہیر، شریح بن اونی ، عرف بن جریر۔ البرک ورعبدال میں الکوار وغیرہ وغیرہ ذکر کیے جانے ہیں۔

میرید۔ البرک ورعبدال میں الکوار وغیرہ وغیرہ ذکر کیے جانے ہیں۔

کو دنہ کے علاقہ میں ایک مفام حرورار مفاد مال آنہوں نے پہلے اپنا مرکز قائم کیا اور پیر بولوگ ان کے ہم نوانعے وہ سب افراد نہردان کے مقام میں مجتمع ہو سکتے اور مبرا فرقہ کی چٹیت اختیار کرلی اور مہوگ اپنے نظریات میں نہابت جری تھے۔

واجتمع الجيع بالله روان وصارت لهدء شوكة ومنعة ومعدد وهدم جنده ستقلون وفع سع شجاعة الخير

صرب علی المرتفیٰ رضی الدیمون کی جانب سے پہلے صفرت عبدالتہ بن عباس ان ان کی طرف نشرلیب سے پہلے صفرت عبدالتہ بن عباس ان ان کی طرف نشرلیب سے گئے اوران کے ساتھ ان کے میٹین کروہ مساکل ہیں بحدث وتبج شت کی اور احد با راس فہایش بران ہی سے بعض اوگ اپنے خبا لا سے بسے دیج ع کر کے والیس ہوستے اور بعض اپنی ضکا لہ وگراہی

البداير لابن كيرم ٢٤٩ حمت اتوال وارج

٢٥ البدايرم المركم عن ذكر فرون الخوارن من الكوفة -

برفائم رسبے لیے

یدلوگ اپنے خیالات میں انہمالیٹ دیے باک اور سخت تنشد دیتھے اور صفرت الم المرفع اللہ المرفع اللہ المرفع اللہ الم سے اس بات برسخت ناراض تھے کا بنوں "تحکیم" کیوں قبول کی سیے ؟

موّر ضیں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ صفرت علی المرتضی ابنی جگر پر ضطبہ دے دسے مقے کہ طار جیوں میں سے ایک شخص کھٹا ہو کیا اور کہنے لگا کہ :

الله دلله داس خفس كالتركه دبن بي لوگول كوشرك كوفوالاسب مالانكر لاحكم الله درا الله درا الله و الله الله و الله و

خوارد کے معاطر میں صفرت علی الرنفی منی المترعند نے ابتدار میں نرم رویداختدار فرایا تھا ناکران کی مجیداصلاح ہوسکے اور برا سینے تشدوسے باز رہیں یاس سلسلہ میں علمار نے مکھا ہے کہ صفرت علی المرتضی شنے ایک دفعران کے جن میں رعابیت فراستے ہوئے ان کو خطاب کر کے فرما یاکہ

"-- ندان تك وعلينا ان لانمنع كو مساجد ناما لوتخر وا علينا ولا نمنع كو نعيب كو مد هذا لغي ما دامت ايديكم مع ايدينا و لانقا تلك وصبى تقاتلونا " "م

رم، كما ب الاموال لا بى عبيدالقا سم بن سلام مسمع تحت الاعطية والارزاق لاحل الروعن الاسلام

له البدايه لابن كثيرمروي عنف الوال فواره -

الدارلان كترم ٢٨١ عن اوال وارد.

مع ما البداير لابن كترم ميم عند ذكر خروج الخوارج من الكوفة الخ

یعن میم تصیں این مساجد سے منے نہیں کرنا جا سیتے جب تک کہ تم ہار سے ملات نووج مذکر د داور مال فی سے بھی ہم تما الرحد روکنا نہیں چا سینے جب کہ تمہاراً تعاون ہا ہے ساتھ رسبے داور ہم تمار سے ملات تمال نہیں کریں گے جب تک کہتم ہار سے ملات تمال نہ قائم کرد۔۔

مطلب برسبے کہ صرت علی الم تعنی کا بر فول بطور ارضا رعنان کے ہے لیکن یہ لوگ اپنے نشد دا ور تقشف میں انہما کو پنچے ہوئے تھے اور اپنے اندر خلط مقاصد رکھتے تھے ہو اسلام کے برخلاف تھے بچنا بخدان کی برچنزیں انہما کو پنچ گئیں بہاں تک کہ جوان کے نظریات کے منالات ہوا دران کو مذہبیم کرے اس کو کا فریقین کرتے تھے۔

موّضين مكف بين كه صفرت على المرتفى الله في ضويت بين ان لوگول كه نشر و فسادى دلارطه بينجائى كن اس طرح پركه ابنول نے ذبین بین فساد دالل رکھا ہے اور نوٹریزی اختیار کرد کمی ہے۔ راستوں پر طواکہ زنی اختیار کرئی سہا ورشر لیعت کے محادم کوهلال کر ڈاللسبے ۔ چنا پخر ابنوں نے مبداللہ بین خباب محابی رسول اور دیگر صفرات کو قتل کر دیا تھا۔ "" ۔ ۔ ۔ ۔ ابن الخوارج ت که عاشوا فی الارض فساداً وسعن کوا اللہ ماء وقع حوالسبل واستعملوا کمار مروکان مین جسملة مین قتلوہ عبد الله بین خباب صاحب رسول الله صلی الله صلی الله عبد الله بین خباب صاحب رسول الله صلی الله صلی الله علی وسید کے علیہ وسید کے الله وسید کہ الله وسید کہ الله وسید کہ الله وسید کہ الله وسید کے علیہ وسید کہ الله وسید کہ الله وسید کہ الله وسید کہ الله وسید کے علیہ وسید کہ الله وسید کہ کا میں میں میں میں میں کے علیہ وسید کہ کے علیہ وسید کہ کا میں میں میں میں کہ کا کہ وسید کہ کے علیہ وسید کے علیہ وسید کہ کی میں کو میں کا کہ کو کی کے علیہ وسید کہ کے علیہ وسید کہ کے علیہ وسید کی کے علیہ وسید کہ کے علیہ و کی کے علیہ وسید کہ کے علیہ وسید کی کا کہ کو کہ کی کے علیہ وسید کہ کے علیہ وسید کہ کے علیہ وسید کے کہ کے علیہ وسید کہ کو کہ کے علیہ وسید کے کہ کے کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کی کے کہ کی کھرائی کو کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کو کہ کے کہ کے کہ کر کے کہ کے کہ کے کہ کو کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کہ کے ک

کے تنال کی نوب آئی

نوارج كيسات جنگر مروان خواره كدما بقد صرت ملى الرتفي كا كى موف سے قال كى فرب بيش آئى تام اس ميں صرب على الرقفي الله كا فرف سے كى موف سے كى موف سے كى موف سے خاص برايات تقيين شلا كے موف

ا - ایک بات تو برتھی کہ صرت علی الزنھی شنے اپنی جاعت کی طرف سے ایک علم کھڑا کیا تھا اس کے متعلق فرایا کہ ہوشخص اس جنٹر سے کی طرف اُجائے راہنی جاعت کو چھوٹر کر ہاری جاعت سے مل جائے ) تو وہ امان ہیں ہے ۔

اسی طرح جونتخص اس مغالف جاعت کوچیوٹر کرکوفہ کی طرف آبعائے یا مدائن کی طرف
 چلاجائے وہ بھی المان ہیں ہے ۔

۳ ۔ آپٹ نے اپنے سا نغیوں سے فرہا پاکہ جب کک کہ مخالف فرنی ہم پر چیلے کی ابتدار د کرسے تب کک اپنے ماحقوں کورو کے رکھو۔ دا بندا بالقتال ذکرو)

ان ما لات بیں فاری تشدد پراتر کستے ہوئے تھے الحکوالا اللہ کا نوولگاتے ادر صلہ کرنے تھے الحکوالا اللہ کا نوولگاتے ادر صلہ کرنے تھے اس صورت میں شدید قتال بیش آیا ۔ اُن کے بہت سے توگ مارے گئے ادر توضین کے تول کے مطابق حضرت علی الرفیٰ فائی جاعت کے سان آدی قال میں فہید بوتے اور بعقول بعض ۱۲ - ۱۳ اُدی شہید ہوئے اور یہ واقع شعبان مسلم میں بیش آیا تھا ر خلید بن خیاط من شار اما مار اول سخت مسلم میں ا

المرابراير لابن كثير مديم المرابر من المرابر على المالخوارد -

نی اقدس صلی الترعلیہ دسلم کا فرمان نقل کیا گہ آنجناب صلی الشرعلیہ دسلم نے ایک موقعہ پر فرمایا تقا کہ بعض لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے ٹیرکما ان سے نکل جا آسیے ۔ اور چھروالیس نہیں لوٹیں گئے ۔ ان لوگول میں ایک سیاہ رنگ کا شخص ہو گا جس کی لینان ٹو آلوں کی ما نند بڑھا ہوا ہو گا اوراس کے گروسا ﷺ عدد سیاہ تل ہوں گئے ۔

حضرت علی فی نے فرا یا کواس شخص کو لما نش کیا جائے وہ ان مفتو لین ہیں ہوگا ۔ جہا نجر اسے تعلیٰ ہیں تلاش کیا گیا تواسی صلیم کا ایک شخص دو مرسے مفتولین کے پنچے دبا ہوا یا یا گیا اس کے گئے ہیں کمان نفا ۔ اس شخص کے دستیاب ہونے پر پر برخ سے نام التفیٰ فی فیے ندورسے فرا یا استحال کے برکا اس کے گئے اور دوسرے وگول نے بھی ندورسے فرا یا استحال کے بواز کے متعلق اشتباہ تعا ندو کھیر بلندہ کیا اوراس طرح لوگول کے دل ہیں جو فنال کے جواز کے متعلق اشتباہ تعا دور بہوگیا ہے

# شرك بدعناصري سركوني

حفرت على الرتفیٰ ٹنے دور ہیں ہبت سے نسا دی عنصر توجود تنصیب ہول نے ابتدا ہیں حضرت علی المرتفیٰ ٹی حابت، اور موانقت کی مگر آخر ہیں آ بخنائٹ کے خلاف شورشیں کھٹری کر دیں ۔ یہ دہی انشرار نخصے جنہوں نے حضرت غمالیؒ کے خلاف بخر کیب اٹھا کی اور اہل اسلام ہیں فساد کے باعث بنے اور شہادت عثمالیؒ کے مرتکب ہوئے۔

بھراس کے بعدجمل وصفین کے داقعات بیں بہی عناصر پیش بیش تھے جزنزاع واختان میں بہی عناصر پیش میش تھے جزنزاع واختان کے داعی تھے اسلای وصرت کو پارہ پارہ کرنا ان کا ادلین مقصدتھا جمل و صفین کے بعد بھی بہی تخریبی عناصر صفرت علی المرتضیٰ شکے دور میں جنگ وقتال وقت اُ کھڑا کرنے رہے۔ اور لینے انجام کو پہنچے رہیے۔

المصندالم اعد مدما و ٩٢ جلداق المحت سندات على

پنا پخر قبیلہ بن نا جہہ کے رئیس الحارث بن راشدنا جی نے علم بغا دست بلندکیا اور کے ساتھ حضرت علی المرتعنی خ کی جا عدن نے نڈال کر کے اسسے ختم کر دیا ۔

اسی طرح عدی بن حانم نے آپ کے خطات نزاع کھ طاکیا نیزا شرس بن وف الشیدانی الا شہر سب بن الشرک نزائش میں مانم سیدین نوالتم بی وغیرہ لوگ خلاف نے ہوئے اور قتال برآ مادہ مہرئے گراس قتم کے مشرکم طاکر نے والے وگول کا حضرت علی المرفع کے سنتر کم طاکر دیا لے ح

#### غالبول كاخصوص كروه

سیدناعلی المرهنی شیر عدخلافت میرجس طرح نوارج ایک مشتقل فنند تھا۔اورحصزت موصوت کی مخالفت میں انتہا پسندگروہ تھا ان کی مرکو بی کے لیے آئوصو میٹنے لیدی جدوجہد کی۔ (جیباکرسطور رہا لا میں ذکر کیا گیاہیے)

اسی طرح ان کے مقابل ایک دور اگر وہ فالیوں کا تھا جنہوں نے "حت علی اورحت الیمث کا لبادہ اور ورکھا تھا بدوگ این کے مقابل ایک دور اگر وہ فالیوں کا تھا جنہوں نے "حت علی اور فض "کے نا) سے تعدید کیا گیا۔ روافقل جناب علی المرتفیٰ ہوئی ذات بابر کات کے متعلق مدح و ثنا میں بے صدغلو کرتے تھے ان کے ابتدائی مراصل کے "مذبو مات باطلہ" میں ۔ سے ہے کہ وہ دعوی کر حضرت علی المرتفیٰ کا المرتفیٰ منی الدر فاتم الا وصیا "ہیں جیسا کہ حضرت لیش بن لون حضرت کوئی علی وصی تھے میں اور فاتم الا وصیا "ہیں جیسا کہ حضرت لیش بن لون حضرت کوئی علی وصی تھے اللہ میں اور فاتم الا وصیا "ہیں جیسا کہ حضرت لیش بن لون حضرت کوئی علی وصی تھے اللہ میں اور فاتم الا وصیا "ہیں جیسا کہ حضرت لیش بن لون حضرت کوئی علی وصی تھے اللہ میں الوک کے وصی تھے اللہ میں اللہ می

الم الدابيلان كثيرمد ٢٠٠٠ عتد نفل

اوران کے بعدان کے قائم مقام مجی ہوسے ۔

فلهذا دراصل خلافت کائ هرون حفرت علی المرتفائ کوسے اوران کی خلافت وامامت پر یغین رکھنا فرمن بیداوران کے اعدار (مین اکابر محالیہ ) سے تبری واجب سے کیونکران نعلف ریے

ان کاخی عفد کرلیا ہے وغیرہ وغیرہ ۔

یزید لاک خصوصاً حد زات بھین کی عیب جوئی اور تنقیق شان کرتے تھے۔ اور حضرت علائوی کوان سے افعال خوارد سے تھے اور چوخص ان کے بیم خروضات کا ذبہ سیام ذکو اسے گراہ کہتے تھے۔ اس کروں سفیل عرب النّد بن سبا ہودی نزاً و تھا جوا ہے آپ کومسلان طاہر کرتا تھا اور مندوج بالانظر بایت فاسدہ کا بانی ہی تخص ابن سبا تھا اس نے اپنے گرا کا مذخیا لات سے بہت سے بالانظر بایت فاسدہ کا بانی ہی تخص ابن سبا تھا اس نے اپنے گرا کا مذخیا لات سے بہت سے ناواقف لوگوں کو مشافل اختیا رکھ لی ۔

حفرت علی المرتفیٰ رضی التّدعند نے ابتدائی مالات پس ان کے ساتھ فہاکت کی خاطر کچھ نری اختیار کی لیکن جب ان کا غلّوشرت اختیار کر گیا افدائل اسل پی ان کی وجہ سے تفراتی ہیں السلین

كاشدىد خطره بره گياتو معزت على الم تعنى ان بركرفت سخت كردى اور آخر كاران غالى مبين كى لولى كو آگ بين جلوا ديا اوران كے ساتھ كوئى رعابيت نبيس خوائى -

ُناظرین کوام مطلع رئی کرابن سبااوراس کے گروہ کے متعلق بھرنے قبل اذیں متعدد مقامات پران کے نظریایت اور حالات بقدر مزورت ذکر کر دیستے ہیں مثلاً

را، كُتَّ بِدِ وحِماء بينهم يُ معدفارة قوا ما ما عاصر الم تحت روايت دوازدهم علام روايت دوازدهم الما مي ما المام ا

مندرج مقامات میں مسئلہ بذا کے لیے ستی ، شیری کتب سے مستند موالہ جات درج کر دیتے ہیں نیزان خالیوں کے متعلق کچھ کلام آسُدہ سطور میں تھائل ہیں غو "کے عنوان کے تحت ذکر کیا مبائے گا۔ دان شارالڈ تعالیٰ)

منقريهدكرسابق دوري فرقدبذاك يدخيالات فاسده ابتدافى تقع اس موقعه برحضرت موصوف

نداس غالی فرقہ کومٹلنے کی تمام ترسی کی جیسا کومندرج بولا جات ہیں ذکر کیا گیاہے نیکن وقتی طور دِیسِزا یافتہ ہونے کی وجرسے کچھ فرو ہوگئے تاہم کئ کوگوں ہیں ان کے باطل نظریا یت کے اثرات قائم تھے۔ چھر حسب ہوقد برلوگ بڑھتے دہے اوران کے عقائد مخصوص ہیں جی اصافہ ہوتا رہا اور ووایا مسلمانوں کے ہے اپذارسانی کرتے دہے اور ' فتومنظیم'' کا باعث جنے دہے ۔

### لعض انتظامي مور

صفرت على المرتعلى في البين عبد خلافت بس صفرت خلاق كي سعين كرده حكام ولاة كوعواً معزول كرد و حكام ولاة كوعواً معزول كرد و التحديث المارج كومور ول كرك تيس بن سعد كوم معرال الدين الى مرج كوتيس بن سعد كوم معرب الى بكركوتيس بن سعد كي مجرب الى بكركوتيس بن سعد كي مجرب الى بكرك كوتيس بن سعد كي كومور ول بنا يا جائے عن الى بكر كاكور لكى الى بكرك كور كور كور والى بنا يا جائے ميں الى بكرك كور كور كور كور والى ذا ما ويا ۔

محدین ابی بحری نامجر برکار نوخ برخوان تھے اہل معرفے ان کی دلایت کو ضفت کی نگاہ سے دبھا اور بہ بعض امور بی جلد باز فا بت ہوستے اور جمج طور برا بیل معربہ اقتدار قائم کرنے بین ناکام رہے خصوصًا خربتا کے ملاقہ بیں جولوگ صفرت بخال شکے طرفدار تھے اور ان کی مظلوما نہ شہا دت سے خاصے شنا فرستھے ان لوگوں نے بیبیت سے انکار کردیا تھا۔ اور ان کی مظلوما نہ شہا دت سے خاصے شنا فرست میں پنچی تو آپٹ نے الاشترالنحنی کو ان حالات کی اطلاع جب حصرت علی المرتفیٰ کی خدرست میں پنچی تو آپٹ نے الاشترالنحنی کو محدین ابی معربی بنہیں پنچے تھے کہ محدین ابی معربی بنہیں پنچے تھے کہ

راست بين ان كا انتقال بوكيا رجب صرب على المرتفى المرافق الترائني كم انتقال كى خرومول بولى الراست بين المرافق ا

ا دھران حالات کی خرجیب مصرت امیرمعادیہ کو ہوئی توانہوں نے عمو بن العامع ا کوایک جاعت کے ساختہ معرکی طرف دوانہ فرما یا اور مندرج ذیل ہدا کیت کیں ۔

----- واوصا ه بتقوى الله والدفق والحل والسوَّدة و اس يقتل من قاتل وبعفواعن من ادبروان يلاعوا الناسب الى العلع والجساعية يله

"بعنی صنرت امیرما دیر نے صفرت عردین العامن کو انٹر کے خوف ، نرتی اور خوصلہ مندی کی بدار توصلہ مندی کی بدایت فرائی۔ مقاتلہ کرنے والے کے خلاف قتال کرنے اور بیٹے میں ہے والے کو معان کرنے کا حکم دیا اور فرما یا کہ آپ ہوگوں کو ملح اور جا عدت کے ساتھ رہنے کی دعوت دیں ۔"
دیں ۔"

جب عروبن العاص ابن جا عت كے ساتھ علاقہ معریں بہنے توخر بنا "كے لوگ جى آپ كے ساتھ علاقہ معریں بہنے توخر بنا "كے لوگ جى آپ كے ساتھ فا مل ہوگئے ان صرات كامحد بن ابی بحری سے معارضہ ہوا اور محر بن ابی بحری مقابل كی تاب نہ لا سكے اور آخر معا دیر بن خد بجے کے ماتھوں مقتول ہوئے اور عمل علی المرتفی و اس کے اور انہیں شكست كا ساسا كرنا برا اور عرون اما دین تحریل بی كر ہے ۔
العاص نے معر كے انتظامات اپن تحریل بی كر ہے ۔

یا در ہے کہ محد بن ابی بحر اور الاشتر النخعی دونوں نے حضرت عمّان برحمله وری اور ان کے ملات شدرش میں بیشتر حصر لیا تھا۔

تنبيد

بهال الوصين اطبري وعفرهم) فالانترالخفي كانقال كاسباب بال كرست

له البدايرابن كيرموال عبت مركسه

ہوئے تحربر کیا ہے کہ صفرت امیر معاویہ نے ان کی موت کی خاطر جیلہ گری کی عقی اورالاشتر کوشہد کا شربت بلا نے والے شخص کوانعا مات کے وعدے دے کر زہر دینے پر ما مور کیا تھا۔ پھراس نے الاشتر کو مسموم شربت بلاکر ہلاک کر دیا ۔ اس واقعہ کے تعلق مافظ ابن کشرہ فرائے ہی کہ :

"ــ ـ ـ نى هذه انظر" لع يعنى به وافعه قابل تا تل بيداوراس كامعست بين شك

ومشبہ ہے۔

ما فظ ابن کثیر کے تول کی تا پیرطبقات ابن سعدیں مندرجہ تول سے ہوتی ہے۔ ۔۔۔۔ وولاّ ہ علی علیہ السسلام مصر، فضرج البہ اخسلما

كان بالعرليش سنرب سنربة عسل فعات في كم

يعنى صنرت على الترفي على الترفي على الترفي المردوان ليا جب وه العراش كالمردوان كيا جب وه العراش كالمردون المريخ إلى المروث المركان المراس الم

ادر خلیفه این خیاط نے تحریر کیا ہے کہ:

\_\_\_\_\_ وفيها رسيسة ولىعلى الاشتوالمعسوفهات

بالغلزمرمن قبلان يصل البهاء هم

یعی صفرت علی المرتضی شنے الاشتر کومصر کا والی بنا با گروہ قلزم کے مقام پر مصر پہنچنے سے قبل ہی فوت ہوگیا -

ابن سعدا ورخلیفه ابن خیاط به دونول مورخین طری سے باعتبارس وسال کے مقدم بیں ۔ ابنول نے الاشترکی موت جس طرح نقل کی ہیے وہ قرین قیاس سے ۔

اله البدابيرلابن كثيرة صرائع تنست مسلم هم بليدادل مفر-كه طبقات ابن سعدم مي المستنت الاشتر راما لك بن الحارث) النحدي على ماريخ خليفة ابن فيا طوم 12 من من هم نیزید بات نهایت مجیب سے کہ صفرت امیر معادیتہ کوالاشتر کا استخص کے پاس نجیا ا در د مال سے بیایس بجھانے کامعا ملراکیٹ کو قبل از وقت کیسے علوم تھا ؟ کوا نبول نے اس شخص کو الاشتر کی ہلاکت پرمامور کردیا ؟

اسی طرح محدبن ابی بخرخ جومعاوید بن خدیج کے ساتھ معارضہ میں مفتول ہوئے ۔ تعدان کی میتن کو گذرہے کی کھال تا ان گرکے بھراس ہیں آپ کو لبیٹ کرملانے کی تجوزیں کرنا بدسب صغرت امیرمعا ویڈ پر الزام تواشی سبے اور داستان کو ہولناک بنانے کی مساعی ہیں اور ان کے حق بین نمغراور نفرت نشر کرنے کی تدبیریں ہیں ۔

محد بن ابی بخرکے تق کے شعل مؤمنین نے مختلف اتوال ذکر کئے ہیں جو اپنے مقام ہیں درج ہیں ان میں سے جو چیز قربن تیاس ہے اس کوہم نے یہاں نقل کر دیا ہے۔

اسی طرح ان ایام میں کئی اور دانعات ہوئی نے دیکے ہیں اسے معلق ہوات اور کہاں سے متعلق ہے۔

دیا سے وکر مخترت علی المرتفیٰ علی اطاعت بیں شا بل نہیں رہے تھے اور خراج دفیرہ کے معقق میں بہنوں نے مرکشی اورخود لائی اختیار کہ لی تھی۔ تواس و تت مصرت علی المرتفیٰ ہے انظامات کو درست کرنے اور ان وگوں کوا طاعت بیں ماتحت رکھنے کے لیے لینے ساتھیں ابن عباس اور جارہ بن قدامہ سے مشورہ کیا چنا ہے نہ ذیا دبن ابیہ کو اس مہم کے بیے وزول جیال کیا گیا کیو بھر زیا دنا اور سیاست دان تھا۔ لہذا اس بر جواب نیا کہ نا پر مذکورہ علاقوں میں اس کو دالی بنا کوارسال کیا۔

پورے اعتاد کی بنا پر مذکورہ علاقوں میں اس کو دالی بنا کوارسال کیا۔

س- فربا در الم تعدد انه بی مرد ما الم الم وقد بر و فیان کے بد دا قد بھی ذکر کیا ہے کہ بر دائل تعدد انه بی مرد تا میل کی فرد سے بھر بر دائل تعدد انه بی مقرف ما الم الله میں ابنہ کو بھرہ بر ابنی مقرف ما الله الله میں ابنہ کو بھرہ بر با با نائب مقرف ما یا۔ اورخود کو فر تشریف ہے گئے ۔ اس دورال مصرت ایم علی میں ابنہ ول سے عبداللہ بن عروالحضری کی دسا طت سے اہل بھرہ کی طرف ایک مکنوب بہ بنایاس میں ابنہ ول نے اہل بھرہ کو ابنی الماعت کی طرف دعوت دی متنی عبداللہ بن عروالحضری قبیلہ بن تمیم کے پاس مغیرے بن تیم صفرت علی المرت الله المرائ الماعت سے بر الله میں الم دول میں بیا جا بی بن کے بھر بھر ہو ہو ہی تو زیاد بن ابیہ ہے ایک دستہ سیارہ عمالات کی درستی حداث بیا جس کا دول و قبیلہ تیم سے متا بالہ ہو اا ورا برد سنة تنز ہوگیا۔ صفرت علی میں دیا د نہا بیت مقد شخص نقا اور اس کی کارکردگی ادائیم امور کی مدان عام دی عزت کی نگا ہموں سے دیکھی جاتی تنی ۔

را، واقعرار فی استورش داند کاخری المرتفی کی خدمت بہنجائی گی آوانہوں نے اس شورش کوختم کرنے کے لیے جاریہ بن قدام ہمیں کو فوج دس مند کے ساتھ روانہ فرایا ۔ اور جاریہ نے ہونچ کران لوگوں کا محاصرہ کرلیا جن کا امیر عبداللہ بن عروالعفری نقا۔ بعدہ جاریہ بن قدامہ نے ان کورجرع کی دعوت دی گروہ اپنی رائے پرقائم رہے نتال کی نوبت آئی۔ جاریہ بن قدامہ نے انہیں شکست دی اور ان کوملا ڈالا یا ہے

ایک واقعر مؤرخین نے بہی مکھا ہے کہ مین کے علاقہ میں ایک واقعر مؤرخین نے بہی مکھا ہے کہ مین کے علاقہ میں اس میں اس

کا معا دخر مذکر سکے اورکو فرچلے گئے۔ د کا صحرت علی المرتفیٰ کی خدمت میں جالات بیا ان کیے تو صفرت علی المرتفیٰ شنے لیسر کی مرکو بی کے سلے جاربہ بن فدامہ کو ایک جمعیت کے سانٹ روادہ فر کا یا جب مباریہ بن قدامہ نجران رئین) پہنچے قویسر بن ارطاق بساگ گیا مگراس کے جابی شیعان عثمان کو حاربہ بن فعامر نے قتل کر دیا اوراک میں جلادیا۔

۔۔۔۔ فیبارجادیہ (بن قدامہ) حتی بلغ نیسران فحرق عا وقتل ناسگامن شیعہ عثمان وحسرب بسیر واصحابہ گئے۔ جاربین قدامہ کے اقدابات میں براحران کے داقیات بڑی ابریت کے حامل ہیں۔

# عبيدالله سُّن عباس كفرزندل برُلم كاواقعه اوراسس برنقد

اس منفام میں بقول بعض مُرْخین رطبری وغیرہم) یہ چنر ذکر کی گئی سبے کہ بسرین ارطان نے عبیدالٹ بن عباس کے دوصغیرانس لاکوں کوتن کرد با تفاجن ہیں ایک کا نام عبدالیان اورد دسرے کا نام تنتی تفا۔

اس کے متعلق قابل ذکر یہ بات سیے کہ حافظ ابن کنیر ہے ہے۔ بعداس کی صحنت میں کلام کیا سیے ادراکھا سیے کہ وئی صحت ہے عندی نظار کہ یعنی اس واقعہ کی صحنت میرے نزدیک شکوک اور شننہ سیے ۔

اورلبسر بن ارطاۃ کے اس واقد کوقد میم تورخ خلیفہ ابن خیاط نے اپنی تاریخ کے جلد اول میں سندھ کے سخت درج کیا ہے ۔ سلم

یکن اس بیں عبیدالند بن عباس کے فرزندول کے قتل کا ذکر نک موجود نہیں حالانکہ یہ چیز واقعہ بنا بیں بہت اہم تھی۔

براس بات کا قریم ہے کہ بعض مورضین نے اس واقد کوا لمناک بنانے کے لیے اس میں اضافہ کر دیا ہے اور صغرت امیر موادیم کے مطاعن میں اضافہ کر سنے کی کوششش کی ہیں۔
اگر انٹر تعالی نے توفیق بخشی اور صفرت معاویہ کے مطاعن کے جما بات مرتب کرنے کی صورت بیدا ہوئی تواس وقت عبیدا لٹر مذکور کے فرندوں کے قتل کے مسئلہ کو صوری تشریحا کے ساتھ وردے کیا جائے گا تا کہ اس واقعہ کی اصل مقیقت واضح ہوسکے زان شا رائٹر تعالیٰ اس واقعہ کی اصل مقیقت واضح ہوسکے زان شا رائٹر تعالیٰ

#### البممصالحث

جنگ صغین کے بعد تحکیم میں ناکای کی صورت بیں اہل شام نے صرت امیر مادی کی صورت بیں اہل شام نے صرت امیر مادی کی م اپنا امیر بنا لیا -

اس چیز کے بعد صرت علی المرتفیٰ واسے ماسحت بعض علاقوں میں بعض ادفات شوش مہوتی دسی ہیں رجن میں سے چندایک کا ذکر ہم نے گزشت صفحات میں کر دیا ہے) ان کو فروکرنے میں صفرے علی المرتفیٰ عمودت کا ررہے ۔

آخرکار دونوں صرات در تبدناعل المرتفی فر اور سیرنا ایرماویش کی بین باہمی کے کے سیے مراسلات اور مکا تبت کا سلسلے اری ہواجھ کورفین نے اپنے اپنے انبازیں ذکر کیا ہے۔ انجام کارسنگ جیب ان دونوں صنرات رضی الشرتعالی عنها کے درمیان ورج ذیل نکات برصلے ہوگئ جس کو معاہرہ جنگ بندی کہاجا سکتا ہے۔

1 - ملک عراق اوراس کے بلحقات صربت علی المرتضیٰ طب مخت الحکم ہوں گئے۔ م - ملک نتام ادراس کے ملحقات صربت امیر معاویر اسکے ماتحت ہوں گئے ۔ م - کوئی فرلتے در مرسے فرلتے کے علاقہ پر فوج کشنی اور غارت گری نہیں کرسے گا۔ م ۔ ہردد فرنتی ایک دوسرے کے خلاف قال کرنے سے گریز کریں گے فریقین کے درمیان اس معاملہ برسچنہ عہد ہو کیکا اور صفرت عبدالنٹوین عباس اسس معالحت کے شاہر تھے۔

جيساكرابن جريرالطبى في صائحت بزاكوبعبارت ذيل نقل كما ہے:

"كريد و فى هذه السنة ليستكة ) جبوت بين على وصعاقية المحادثة بعد مكا تبات يطول ذكرها على وضع الحسوب بينه حا و ان يكون ملك العسواق لعلى و لمعاقبة الشامرولاية بينه المال على صاحبه فحف عمله يحيش ولاعات ولا غنروة --- والمسك كل واحد منه ما عن فتال الا خر واستقر الا صرعلى ذا لك به

ا در ابن کثیر جنے مزید مکھا ہے کہ:

واسله (ابن عباسیٌّ) کان شاهداً للصلح "کے مختصریہ سے کہ واقع تحکیم کے بعرضیہ واقعات صرت علی المرتفیٰ سے عہدخلا منت ہیں

پائے جاتے ہیں جن میں فریقین کے دربیان منافشات اور معارضات بیش آتے سے اور بعض

او خات شدت معارضه میں باہمی فتال کے فیبت بہنچتی رہی ۔ کاک مین کا کروں کی شدہ میں اس کی ماہ میں کی سات

كيكن الجام كاران كشيده حالات كى اصلاح كے ليے فريقين كى باہمى مصالحت وجاذت

ان دا ما الريخ لابن جريد الطبري مرام تخت بيم م

رى البدار لابن كثيره م<u>٢٢٧م</u> تست بنه جد بحاله ابن جريره .

کا، امکا مل لابن انیرالجزری ص<del>به ۱۹ طبع مصر تحت سنک م</del>

ي المنتظم لابن الجوزي صوب مبلده-

بوگئ ريرمعالحت منگ دي بين بوني تني \_

بیمراس کے بعد اسی سال درمضان المبارک سنگیم ) میں خوارج کے انقوں صفرت کی المرتفیٰ ط کی المناک منہا دے کا واقعہ پیش آیا ہے س) کا ذکر عنقریب اپنے موقع پر انشاء التُرتعالیٰ کیا جلئے گا۔

### فضأنل دمناقب

ایرالمؤنین بیناعلی التروجه کے نفائل دماتب بیناعلی المتفیٰ کوم النروجه کے نفائل دماتب بین نفائل علی المرائی بین نفائل عابدًا مین بین نفائل عابدًا مین بین نفائل عابدًا مین اس طرح صرب الله تالی خور کئے گئے ہیں ان آیات کے معدات بین بہا جون کرام کی مرح دننا کے ما تعدان کا استعالی فلا بین نصوصاً دہ آیات کے فہم ادراستمان خلافت میں آ بجنا بی شائل ہیں اور مسمح معدات ہیں ۔ اس نوع کی آیات قرائی کا کانی ذخیرہ ہے ۔

الوكه وه أيت جسين اعلى فننائل ودرجات مذكورين -

---- والسابقون الاولون من المحاجر بن والانعار والذيب اتبعوه مراحسان وضى الملاعن مورون واعده والنابع اتبعوه مراحسان وضى الملاعن مورون واعده واعده به حجمة استخبرى تحتها الانحار خالد بن بنها ابدا ذالك الفوز العظب و (سورة توبه - بال شروجمه الاورود و ترا لاسلام بن سب سے ببلے بجرت كرنے والے اور مددكر نے والے اور جوان كے بيروكار بر كرنے كے ساخت المشر طفى بوان سے اور وہ دافن ہوت اس سے اور تيار كرر كھياب واسط دان كے باغ كربتى بين بين ني ان كے بنرس و ماكري ان بن بعب شري بيد بوئى كاميانى ،

آبت بذاکے مداول کی دمینی ہیں درج ذیل فضائل و کمالات بھراصت مذکورہیں۔ ۱۔ السیا بھوٹ الاولوٹ ، دہن اسلام ہیں داخل ہو نے کے شرف ہیں سبقت کرنے والے اور قدیم الاسلام ہیں۔

م- المحاجدين ، ففيلت بجرت كم ساتق مومون بي جواسلام بي ايك اعلى اورا ميازي منصب سع -

س- ` دحنی اسکّلی عنهسده و رصواعنه : استُرْتعالیٰ کا ان پردامنی بونا ا دران کا الّلہ تعالیٰ سیے دامنی مونا ا ان کے حق میں ابشارست عنلیٰ سیے ۔

م ۔ اعلا کھے حبیّات : دخول جنت کی نعمت ان کے لیے دائمی ہیں ۔ الفنوز العظیم ع : مذکورہ چنریس ان کے حق میں عظیم کا میابی کی سندہیں ۔ دیگر صحابہ کرام کے ساتھ ان سب امور کے مصداق سبّدنا علی بن اب طانسجی ہیں اور مذکورہ اوصاف ونفائل کے ساتھ متعمق ہیں ۔

دوم : ذیل آیت دعدهٔ خلافت کے تعلق ہے جو موجودہ مؤسین مالحین کے ساتھ کیا گیا ہے۔

المن المن المن المن المن وامنكع وعملوالعلمت المستخلفة اللابط كما استخلف اللايد من قبله عدية حد الله ى ارتضى لهست و ليده لنه عدمن بعد صوفه عد امنا - يعبد وننى لايشركون لى شيدًا - ومن كفر بعد ذالك فاوليك هوالنسقون - لى شيدًا - ومن كفر بعد ذالك فاوليك هوالنسقون - (سورة نور شيل)

شرجمه ، وعده كم ليا الترنعالى في ان وكول سے جتم بس ايمان لائے بيس البند ماكم كرد سے كا ان كو مكس بيس البند ماكم كرد سے كا ان كو مكس بيس

جیساکہ ماکم کیا تھا ان سے پہلے لاگوں کو۔ اورجا دے گا ان کے لیے دین ان کا جولپ ند کیا ان کے لیے ۔ اوران کو امن دے گا ان کے نوف کے بدلہ بیں میری بندگ کریں گے شریک ندگریں گے میرے سا نفذ کس چیز کوا در جو نا شکری کرسے گا اس کے پیچھے سووسی لوگ ہیں نا فرمان "

مندرجر بالاأيت كربير كيم من من مندرج ديل نغائل دمنا مندرج ديل نغائل دمنا مستخرج ومستبطوي -

ا- استخدات : النُّرْتَعَالُ نِيصِحَابِهِ كُوامٌ كُهُ سَائِفَهُ مَلَا فَت كَا وَعَدُهُ فَرَا يَاسِطُ جس طرح كرسابقام كوفلافت كمثرف سے نوازا كيا تقا۔

۲۔ تمکسین ، جودین ان کے لیے اللہ تعالی نے لپند فرما یا سے ان کواس دین کے قیام کی خاطر تمکین فی الارض بعنی قدرت نعیب ہوگی۔

س- احد : الشرتعالی ان کے خوف کوامن میں تبدیل فرا دسے گا دلینی دین اسلام غالب آجائے گا اور مخالفین سے خطرات جسستم ہوجائیں گئے ہے۔

س - توصید : بروگ مرف الشرتعالی کی عبادت کریں مجے اوراس مے ساتھ کسی کوشر کی بنیں بنائیں گئے ۔

۵- کفران نعمت پردیمد : جوان حالات کے بعد کفران نعمت کرسے گا وہ فساق میں شارکیاجا سے گا ا در بے دبنی کی راہ پر ہوگا -

ما میں بہرہے کہ آیات قرآئی کا ایک ذخیرہ موجود ہےجن میں سابقین مہا جرین کے لیے فضل و کمال، رضا تے معلاو ندی کی سنداور خلافت کا حصول نیز چنت کی بشارتیں وغیرہ انتیار مذکور ہیں۔ ان سب میں دیگر صحابہ کوائٹم کے ساتھ سیدنا ملی المرتفیٰ فی بطریتی احرفیا مل و شرکیِ ہیں۔ فلمندا جناب سیدناملی المرتفی کے فضل و کمال اور علوم رتبت میں کوئی شک دشبر کے نہیں جس جاعدے کی النٹر تعالیٰ خودمدح ڈننا فرائیں ان کی فقیلیت سے انکار کرنا دین سے برگشکی اوراسلام سے دوگردانی کے متراد ف سیے -

#### أحادبيث نبوئ

اسی طرح امیرالمؤنین سبیدنا علی المرتضی شکے بہت سے فضائل احادیث نبوی کی میں جے اسانید کے ساتھ موجود ہیں۔

ان بیں سے خدایک روایات اختصاراً ذیل میں بیش کی جاتی ہیں اگرم قبل ازیں ال کا ذکر اپنے اپنے موقعہ پر سم حیکا سے ۔

اقلے : غزوہ تبوک کے موقد برصرت على المقعلی سے معرفت سے متعلقت اللہ میں شرکت سے متعلقت میں اللہ علیہ وسلم نے بطقت اللہ متعلقت متعلقت متعلقت اللہ مقام اللہ م

---- اما نرضی ان تکون منی بسنزلة هارون من موسی الا امنه لانبی بعدی الم

یعنی نبی افدس میل النگر علیه وسلم نے راس موقعہ یہ صفرت علی المرتفیٰ و اس موقعہ یہ المرتفیٰ و اللہ کی المرتفیٰ میں فرایا کہ آپ کیا ہدند بنہیں کرتے کہ میری جانب سے اس نفام پر مہر السلام صفرت موسی علیہ السلام کی طرف سے تھے مگر ماہت یہ ہے کہ کوئی نبی میرے بعد بنہیں ہوگا ۔

اس فرمان نبرت بیں جناب علی المرتعنی اللہ کے لیے ایک عظیم منصب کا فکر فرمایا گیاہے احد در، بخاری شریب مبلداول سام کے تحت منا قب علی بن ابی طالب اللہ علیہ دعی ۔

والم مسلم شريف صف ي مارثان اب فعائل على على مليع دبل.

كه أنجناب صلى الترعليد وسلم في حصرت موسى او درصفرت الم دول كى نسبت سعيجناب على كى وقتى نيابست كى فضيلت بيان فرائى -

لیکن دائی نیابت و خلافت مرادنہیں ہیے جیسا کر قبل ازیں اس کی ومناصت بیان کردی گئی ہے۔

دوم ، حضرت على المرتضى طلك حق بين عديرخم كم مقام بربعض شكايات كا الله كم الله على المترعليد وسلم في فرايا :

---- من كنت مولاه فعلى مولا 6-

کیفی جس شخص کے لیے ہی مجوب اور دوست ہول پس علی بن ابی طالب اس کے معبوب اور دوست ہوں پس علی بن ابی طالب اس کے معبوب اور دوست ہیں "

اس مقام برحضرت على المرتفى على عرق بين أن بخناب منى الشرعلبه وسلم كى زبان مباكد مسع معترضين كاعتراضات كا ازاله فرايا كيا - اورحضرت موصوف كي سا نقد وستى اور معبت كى ترغيب ولائى كى برجز برخاب على كي يسيد شرف بالاست شرف بهد اور قبل ازبن اس روايت كي تشريح بقدر كفايت ججة الوداع كي بعد درن كى جا چكى بعد بال درج ع فراين -

---- عن عسرة الن بن تونى دسول سلى الله عليه والامروب المؤلاء النعسر الذبن تونى دسول سلى الله عليه والزبير وسلع وهدو لاض فسنى علياً وعمّاتٌ والزبيرُ

وطلعتة وسعدًا وعبل الموشِّيل " (دواه البخارى) ليم

یعنی صفرت عرفارد ق رضی التر تعالیٰ عند نیے ارشا د فرما یا که اس معامله یعنی استله فلافت) بیس ان فراد صفرت علی استرت علی مسئله فلافت ) بیس ان فراد صفرت علی ان مصفرت فریس و الدین این عبد الدر مسئل (بین عوف ) اور صفرت عبدالرحل زین عوف ) و رضی الترت الی عنهم اجمعین ) سے بہنز کوئی شخص زیادہ حق دار نہیں رکبو نکر ) بیروہ افراد میں جن سے بی افترس میں التر علیہ وسلم رضا مند بہوکراس عالم سے رضصت ہوئے۔

معقر بر بسے کہ اپنی قابلیت وصلاحیت کے علادہ ان حضرات کوجناب بنی کیم صلی الشرعلیہ دسلم کی رضامندی کی سند فضیلت بھی حاصل ہے اوران حضرات بیں صخرت علی المرتفیٰ رضی الشرعنہ کا ذکر خیر نمایاں طور بر موجود سیے اور بیرا بیٹ کے مقام رفعت کا بین ننورت سیے ۔

## فصائل علوى كااجمالي ضاكه

اسی طرح سیرنا علی المرتضی صنعے فضائل د کمالات احادیث نبوی بیرصیح اسا نید کے ساتھ بہت ہو گئی ہے۔ ساتھ بہت ہوا قعے میں مذکور میں ان کا احصا را در شار کرلینا ایک شکل امریت تا ہم ذیل میں چندایک فضائل ایک نظریس اجالاً پیش کیے جاتے ہیں۔

- نى افدس صلى الترعليه وسلم كرساخة مما محابراً م كا ابنى ابنى نوعيت كى مورت مي المرام كا ابنى ابنى نوعيت كى مورت مي جس جس طرح تعلق فائم بعد اور رابطر عفيتدت مستحكم بهد ياسى طرح سيترا على المرتفى كا كسب تعلق اور خاندانى انتساب قائم بهد -
- ہنا ب على المرتفى أنجناب على الله عليه وسلم كے نبيل مقدس كى مربراً وردہ شخصيت بونے كے ساتھ ساتھ آئي كو في اقدس على اللہ عليه دسلم كى دا مادى كا شرف بعى عال ب ۔

ا بخاری شرایب ص<u>۵۲۲</u> باب تسة البیعة

- امیرالوسین سیرنا علی المزهلی رضی الترون کو انجناب صلی التر علیه وسلم کے سایر شفقت میں ابندا ہی سے تربیت بانے کا شرف ماصل سے ۔
- ہ بہوت نبوی صلی التّرعلیہ وسلم کے موقعہ برسیدالکونین صلی السّرعلیہ وسلم کے بسترمالاً

  برا بخنا ب سلم کے عکم کی تعبیل میں استراصت کرنے کی فضیلت ان کونصیب ہوئی

  اور نبی اقدس علیہ وسلم کے ودا لئے اورا مانات کومتعلقہ ہوگوں تک پہنچانے کی سعادہ
  ان کو حاصل ہوئی۔
- اسلام میں ہجرت مرببنر کی عظیم فضیلت سے آپ کا مشرف ہونا مسلات میں سے اسے ۔ آپ نخنا ب مها برین کا ملین سے ہیں۔
- ک مشہورشہورغزدات رغزدہ بدر احد احزاب دغیر) بیں آپ کے شجاعانہ کارنا مشہور بیں خصوصاً جنگ نیر بیں آپٹے کے اہتھوں اُخری فلعہ رقوص) کے نیچ ہونے کی بشارت ان کے لیے اسلام میں مشہور و معروف ہے اسی بنا پر فاتح خیر ہو نے کا نقب عوام وخوارص کی زبانوں پر یا یاجا تا ہے۔
- ا المنجناب صلى الشرعليه وسلم سع ببيت كم مختلف مواقع ربيعت رضوان وغيره) بين آب كاشال موكر متفيض بونا روزروشن كى طرح واضح سع -
- ایرالموننین سیدناعل المرتفلی فلاسردار دوجهال صلی الشرعلیه وسلم کا کا تب
  وی بنونا اور دیگر کئی مکاتیب دو ثائن کا محرر بونا امرسلم ہے ۔
- اسلام ہیں عینشرہ بیشرہ حضرات کا مقام دیگر افراد است سے بہت رفیع سیے
   ان میں جنا ب علی الرتھی اور شرکیب وشا مل ہیں اور زبان نبوت کے ذریع انہیں
   جنت کی بشارے عاصل سیے۔
- را سفی بین جب اکنواس الله علیه وسلم نے حضرت ابو بکر مسدان کوام برجی بناکر روانه فرماً یا توصرت علی المرتضی رعنی الله عنه کو سورة براً ق ر توب اکی بعض آ بات

كى تبليغ كيمنصب مرفائز فرابا اوراب نے كوكرمرجاكراس فريضه كاحق اداكيا-

ا حضرت على المرتضى رضى الله عنه كو اً بخناب صلى الله عليه دسلم كے اکنوى او قائن بيس تيمار دارى كے فرائض سرائجام دينے كانشرف حاصل ہوا -

کی مین میں المرتفیٰ و کو کفرت میں اللہ ملیدوسلم کے وصال کے بعدد میراکا برصحابہ کوام کی میں میں عسل نبوی کی منطقہ نعد مات تکمیل کرنے کی سعادت ما صل ہوئی۔

سبدالكونين صلى المترعليد وسلم كى نيابت وخلافت واشده كماعلى مناصب ين آب كوراند منطيفرا بع بون كار فع منصب نعيب بيدا وركف وال تمام خلفا رامت برفو فيت فائم بيد -

امرالمرمنین علی رضی النتر تعالی عند کے بہتلیں سے فضائل اختصالاً ذکر کیے ہیں اب ان کا اختتام ان کلمات بریم کرنا چاہتے ہیں جو صفرت شاہ ولی النتر سے آنجناب کی فضیلسنٹ ہیں اجالاً بیان کیے ہیں۔

نناه صاحب صنرت على المرتفى من في بلت بين فرا سنه بين كه:

د و و و با بيد دانست كرشبر نيست كرهفرت برتفى از افاضل است الدورى وجره نفيلت بيصاب جمع كرده است الدورى وجره نفيلت بيصاب جمع كرده است الدورى وشباقت وحضور مشا برخير و قرب نسب ومجت كا مله المنفرت ملى الشر عليه دسلم و شدرت درام منالقال و نا آبى امرالحق شدن و زبر دردنس كردن وغيران " يله

یعنی اس بان میں کوئی شبرنہیں ہے کہ جناب علی المرتضیٰ امت کے اوّ لین کا ملین ہیں سے بین خداتعالی نے ان میں بے صاب شرف و نفیدلت کی اقسام جمع فرمادی ہیں مشلاً ند ۱۱) فرق العب میں فی تفصیل الشخیین میں میں محت نضائل علوی عبوم بحتبائی دہلی۔
رمی الالہ الحفاکا لل معلیٰ مقصد دوم محت فضائل علوی عبوا وّل بر ملی ۔ پر پینزگاری ، تعوی اور بهادری اورمشا برخیرین ما طرسنا اور نی اقدس صلی الشعلیه وسلم کے ساختہ نبی قرابت اور مجت کا مله اورالشر تعالی کے معاملے میں شدید بہونا اور حق بات کے اتجا کے رہنا اور دنیا کا تارک اور زاہد ہونا وغیرہ وغیرہ -

نیزاکا برصوفیه کرام رحمهم النثرتعال کے نزدیک ، یہ باست مشہور ہے کہ بزرگان دین کے بیشتر سلاسل کا مرکز فیض ا درمصدرسندجا ہے سیدنا علی المرتفی دخی داست گرا می ہے ا دریہاں سے فیوض دبرکات ہوی حاری ہیں ۔

تنبيه

ابل تحقیق کی خاطرید ذکر کر دینا فائدہ سے خالی نہیں ہے کہ ابن کمثیر سے "ابدایر یہ والنہایہ" مبدسالع رطبع اوّل) کے آخریں صلام سے صلام کسے حضرت ملی الرتفاق کے والنہ اید اورائی کی اولاد شرایف کا ذکر کرنے کے بعد آپ کے نفائل کے بید ایک ستقل ما ب باند صاب یہ اس باب بین نفائل کی بہت سی چیزیں ذکر کی ہیں اورسانق ساتھ قابل نفر چیزیں نفر کی ہیں اورسانق ساتھ قابل نفر چیزیں میں میں دو یہ بال کا میں کے بید بہت سی میں دھیزیں نقد و تحقیق کے بعد بہت سی میں دھیزیں نقد و تحقیق کے بعد بہت سی میں دھیزیں نقد و تحقیق کے بعد بہت سی میں دھیزیں نقد و تحقیق کے بعد بیکا ساسنے آگئی ہیں۔

گذشت سطورين صفرت على الرّلفي للم معندا بكستم فضائل و كما لات اجالاً واختمالًا ذكر كيديين -

حفرت علی المرتضیٰ طی نفائل دکمالات کمالوں میں کفرت سے پائے جاتے ہیں جیساکہ الا م احداد دردیج علمار کہارسے منعول ہے۔

ما فظ ابن جرام عنعلائی فتح الباری بی اس کونعل کرتے ہیں کہ --- - "سع برد فحف کھنی احد من العماسة بالاسانید الجیاد

اكثرما جاء في على يُك

کھ فتح الباری مب<u>ے ہے</u> باب مناقب علی فن ابی طالب ۔

یعنی صحابہ کرام میں سے کسی صہابی ٹیسے حق میں اتنی کمٹیر عمدہ روایات وارڈہیں ہوئی جننی صفرت علی المرتفعٰی ٹیسے حق میں بائی گئی ہیں ۔

کہ آپ کے مخالفین کی کنرت متنی یعض مخالفین آپ کے فضائل ومنا قب کے منکر نون تھے گران کا اختلا فسیب اسی نوعیت کا تھا۔ اور لبعض مخالفین آپ کی مخالفین ہیں انہما ورج کے متنا داور سے متند درجے ما اندر میں اختلاف ہیں صفرت علی المرتفیٰ سے مسا تھ مندر پرعنا داور ابنعش رکھتے تھے ان لوگول کوخوارج کے نام سے موسوم کیا جا آ ہے ۔

چنا پخراس مغانفت کی دجہ سے صحابہ کرام اور دیگر اکا برحضات نے حضرت علی الرتفیٰ اللہ کے فضائل وکما لات کی روایات کو دو ب واضح کہا اوران روایات کا باربارا عادہ کیا تاکہ مخانفین حضرت علی السلے علی المرابی کا رحضرت علی الفین حضرت علی الشخص کے عراضات کا مکمل جواب ہوسکے اس طرح بہ طراتی کا رحضرت علی المرت روایات کا محجب ہوا۔ اس سلسلہ میں بعض لوگر ل سنے حضرت علی المرتضیٰ المرتضیٰ کے حق میں کفر ت روایات کا محجب ہوا۔ اس سلسلہ میں بعض لوگر ل سنے حضرت علی المرتضیٰ کے دفعا کل میں افراط اور خلوکی راہ اختیار کی اوراس معا ملہ میں صرب متجا وزہو گئے۔ ان لوگر ل کو روافض کہا جا تا ہے۔

فصائل مر علی المرت المعاب كرجتنا قدراس امت می صفرت علی المرت می معفرت علی المرتضی الم

له دا، تذكرة الحفاظ للنرهي مبيم تست ذكر الرعروعام الشعبي -

ي، منزان الاعتدال للزهبي م<del>ع ٢٠ ت</del>عت تذكره العارث بن عبداللدالا عور المبع تدميم مصر-

". ـ ـ ـ قال الحافظ البويعلى الخليلى فى "كتاب الارشاد" وفعت الرافضة في منالا على فالعلى في الديت نحسو تلايث مارد العن حديث "

بعی حضرت علی اورا بل بیت کے فضائل میں رافضیوں نے بین لاکھ کے فرمیب روایات وضع کرکے چلادی ہیں۔

مانظ ابن قيم اس قول كا تيرين آكے جل كر تحروفر التے بي كم: --- ولا تستبعل هذا فائله لوتنبعت ماعنده حدمت ذالك لوجيد مت الاسركماقال "

یستی اس ربان کو) بعیدرنها نناچا سبسے کیونکو اگرتم اس موا دکا تبتیع اورجہ توکرو جو ان لوگوں کے پاس موجود سبت توتم اس معاسلے کواسی طرح پاؤ کے جیساکہ دابولیلی الخلیلی ) نے کہا ہے۔

ستیعم کی طرف مسے ما ہیں۔ تیم کی ہے کہ صفرت علی المرتضل سے کے حضرت علی المرتضل کے حقیق سے دروغ تصنیف کیا گیا ہے اور جاعتی عصبتیت نے الیسی روا بات کی جنم دیا ہے جن کی کوئی اصل نہیں اور وہ با سکل ہے سرد پاہیں ۔

ب این این از مین البلاغة این ابی الحدیدالتبعی معتنرلی نے مندرہ ذیل الفاظیس اس مفہول کی تصریح کردی ۔

د--- ولكن الشان فحب بصحيح ما بروى عنه عليه المسيد م نعت العصبية

اعاديث لااصل لها"كم

ابل سنت کے نزویک صفرت علی المرتفی خواتے ہیں کہ میرسے علی لوگ الم المرتفی میں تفلیط کریں میں تفلیط کریں کے مادر یہ دونوں قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے۔

ا ----- عن الی مربع قال سمعت علیاً یفنول علائے فی رجلان مفسوط نحف حبی و مفرط فی بغضی ی کلے اوریپی مستلہ خاب مرتفی آئے نبی اقدس ملی الله علیہ وسلم سے ایک دومرسے الغاظ کے ساتھ نقل کیا ہے ؛ اس روایت ہیں اس طرح ہے کہ ؛

نبی اقدس صلی الد ملید وسلم نے میرے می بین ارشا دفر کا یا کہ جمعاری شال البی ہے جیسی عیسی علیہ السلام کو بہو د نے نہا بیت مبعوض سمھا حتیٰ کہ اس کی والدہ پر بہتا ان مکا دبا اور نصاری نے عیسی علیہ السلام کی صرسے زبا دہ مجت کی حتیٰ کہ انہوں نے اس مقام اور خز میں آنا را جو ان کے شان کے شاباں نہیں ہے ۔

اس کے بعد صفرت علی خوانے ہیں کہ میرے ہی ہیں بھی دوقعم کے لوگ بلاک ہول کے ایک وہ لوگ جو مجست میں افراط اور زیادتی کرنے والے ہیں اور وہ مدح سرائی کہتے ہیں جس کا ہیں اہل نہیں ہول۔

ا دردوسرے وہ اوگ بلاک ہول گے جنہیں میرے ساتھ عداوت اور بغن سے اس اللہ شرح نیج البلاغة لابن ابی الدر مرم الله اللہ عند فی ترجہ عارد فی مرح الفاعة والعقل لجع بروت كا سام احر مسل جلع ادل مرم مرم ۔

بنا پراہنوں نے محدر رہنان باندھ رکھا ہے۔

نعوشال (علیٌّ) کہ للے نحب رجلان محب مفرط ہمتر طنی بسا لیس نحب روم بعثنی پرسالۂ شناً نی علی ان پہمتنی رواہ احد سیارے

مستله مذکور کے متعلق صفرت علی المرتفیٰ واپین بیر مستله مذکور کے میں کا المال میں بھٹرے یا تھے جاتے ہیں۔ ال میں سے بغدر مزورے چندا یک موالے بیش خدمت ہیں ۔

بنیج الملافة بس على لرتفی کا فران موجود سے جس بس مصرت على المرتفی تلکے حق بس مرح سرائی بس مبالغه کرنے کے شعلق وعید موجود سے نیز حضرت علی کے حق بس ان کے حقوق کی کوتا ہی کرنے اور تنقیص کرنے کے شعلق صفرت علی کی زبان سے زجرو تو بینے منقول

۔۔۔۔۔ تال علیہ السلام پھلاہ ہیں رجیلان محب مفرط و باحث مفتر ( وہذا مثل قولہ علیہ السعلام ) هلک فِت رجلان محب غال د مبغض قال "کے یعیٰ حضرے علی فرمانے ہیں ہرے تی ہی دوشخص ہلاک ہوں گے ایک ہومیت

ا مشكاة مغرب معه الما باب منا قب على الفصل الثالث ربح الماحر الما حرار المعرف مع الماحر الما المعرف الما المرفع المربع الما الما المن المح المعربي الما المن المح المعربي الما المن المح المعربي الما المن المحمد المربع ا

میں افراط ادر زیادتی کرنے والا سے اور دوسل ہو مجھ پر بہنان اور افترار با ندھنے والا سے۔ مختصر برسبے کرمحسب غالی اور بغض وعداوت رکھنے والا دونوں ہلاک ہوں گئے۔

#### الحاصل

مندرجات بالا بیں حضرت ایرالمؤمنین علی المرتفی سی فراپین کی روشی ہیں برستلہ واضح کردیا گیا ہے کہ سیّدنا علی المرتفیٰ مضی السّدعنہ کے فضائل وحقوق میں لوگول کی طرت سے بہت افراط اور تفریط کی گئی ہے ۔ اور برا مرشر بعیت میں نالپسند بیرہ سے ۔

حضرت على المرتضى المرتفى المر

ان طبقات کے درمیان اہل اسنت والجاعت "کا طراقیہ نہا بہت بہترا ورتوسط سے ۔ وہ نہ اس مسلم بمی غلو کے قائل ہم اور نہ ہی شال مرتضوٰی ہم تقصیر وُلفر پیط کو جائز شبحے تے ہیں '' خدیو الاسور اوسطھاً "کے قاعدہ کے مطابق ان کا طرافی ۔ صبحے ہیں اور بین الا فراط والتفر لیط سے ۔

چنامنچه ابل السنته کے مسلک اعتدال کی ائید میں اس موقعہ پر ہم حضرت علی برالحسبین رسیّدنا زین العابدینؓ ) کا فرمان ذکر کرنا مناسب خیال کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں۔

۔۔۔۔۔ عی یحیثی بین سعیل مشال کنا عندہ علی بین الحسین فجاء قومرمین الکوفیسین فقال علی یا احد العد راق احبونا حسب الاسسلام سمعست الی لیتول قال دسول الله صلی الله علیه وسسامہ یا بھا الناس لا ترفعونی فوق قسر دی خان الله ا انخسن نی عبد اً قبل ان پیخسن نی نبیّا۔ ہے

لعالمتدرك الماكم مع اللغيص للزحبي معت عت كماب معرفة العمابة من

یعن پیلی بن سیدرکتے ہیں کہ ہم ایک دندہ صرت زین العا بدین کی ضرمت ہیں ہوہو تھے۔
اس اثناء ہیں کوفیوں کی ایک جاعت ماضر ہوئی (امام زین العابدین ان لوگول کی غلوعقیت سے واقف تھے ) توصرت زین العابدین نے ان سے ضطا ب کرتے ہوئے زما یا کہ اسے اہل عراق تم لوگ اسلام کے قاعدے کے مطابق ہمارے ساتھ محبت رکھا کر و۔ (غلوسے کام نہ بیا کرو) اور فرما یا کہ ہیں نے اپنے والدگرای دسید نا امام صبین اسے سنا ہوا ہے کہ وہ نبی اقدر سے مان فرما یا :

اقدر س میں النٹر علیہ وسلم کا فرما ن نقل کرتے تھے کہ اکوفررت صلعم نے ارشاد فرما یا :

افدر س میں النٹر علیہ وسلم کا فرما ن نقل کرتے تھے کہ اکوفر سے مانٹر نعالی نے بچھنی نبانے سے بہلے اپنا عبد بنایا ہے ہے۔

فلمذا "فرمودات بهوی" إدراً مُهركرام كے با نات "كى دوشى بين مسئله بذا بين كى بيشى اورافراط دنفريط كى راه نهيں اختيا ركرنى جا سبے اور روافض اور نوارج ونواصب كے طريقے كومتروك كر كے جاوه اعتدال برقائم رہنا جا ہيے۔

#### افتاروقضار

صفرت على المزنعلى الترعن كامقام معابركام من بهبت بلند سب اوراً بننا بين المنت المند بين المنا المنت المنت المن المنالات مختلف اوصاف جيله كے حامل بين رالله نعال نيار وقفا مى اعلى صلاحت بين الله الله و ديعت فرائد تقد ران بين سدايك افتار وقفا مى اعلى صلاحت بدر

بحنا بنجه مهم آئنده مسطور میں حضرت علی المرتضی الله کی اس صفت کا طر کے منعلق چند چنریں ناظرین کرام کی خدمت میں بیش کرنا جا ہتنے ہیں ۔

اصل مسئلہ سے قبل تہدیں پیٹرول ہیں یہ ذکہ کر دبنا حزوری ہے کہ صفرت علی المرتفیٰ اللہ تفیٰ المرتفیٰ اللہ تعلق المرتفیٰ اللہ تعلق میں کے حق میں اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی ۔ جنا پیٹر علی المرتفیٰ اللہ علیہ وسلم کی دعا مبارک ہے جوال کے حق میں اکسیسر مہارت کا اصل باعث بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مبارک ہے جوال کے حق میں اکسیسر

نابت بوئی اوراس کی نا نیرکی وجر سے است مسلم کوفوا مرحاصل بوستے۔

احا دیث اورروا بات کی تمابوں میں مذکورہے کہ ایک حصاب میں مذکورہے کہ ایک حصاب میں مذکورہے کہ ایک میں مذکورہے کہ ایک میں مذکورہے کی ایک میں مذکورہ بیات میں میں میں میں میں میں میں ایک آپٹر وہاں جاکر لوگوں میں نماز عات کے فیصلہ کرنے کا کام سرانجام دیں ۔

تواس موقعہ برخاب علی المرتفی یا ہے ہی کریم صلی الشرعلیہ وسلم کی خدمت میں گزارش کی کہ ہیں اس میدان ہیں نو وار د شخص ہوں ۔ مجھے قضا رکے معاملہ ہیں معلو مات نہیں ہیں ہیں ان وگوں کے درمیان کس طرح فیصلہ کر سکوں گا ؟ تو اُسجنا ب صلی الشرعلیہ وسلم نے صفرت علی المرتفیٰ کے سیدنہ ہر اپنا دست مبارک مکا یا اوران کے حق ہیں شرح صدر کی دعا فرائی کہ اے اللہ ! ان کے دل کو ہرایت دینا اوران کی زبان کو درست رکھنا اورساتھ ہی اس مسئلہ کے بنیا دی صوابط تعلیم فرمائے جھنرے علی المرتضیٰ فرمائے ہیں کہ دعائے نبوی مسئلہ کے بنیا دی صوابط تعلیم فرمائے جھنرے علی المرتضیٰ فرمائے ہیں کہ دعائے نبوی ملی اللہ علیہ وسلم کے بورجی ہی مجھے دو شخصوں کے درمیان قضام اور فیصلہ کا موقع ملی اللہ علیہ وسلم کے بورجی ہم اور اور معاملہ فہی ہیں کمبھی کوئی اشکال نہیں دیا۔

مل سے تو مجھے کہی تر دونہیں ہوا اور معاملہ فہی ہیں کمبھی کوئی اشکال نہیں دیا۔

" ـ ـ ـ ـ عن على قال بعثى النبى صلى الله عليه وسلوالى الله الف الهل اليسن لا قضى بينه مد : قلت يارسول الله ! الف لا علم لى بالقضاء فضرب بيده على سدرى و وت ال الله ما الله علم الله وسلاد لسانه و قال فما شكك فى قضاء بين ا شنين عتى جلست مجلسى هذا " له

ا المصنف لابن الى شيبة صبي تحت كناب اقفية رسول الترصلع مبر كواچى ربي كواچى ربي كواچى ربي كواچى ربي كاب الفغائل عبير كراچى . ربي المصنف لابن الى شيبة صيف محت كناب الفغائل عبير كراچى . ربي المقدم الله القسم الثانى تحت ذكر على بن ابى طالب ويقير مايش الكل صغرب)

قضامک لیے ضوالط علیہ وسلم نے صداسی دو در دو جہال می اللہ اللہ اللہ اللہ وسلم نے صدات على الرّفائي كو فضار كے تعلق اللہ وسلم نے صدرت على الرّفائي كو فضار كے تعلق بعض بنيادى ضا بطے تعليم فرمائے نصده يربين كم ، 'مبحب آئ کے باس دو فرلي كوئة تنازيم كے کہ بنی ہول تو تم كسى ایک فرائے كا كلام سن كرفيعل مذكر نا جب تك كہ تم دو مرے فراق كا بيا ك مذس ليس ي تو حضوت على المرتفى الله فواتے بين كم ، تعنا كے معا ملر بين اس ضا بطريد بين ميں مين جين كم الدين من الدين الريان المسئل نوب سبل را بول وا در مرس سے ليے تعنا كامسئل خوب سبل را بول مين السكال بنين آيا۔

(۱) ---- عن على قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا تقاضى اليك رجيلان فيلا تقض الملاول حتى تسمع مسا يعتول الآخر . فانك سوف ترى (كيف تقفى) قسال على: فما زلت بعدها قاضياً " ك

نعنا دکے باب ہیں اسلامی آئیں ہیں ضابطہ بالاکے تحت ہیں شہ فیصلے کئے جاتے ہیں ۔ادرفقہا را درائہ کوائم کی تعلیات میں ضابطہ ہذاکی بڑی اہمیت ہے ۔اسلام کے ہر دور ہیں اس کی روشن ہیں اسلام کے فاضی فیصلے کرنے چلے آئے ہیں ۔ اسی طرح دیگر ددایت ہیں ہے کہ ؛

(بقيرما فيرصغر كُرْشته كا) ، ٢) المشدرك الماكم ص ١٤ خت كناب معرفة العمابة د٥) مسند لامام احرُّ م ١٩٠٤ مبلدادل مخت مسندان على بن الى طالب الحد ملى المعنف لابن الى نتيبة ص ١٤٠٤ كناب اقضية رسول الشرصلى الشرعليه وسلم علي كراچ د١) المعنف لابن الى نتيبة ص ١٤٠٤ مت كناب البيوع والا نفية رطبع كراچ د١) المعنف لابن الى نتيبة ص ١٤٠٤ مت كناب البيوع والا نفية رطبع كراچ د١) مسند طا مام احرُّ م م ١٩٠٠ وتحت مسئولت على بن الى طالب
دي طبقات لابن سعد م م الله القسم إنتا في رخت على بن الى طالب -

ر) ۔۔۔۔۔ عن عبل الله بن عبل العرب العسری فال استغمل السنى صلى الله على الله على البيعن شال على البيعن شال على رضى الله عنده : دعانى خاوصانى وقدال لى قده مرالسوضيع فب لم الشريف وقد مرالفعيف قب ل القوى وقد م الم الرجال على النساء " له

بینی جب نبی کریم صلی النشر علیه وسلم بین کے علاقہ پر صفرت علی المرتفئی کو عامل و حاکم بنا کرروانہ فرائے گئے تو علی المرتفیٰ کو بلوا کر متعلقہ برایات ارشا و فرائیں ۔ فرایا کہ رمعاملات) بیں شرلیت آ دمی سے عمولی آ دمی کواور توی آ دمی سے عیف آ دمی کو مقدم رکھنا اور مردول کو خواتین بر مقدم قرار دینا ۔

ان نصائح کے ذریعے معاشرتی زندگی کے آئین اور قضار کے صوابط معلوم ہوستے۔ اور کمزور وضعفا را فراد کے حقوق کی مراعات کو عموظ رکھا گیا۔

عبدنبوت میں تضاروا فیار کامسلم بڑی بڑی طری ملاحیتوں کے عالی تھے۔

اوراسی بنا پرنبی افدرس ملی الدّرعلیه دسلم ان صفرات کومختلف مناصب برحسب تعینت فائز فرمان تن برنبی افدرس ملی الدّر علیه دسلم ان صفرات کومختلف مناصب برحسب تعینت فائز اکر با نظر تنا برکا کام مصرت مدین اکبر جضرت عرفاروق ،صفرت عنمان غی اور صفرت علی الرّفظی رضی الشرقائی عنهم کے سپر و نفا اکبر جضرت عرفاروق ،صفرت عنمان غی اور صفرت علی الرّفظی میں مفتی تصور کیے جاتے مقصے اور مسلمان ان صفرات کی طرف اپنے مسائل کے حل کے لیے رجوع کرتے نفصے ۔

چنا بچر قاسم بن محر ذكركرتے بين :

له المراسل لابى واو وسلمان بن اسعث السجسانى مسك وطبع مصر عدد واجار في القضاء)

من عهد درسول الله صلى المله عدد و عدر و عالى الله على على عهد الله على على عهد الله على الله

خلافت راننده میں فقی علی مداکرات کے عہد کے بعد صابرام فقی می مداکرات کے عہد کے بعد صابرام فقی کے دور ہیں ان حضرات نے علی وفقی سائل ہیں مذاکرات کے بید مختلف صلفے قائم کئے

سے میورین بی سر سے میں ہے۔ ہی میں بی بی موریسے ہے۔ ہے۔ ہو کے تھے۔ ان حلقول بیں چندا کا برصرات مجتمع ہوستے تھے اور کس میں ممائل بریگفت وشنید کرنے اور علی بحث و تبحیدے کی اگر حزوریت ہوتی تو وہ جسی کی جاتی تھی ۔

بعض معنفین کی روایت کے مطابق ان میں دوسطقے زیادہ مشہور تھے ایک حلقہ اس طرح قائم تھا کہ حضرت عمرین الخطائ اور عبدالترین مسعود اور زیدبن ثابت یہ جھڑا اس طرح قائم تھا کہ حضرت علی بن ابی طالب با ہم فقی مذاکرات کرنے تھے ۔اور دوسراحلقہ اس طرح فائم تھا کہ حضرت علی بن ابی طالب اور الوموسی الا شعری اور ابی بن کعب رضی الستر عنہ بہ حضرات ایک دوسرے کے ساسف علی دفعی مسائن بیش کرنے تھے۔

الع طبقات البن سعرسي 49 الفسم الثانى تحت ذكر مد كان يفتى بالسد بدنة ويقتدى بلد مد بدنة

ك اعلام الموقعين لابن قيم مبي طبع تديم دلى -

اس طریقہ کے ذریعے بیش آ مرہ مسائل منقع ہوجاتے تعے اوراس کی روشنی میں سائل میان ماتے تھے۔ کے ماتے تھے۔

(۱) ۔۔۔"عن عاصران قال: تفق ه صن اصحاب النبى صلى الله عليه وسلوست قرحط - ثلاث ه منه ه يلتى بعضه عملى بعض وثلاث ق منه عربية بعضه عملى بعض - فكان ابد مسعود وعسر بن خطاب وزيد بن ثابت يلتى بعضه حملى بعضه عملى بعض وكان على بن إلى طالب والبوموسلى الاشعرى واتى بن كحب يلتى بعضه عملى بعض على بع

ر٧) --- " اخريا الوحنينة عن الهي تتوعن الشعبى ت الكان سنة من اصحاب معمده صلى الله عليه والده وسلوتين الكون الفضله منه على حدة المفضله منه معلى منه والموموسي على حدة وعمر وزيد وابن مسعود "له

نبی کریم سلی المترعلیہ وسلم کے چھے صحابۃ میں سے باہم فقی مذاکرات کیا کرتے تعصفرت علی المرتفاع اورانی بی کعب الدوسلی انسعری کا ایک ملفرتھا۔

اور حضرت عرز زیربن نابت عبدالشربن مسعود کا دوسراصلقه نها اوران حضرات کے درمیان مختلف مسائل پرتبادلہ خیالات ہوتا تھا۔

لع کنا به آگارلام ابی پوسف الانعاری ص<sup>۱۱</sup>۲ نخست بارس الغزودا لجیش . جی بروت کله کناب الآگارلام محدالشیبانی ص<del>ص۱۲</del> طبع قدیم انوار محدی کمعنو در تحت باب فعناکل العما بتر ومن اصحاب النبی صلعم من کان تیزاکرا لفقة ) کناب الگارلام محدصن 1 باب فعائل العما بر سطرکرایی ۔ خلانت راشرو می اسم مناصب صابر کان کوان کا المیت دملات

کی بنا پر فلیغد را شد کی طرف سے اہم مناصب تغویض کیے ملتے تھے اوران کے تعلق مطرت عمر رمنی الشریند اپنی فراست کا ملم سے توگول کو للقین اور ترغیب دلاتے تھے۔

اس سلسلہ میں محتر نمین نے صفرت عرفاروق بین کا ایک محطبہ نقل کیا ہے ہو آئی نے "
ام بہتر "کے مقام پرا بینے کا رکوں اور دیگر اہل اسلام کے اجتماع میں ارشاد فرا یا تھا۔ وہ اس طرح سے کہ:

ا من المن المعيدين مصورم الله القيم الله في حقت باب اجار في فعنل المجابرين على المقامرين على المامرين على القام المامرين المبيع عبلس على )

رم، كمّاب الاموال لا بعيد القاسم بن سلام ص<u>سلام تخت</u> باب فرض الاعطير من الغير. ( بعيد ما مثير الكيم صعري )

بنی صرت عرفاردق نے شام میں جا بیر کے مقام پروگوں سے خطاب کرنے ہوئے فرایا؛

کہ جو خصص قرآن مجید سے شعلق جنروں کا سوال کر ناچاہے وہ ابی بن کعیٹ کے باس آئے۔

ادر جو شخص ملال وحوام کے متعلیٰ سائل کامل دریا مت کرنا چا بہتے دہ معا ذبن جبل نے کے باس آئے۔

باس آئے۔

ادر ج شخص سلدوراشدا ورفرائض کے متعلق معلوم کرنا جا ہے وہ زیدبن ابت کے پاس کئے۔

ادر حین خص کو مال کی طلب ہووہ میر سے پاس اَست اللّٰہ تعالیٰ نے مجھے بیت المالگاخاذن
بنا یا ہے۔ بین نقیم اموال میں امہات الموندین کو ترجیح و دل گا جراس کے بعد میں الفار
کو دول گا۔ (اور مباحرین ہیں میکن اور میر سے ساتھی شائل ہیں) اس کے بعد میں الفار
کو دول گا۔ بھر تو شخص ہجرت ہیں جلدی کر کے بہنچا ہے اس کو اموال و بیتے جائیں گے
اور جو شخص ہجرت ہیں مؤخر ہوگیا ہے اس کوعطائے اموال ہیں ہیں مؤخر رکھا جائے گا
نرکورہ بالا بیان میں دینی مسائل میں ایک گونہ طراق کار ذکر ہوا ہے اور تقیم اموال
میں اسلامی خدمات اور دینی تفوق کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ یہذا است فائڈی کا کمال ہے۔
فارد تی جمد خلافت میں اس طرح شخصیت کی صلاحیتوں کے اعتبار سے دینی اور
انتظامی امور تفویعن کئے جائے تھے۔

اسی سلسلہ کے موافق سیدنا علی المرتضیٰ عہد نبوت سے ہی منصب قضار پر فائز جید اُر بسے نفے ۔ان کے تعلق صفرت عرفاردی اُوردیگر صحابہ کرام 'فرایا کرتے تھے کہ ؛ مُلی بن ابی طالب مدید ہیں سب سے زیادہ قضا سکے مناسب ہیں '' یہ صفول صحابہ کے ذیل افوال ہی فرکور سے نیز محدّثین و مؤرضین نے بھی صفرت علی المرتفیٰ عظم سکہ فضار کو کئی عبالات کی شکل ہیں درنے کیا ہے ؛

(بقيده ابنيه) السنن الكبرى للبيغي صريع متست كمّاب الفرائض -

(۱) "---- عن ابن عاس خطبنا عسر الله القضانا وابي ربن كعب) اقرد ألك

رم) "---- عن علقمة عن عبد الله (بن مسعود) تبال كنا نتحد ان من اقضى اهل المدسينة ابن الى طالب "كمه

رس مانقفاءعلى يطه مان يقال اعلىمسم

رم) ادرابن کنیر ان کمایت کرجب مضرت عرط خلیف مقرر موستے توانپول نے میہ طیب پرمضرت علی کو قاصی متعین فرایا :

وينهاولى عمربن الخطاب بومرالبُلثًا وَثَمَّانَ بَعْيِنَ مستبِينَ مِنْ الْمُعَلِّنِ الْمُعَلِّنِ الْمُعَلِّنِ الْمُ

اه دار بخاری شریف مستم می مخت کتاب التقبیر آب ما تتسخ من آبتر -رس طبقاب ابن سعد صبح می التقسم اللّا فی شخت علی المرفعی الله رس المصنف لابن الب شبید مشت ما ۱۹۵۰ کتاب فضا کل القران رس الم المشیخ العمی اختیبی مین مین مین مین باداد المجمع نجف

کے طبقات البن سعدم بین القتم الله فی تحت باب اصول الغرائف .
علی کتاب السنن سبیدین شعور صبح القسم الاول نحت باب اصول الغرائف .
کتاب البدابدلاب کثیر ملط جلد سائع مخت سیل همه .

وه) ادر کبار نابیس میں سے سید میں جبر نے صفرت ابن عباس کا ایک قل نقل کیا ہے۔
اس میں مذرور سے کہ ابن عباس فرا یا کرتے تھے کہ جب ایک چیز موثق المرفعہ سے صفرت
علی سے پہنچ جائے قو بھر ہم اس رقول علی کے برابر کسی چیز کو قرار نہیں دینے اور ان
کے فیصل کو قضاء کے باب میں اولیت دیتے ہیں۔

---- وقال سعيد بن جبير كان ابن عباسٌ بقول اذاجاً نا الشبت عن على للم يدنعه له به يك

مندرجات بالا کی روٹنی میں واضح ہواکہ منصب قضانعلفا مصرات کے درمیں جناب مرتعنی طاح کے درمیں جناب مرتعنی کے ماران میں میں میں اور آپ اس دور کے جیت قاصی شمار کئے جاتے تھے ۔اوران کے فیصلے است میں میاری حیثیت کے مامل تھے۔

## اجركت عدود اورضرت على المرتضى

اس کے بدیندایک واقع ات بیدنا علی المرتفیٰ کے قضا سمے تعلق پیش فدمت بیں۔ اگر جبر صفرت علی المرتفیٰ میں۔ اگر جبر صفرت علی المرتفیٰ میں کے بیات اور فقات علی المرتب تاہم جدا بک فقہ کی کتا ہوں میں ذکر کئے ہیں جن کا ضبط مخربر میں لانا ایک مشکل امر سے تاہم جدا بک واقعات کا ذکر کر دینا مفید ضیال کیا گیا ہے۔

زنا مرمزا على المترعليه وآله دسلم كے عهد بين بعض دفعه صفرت على الرفعي كرم التروجه كوشرى مديكا نے كے يديمقرنسرا با

چنا پخرستدنا على المرتضى فرمات بي كما يك دفدنى كرم صلى الشرعليه وسلم نے مجھ ايك ورب روبارية ) پرشرى حدجارى كرنے كا حكم فرمايا بيمصعلوم بواكر يہ عورت ايام ليمان الدا الاصابة لابن جوالدسقلانی مستقلی عمت، دمن 144 ) على بن ابى طالب ا

نفاس میں بیداور مجھ فوف ہواکہ اگراس پر صدیگائی تو ہر داشت نہ کرسکے گی بلکہ مواتے گی۔

اس چزکو ہیں نے نبی اقدس طی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس ہیں عرض کیا توانجناب میں اللہ طیہ وسلم نے میری گزارش کی تسیین فرمائی۔ اور ایک دوسری دوایت ہیں ہے کہ جب ہیں نے اس کے ایام نفاس میں ہونے کی اطلاع عرض کی توان بختا بسلی اللہ علیہ وسلم نفاس کے تم ہونے تک اجرائے حدکو ملتوی کرنے کا حکم فرمایا۔

نے اس کے ایام نفاس کے تم ہونے تک اجرائے حدکو ملتوی کرنے کا حکم فرمایا۔

فخشیدت ان انا جبلہ تھا ان اقتابا۔ فذا کو دیت خالک للذی صلی اللہ علیہ وسلم فقال احسنت ۔ رواہ مسلم وفی روایہ آبی داؤدت ال دعھا حتی بنقطع دیما نے دائے۔۔۔۔۔ الح "اے مات بنقطع دیمیا نے دائے۔۔۔۔۔ الح "اے مات میں نفاط دیمیا ہے۔۔۔۔۔ الح "اے مات بنقطع دیمیا ہے۔۔۔۔۔ الح "اے الحدی بنقطع دیمیا ہے۔۔۔۔۔ الح "اے مات بنقطع دیمیا ہے۔۔۔۔۔ الح "اے الح میصل ہے۔۔۔۔۔ الح "اے مات بنا ہے۔۔۔۔۔ الح "اے مات بنقطع دیمیا ہے۔۔۔۔۔ الح "اے مات بنقطع دیمیا ہے۔۔۔۔۔ الح "اے الحدی بنقطع دیمیا ہے۔۔۔۔۔ الح "اے الح الحدی بنقطع دیمیا ہے۔۔۔۔۔ الح "اے مات بن مات ہے۔۔۔۔۔ الح "ایمی ہے۔۔۔۔۔۔ الح "ایمی ہے میں ہے۔۔۔۔۔۔ الح "ایمی ہے میں ہے۔ الح "ایمی ہے میں ہے میں ہے تا ہے میں ہے

روممروافعم کم صفرت علی المریفی شک اید اور دافعه محتر نین نے ذکر کیا ہے اور دافعه محتر نین نے ذکر کیا ہے افتادی شدہ سے تو نے زنا کا افرار کیا تھا۔ اُپٹے نے اس سے دریا فنت فرایا کر کیا تو شادی شدہ سے تو اس نے کہا "جی ہاں"۔ تو اُپٹے نے فرایا کہ اسے رجم کیا جائے گا اور اسم جوس دکھا۔ جب شام کو عدجاری کرنے کے لیے اسے پیش کیا گیا توصرت علی الرتفیٰ و نے دگوں کو سے مطلع فرایا۔ اس پرایک شخص نے کہا کہ اس کا نکاح تو ہو چکا سے کین رفعتی نہیں ہوئی۔

توصفرت على المرتفى م برج يرمعلوم كر كے بوش بوت اور فرما باكراس كومنگسار كه دا، مشكل فه شريف صلاس كما ب الحدود را خوصل ادل عليم أورمحدى د دلى بجوالم سلم وابى داؤد -رم استدامام احرص م الم المحاد ل طبع ادل معرى نخت مستدات على أ ررم) نه کیام کے بلکہ س پرزناکی نشری حدراسی تازیا نے ) جادی کی جلتے۔

(۱۹۵۸) ۔۔۔۔ عن حنش بن المعتمر قال : اتی علی رضی اللّب له تعالیٰ عند برجل قد اقترعلی نفسیہ بالزنا فضال لیہ :

احصنت ؟ قال : نعید قال : اذا ترجد حرف رفعہ المی الحبسی فلما کان بالعشی دعابلہ وقص اصرہ علی الناس ففال لیہ رجل : اسلہ قدہ متزوج اصراکہ وسع ید خسل معا۔ ففرح علی بالالک ۔ فضر بہ الحد یہ کے

اسی طرح جناب علی المرتضیٰ دخی النی عنہ سے مسرقد پریشرعی حد مسرقیم میرمنر جاری کرنے کے واقعا سے محدثین نے درج کیے ہیں اِن ہی سے ایک واقعہ درج ذیل ہے۔

ابک دفع برت علی المرتفی سے مکم سے ایک سارق ریور) کا ما تفاقطع کیا گیا پیر کیٹ نے س تقطوعہ ما تفرکو جرت اور نبیہ کے طور پرسارق کے گلے یس بیلی نے کا محم فرایا وافعہ بزا کے ناقل فاسم بن عبدالرحان کہتے ہیں کہ ہیں نے خود سارق کے گلے یہ س کا مقطوعہ ما تحد لٹ کا جوا دیکھا۔

(عدد الرحمان) ان عليا قطع بدسارق ضرأيتما معلقة يعتى في عنق ه " كم

رم، (۹.۲م) مدرور و من الفاسد من عبد الرحمان عن ابسياد ات علياً قطع يد رجيل شعر علقها في عنق به "-

شراب نوشی برمزا شراب نوش معاشرہ میں ایک نبایت بیج عادت ہے مراب نوشی برمزا اس کے سدباب کے بیداسلا نے سخت امکا مجاری

میےہی

چناپند معدنین نے فلانت برتضی پی نثراب نورکوحد مگانے کا واقع نقل کرتے ہوئے مکھ سے کہ درمضان المبادک ہیں ایک شخص کوج نثراب سے خور نصا صفرت میں المرتفی رضی الشیخند کی معدمت ہیں بیش کیا گیا برحضرت علی المرتفیٰ کُٹ نے فرایا کہ اسے نثرا ترجا نے تک رو کے رکھو ۔ بحب اس کا نشرا ترکیا تو آپ نے اس خص کو امنی ورسے مگو ائے اور بھی دوسرے دن آپٹے نے ارشا و فریا پاکراس کو میس درسے اور مگائے بیاں اور ساختری بہ نشریح فرائی کہ امنی درسے توہم نے اسے شراب نوش کی مغرا کے طور معلی اور میں اور ساختری بہ نشریح فرائی کہ امنی درسے توہم نے اسے شراب نوش کی مغرا کے طور معدن اور میں اور می

(بم۸۷)۔۔۔۔ عن عطاء بن ابی مروان عن ابیاہ فال : اوتی برجل شرب خسراً فی رمضان فحیلہ ہ شمانین وعزرہ عشرین کلہ

له المصنف لابن الى نتيبة موسى تحت كمّاب العدود عليه كاچى -كه المصنف لابن الى نتيبة م على محت كمّاب الدود - لمبع كاجي -

علاء فراتے ہیں کاسی نوعیت کا ایک واقعہ فبل ازیں حضرت عرفاروں سُنے دورخلات بس بیش آیا تھا اور صرت عرش نے شراب فورکو نشراب نوشنی کی منزا کے طور براستی قرسے اور رمضان نشریف کی بے مرسی پر بیس کے درسے زید گوائے تھے۔

گزشتہ وانعہ میں جوجناب مرتفی اسفے بین درے الکولئے تھے کو یا اس کی نظیر بہلے عہد فار وقی میں پیش آجی تھی کہ رمضا ف البارک کے احترام کے فلاٹ کرنے والے کے لیے بین در سے مکانا محابہ کرام کے دور کا فیصلہ ہے اورابل اسلام کے لیے قابل استنا داور لائق حجت ہے ۔

اجرائے مرمی الصاف القاضا فیرضرت علی الرتفیٰ ٹاکے دور ہیں میں الصاف القاضا مربکانے کا ایک واقعہ پیش آیا۔

آ شخنات نے اپنے خلام منبرکوارشا دفرایا کہ اس شخص کو باہر ہے ماکر در سے نگاؤیہ وہ تازیا لے سکا چکا تو مفروب نے صفرت علی کی خدمت میں ما عز ہوکر شکا بت کی کہ تنبر سے مجھے نین تازیا نے مغررہ مقدار سے زیادہ سکا ئے ہیں تو آ نجناب نے منبرسے اس بارے میں دریا نت فرایا ۔ تعنبر نے عرض کیا کہ اس نے بیچ کہا ہے ۔ اس پرستیدنا علی شنے مضوب کو فرایا کہ تو قنبر کو تین تازیا نے ملکا دے ۔

اس کے لیدرصفرت علی نے فنبر کو تنبیہ کر نے مہوستے فرہا یا کرجب تمکسی کوتا زیانے دکا وٌ توشرعی حدد دسے سخا و زمست کہا کرو۔

بہچیز علوی دور کے عدل گستری کی بہترین شال ہے ۔

له المصنف لابن أبي نتيبة مصه تحت كناب الحدود - لمبع كراچ -

(۸۰۹۳) ---- فقال على إلى تنبر، فقال الناس با تنبر، فقال الناس با تنبر، فقال الناس با تنبر، فقال الناس با تنبر و هذا فا جله فالم مل شد شد شد السواط فقال على ما تقتول و قال مسير المومن بن إقال : غذه السوط فاجله ه شاد تله السواط، شد قال : با تنبر إ إذا جله من فسلاقه الحداد د الحداد و العداد و العداد و المداد ا

#### تنبيه:

قضا اورا فتام کے لبض مسائل سابقا" رحسماء بینہ سعہ فارونی باپ دوم کی فعل اول ودوم میں لفررت صرورت ذکر ہوتھکے ہیں ۔

#### عہد علوی کاعملی نظیم \_\_ سابق خلف اسے مطابق تھا \_\_

گؤستہ سطور میں رمضا ہ شریف کی بے حیتی کے سلسلہ میں واقع ذکر کیا ہے اور اس میں صرف عرفارد تی ہے فیصلہ کے مطابات صرف علی کاعمل دراً مد ذکر ہوا ہے - اس بی صرف عرف ارد تی ہے اور اتعان صفرت علی اس نوع کے بیشن آئے تھے اور سیدنا علی خلفا رفال اخرائے عبد میں میں اس خلفا رفال اخرائے عمل میں ایک طرف عمل ایک عمل دراً مدکر ہے تھے۔ اور ان کا طرفی عمل ایک طرح کا بہو تا تقا۔

المصنف البن الى شيبة ميهم مخت كما بالدمات رطبع كاي -

#### ١- فاروقى فيصله كوتبديل مذكرنا

یعنی صفرت عرش کا تھا ہے تی ہیں نیصلہ درست ہے اور وہ معاملہ فہم اور درست فیصلہ فرانے والے شخص نفے یلہ

اس مقام میں علمار نے درج کیا ہے۔

--- بُسُوكان (على) مخالفاً لسيرة عمولودهــو ـُ

یعنی مطلب بہ ہے کہ اگر صنوت علی تصرت تمرکی سیرت کی مفالفت کرتے تواس موقعہ پر کرسکتے تھے رکیو مکوان کی اپنی خلافت کا دور نصا اوراس سے کوئی مانے چیز نہیں تھی ) لیکن انہوں نے فاردنی فیصلوں کا خلاف نہیں کیا بلکران کا احترام بلحوظ رکھا اور عملاً نظم ایک دومرے کے مطابق رکھا اوران کی موافقت اختیار کی ۔

#### ٢-جزيركامسل

اس مقام میں شیعہ کے اکابر مؤرضین نے بہج پردرج کی ہے کہ اس دور کے صنعت

ا من كاب الخراج المام الى لوست صهى فصل فى قصر بخران واهلها " رم) كمّاب السنة المام احدُّ من 19 - 199 لمبع اول كم كمرمر -رمع) السنن الكبرى البيهتى صبح المستحت اداب القاصى -رمع) المعنف البن الى شيب مروح المسلم كمّاب الفعائل رلبع كما بى - کارد ن اورا ہل مرفت پر جزیر نگایا جا آ منا - صنرت عرضی اللر تعالی عند صنعت کارول سے ان کی جنیب کے مطابق بوزیر وصول کرتے تھے ۔

اسی طراق کار کے مطابات صنرت علی المرتفئی پی اسپنے دور زملا فت میں صنعتکا دول پر ہزیہ طبیک کار ایک تھا۔ پر ہزیہ دلیکس) مگا کرومول کرتے تھے اور ان دونوں خلفار کا طراق کار ایک تھا۔ ۔۔۔۔ یُٹو کان عمر پڑیا خسد الجسنزید قسمت اصل کل صناعت مین صناعت جسمے بقیہ مدت ما یجبب علیہ سعد و کذا الک فعل علی ہے۔

## المرسالق قضاة كرسا تقموا فقت كى مرايت

اسی طرح صفرت علی المرتفیٰ کا ایک اور فران محدبی سیرین نے نقل کیا ہیں جس کا مفہوم یہ سبے کہ صفرت علی المرتفیٰ کا ایک اور فران محدبی سیرین نے تقصے کہ جس طرح تم سابق خلفاء کے عہد میں فیصلے کہا کرتے تھے اسی کے مطابق اب بھی فیصلے کہا کر و تاکہ جاعتی نظم قائم رہے یہ بی با ہمی اختلا ف سے خاکف ہمول د این سابق احبار و اصحاب کے سابق انتخال ف کرنے کو نالیند کرتا ہوں )

آنجناب کے اس فران سے بالکل واضح سے کہ آپٹے جاعتی رائے کوبیند کرتے تھے اورا خلاف داخشار سے اجتناب کرتے تھے اوران کی ٹواہش نفی کہ جس طرح میرے احباب واصحاب اختلاف کے بغیراس عالم سے رفصت ہوئے ہیں اِسی طرح ہیں ہمی اختلاف کے بغیرانتقال کروں۔

--- -عن ابن سيربي ان علياً شال ؛ انقنواكما كنستع

ا الم عربن الخطاب - طبع بروت - الشيعى صبح محت اجماع الدحاتين من المصر

تقضون حتى تكونواجما عدة ، خانى اختى الاختلاف يكه اور مخارى شريف كالفاظير المرادر مراد و المراد المائم المراد من المائم المائم من على قال اقضوا كما كنت وتقفون الله الدختلاف حتى يكون الناس جماعة او امو مت كما مات اصمالي كم

## م - اولاد مقاتلہ کے وظائف کامسلہ

اسی سلسلہ میں ایک اور مثلہ بھی ذکر کیا جاسکتا ہے وہ یہ ہے کہ صفرت عرض السّر تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مقاتلہ کی اولاد کے بیے کچھ وظا کفٹ مقرر کہے جاتے ستھے ہوال کی ضروریات زندگی کے لیے کھیل ہو تے تھے۔

مقاتلمان ہوگوں کو کہا جاتا تھا ہواس دور کی جنگی عزور توں کے بیے اپنے آپ کو مخص کیے ہوتے تھے۔

اس مقام میں بروضا حت کردینا فائرہ سے خالی نہیں ہے:

مقائلہ کی اولاد کے وظیفے کے متعلق اس دور کے اکابریس اختلات راسے ہوابعض اکا برکا بہنچال تھا کہ مقاملہ کی اولاد کے لیے وظیفہ کا نقر اس وقت ہونا ہا سیے جس وقت بچے کا نظام ہولیتی دودھ چھڑا ہاجا ئے -

ا وربعض دیگر صارت کی پر رائے بھی کہ بھے کی ولادت سے ہی مبیت المال سطس کا وظیفہ مقرر ہوناچا ہیں۔ دیروظا نف اموال فئ سے ادلسکتے جاتے تھے ) کا وظیفہ مقرر ہوناچا ہیں۔ ریروظا نف اموال فئ سے ادلسکتے جاتے تھے ) قاسم بن سلام ابوعبیداس طرح ذکر کرتے ہیں کہ :

له المعنف لعبرالرزاق م الم الحت بأب القفاة .

سے بخاری شریف ص<mark>ع ۹۲</mark> باب مناقب علی بن ابی طالب مطبع نور محدی دہی۔

-ر- - ان عمر بن الخطابٌ فرض لعيال المقاتلة ولذ ربيته م عص العشرات فنال (سليمان بن مبيب) فامضى عثمان ومسن بعده من المولاة ذالك يله

بعی صرت عربن الخطاب نے مفا تکر کے عیال اوراولا دکے لیے عشرات تعروفر کئے نے سیال اوراولا درکے لیے عشرات معروفر کئے سیال ان میں کہتے ہیں کہ صفرت عثمان اوران کے بعد کے والیوں نے بھی ان وظا تف کواسی طرح قائم دکھا۔

اسی کتاب الاموال کے صبی کا بردرن سبے کہ صرت امیر معاویہ بھی مولود کے لیے اور فعلام والوں دونوں کے لیے وظا گف مقرر کرتے تھے اور بیت المال سے اوا کرتے تھے۔

اورجناب علی المرتفیٰ رضی الترتفالی عذہبی ابینے دورخلافت پیں سابق صفرات کے علی کے مطابن ان وظائف کا نظم اسی طرح قائم کئے ہوئے تھے اور مقاتل کے مولود کے بیے وظیعہ جاری فرماتے تھے۔

(۱۲۹ س. - \_ عن الى الجعاف دائ دبن الى عوض عن رجل من

متعمقال ؛ ولدى من الابل مولود كاتيت عليامين اصبح نالحقه في مائة يكم

الوجا ف كت بي كرتبيان مع ك ايك فع (جرمقا لمي سيتما) في كماكرات

ا كناب الاموال لابى عبيد مداكم لميع قديم مقرى .

عد قولم عشرات الخ اس دوريس وظائف كى برايك مقدار مقررة مقى ١٢ كد ما، المصنف لابن الى شيبة مبراس عنب كتاب الجهاد الميح كراجي -

ن كاب الاموال لابى عبيد معرف كل بخست العنوض ملذ ربية من الفي واجسس اع

الارزاق على عبر "

كوميرا بجه بيدا بوا اور صبح كويس صنرت على فلامت بين ما ضربوا راور بجرى ولادت كاذكركيا) توصرت على المرتفلي في في ائة ( مكفد) كى فهرست بين اس مولود كوشا مل كرا ديا ـ" حاصل به بنه كه :

سابق خلفا را ورمصرت على المرتعىٰ رضى التُرعنه كا اس مسّله مي عملى نظم متحد مفا .

سیرناعلی الزنفی مطفارتلانه شکے ضلاف نه تھے اوران کے اقدامات سابی خلفار میں کے موافق تھے اوران کے اقدامات سابی خلفار میں کے موافق تھے اسی خلفار کے موافق تھے اسی دور کے بھی تھے تنگا بیس تراوی کے کاجا عدت سے اوا کرنا جنازہ ہیں جایہ بیک کہنا وغیر وغیر و

یہ تمام بین بیں ان حفارت کے درمیان اتحاد وبگانت کی علامات ہیں ۔ اور ایک دوسر کی تائید وتصدیق کے نمایاں نشانات ہیں جن کو تاریخی ملغوبات کے ذرائعہ جسٹلایا نہیں جاسکا۔

فقى مسائل كے بيے عنتريب بم ايك ستقل عنوان ان مثار الله ذكركر دي كے ان ميں معزت ميدنا على كا طرز عل اورطراتي كار خوب طرح واضح موجا ئے كا-

#### ۵- ابن حرم اندلسي كابيان

اسی مسئله کوابن تحرّم اندلسی نے اپنی کتاب 'الفصل فی الملل'' پی بڑے عدہ انداز سے درج کیا ہے گویا ہوہ مسیطوی کے ہے ایک اجالی بخزیہ ہے چاکچہ وہ تکھتے ہیں کہ: --- مشعر ولی علی مضی اللّٰہ عنلہ ضما غیر حکماً میں احسسکام ابی ہکو و عصر وعثمان و لا ابطل محدداً میں معہودہ عدو لوکا مت خالا کے عملہ ہ با طب کی ۔ لیما کان فحی سعید مسین ان یمضی البا طل و وینغیلہ ہ و قیدہ ارتفعیت

التقسيّة عنه يلك

بعن حضرت على رضى الله تعالى عندجب والى ملافت بهوئة توانبول في خلفا برثلاثه المصرت الديم بعضرت على رضى الله تعالى المحكم كم تبديل نهيس فرايا (ينى ال كه احكام كو برصال ركها) اوران حضرات كي معا بهره جاست بس سي كسى معا بهره كو با على قرار نبي يا احكام كو برصال ركها) اوران حضرات كي معا بهره جاست بس سي كسى معا بهره كو با على قرار نبي يا الرحضرت على ايك با على جيزك اجراء الرفا فل خيرت بي نبيس نفي اور مورت حالات يعتى كه " تعيد" مرتفع بوج كا تعاا ورات على المنا ورات تعيد "مرتفع بوج كا تعاا ورات تعيد كويل محتاح نهيس تفيد المساولة المنا ا

له الفصل في الملل والاصوار والنمل لابن ترم الانرسي ميه بيع بغيراد -

## معاملات بيس عداق انصاف

حضرت على المرتفى رضى الترتوالى عن مختلف اوصاف وكمالات كيرسا غومنصف نضيران میں سے عدل والفاف کاوصف ان میں نہایت نمایاں چثیت رکھتا تھا۔

انسانی زنرگی کے مربہویں عدل وانعاف کے متعلق اسلام کر تعلمات کماب وسنت كى دوشى مين واضح طور برمو تودين يهال حرف إبك فران نبوى صلعم تهيداً بيش كما ما البيراس کے بعداصل مفول ذکر کیاجائے گا۔

# الصاف وغم خوارى بر فرمان نبوى الترعليدسم كالك فرمان حصرت

على المرتفى منور نفل فرمات يس كرد.

\_ . عن على قال قال رسوا، صلى الله عليه وسلع اشل

الاعمال ثلاثية، ذكوالله على كل حال وانصا مب الناس بعضه م

من بعن ومواساة الاخوان"ك

يعن صرت من نقل كرتے بي كمنى اقدس ملى الشرعليد واكم وسلم في ارشا و فرايا بكه انسان

كيه اعال مين سية بن جيزي شكل تربن بي -

- مرصالت بس الشرتعالي كاذكرهاري وساري ركهنا زاوراس سعافل مبونا)
  - تمام لوكو ل مين بالهي عدل وانصاف قائم كرنا -
  - مسلمان بعائيول كى برحال ميس خرخوا بى اورغم خوارى كرنا .

الم من اخبار اصبهان مباعد رلابي نعيم الامبهان)

ر) الا مالى ملشيح الطوسي الشيعي من الله على المعادي في مبيع بخف اشرف .

اس ذران بوی سلم میں معارش تی زندگی کے بنیادی اور معیاری اصول بیان فرمائے گئے ہیں۔ ان کی وجرسے وگوں بیں مواسات اور باہمی خیرخواہی کا معزبہ بیدا مہوتا ہے ۔
صفرت علی المزنفی شنے اپنی علی زندگی میں ان اصولوں برعمل کر کے امست کے لیے ایک افور نوان مائم کیا ۔ چنا ہے ذہل میں علوی عدل والفیات کے جند ایک واقعات بطور نور نہ بیشی خدمت ہیں۔

#### © آزادخاتون کورخادمہ کے رمیان مساوات

له السنن الكرى للبيرة عرب تحت باب التسوية بين الناس في المقسمة "

## قاضى شزيح كامنصفاره فيصله

عدل وانصاف كيسلسلمين محترثين به واقعربهي ذكركر تنيهب كدايك روزهفرت على لترهني تخ لے ایک نصرانی با بہودی کو ایک زرہ فروخت کرتنے ہوئے دیجھا۔ آپٹے نے اپن گشدہ ذرہ کو پیچا نتے ہو سے اسے کہاکہ برندہ میری ہے مسلانوں کے قاضی کے پاس میل کراس چیز کا فیصلہ ملاب کر لیجئے حِنا بِخ بِه نزاع اس دفت كيمشهو رفاحى شرّى كيملس بي بيش بواتو قاحي سفيصفرت على المرتفى ت کوابنی نشست پر بھا یا اوراور خوراس نصرانی یا بہوری کے پاس بیٹھ کیا ۔اس و تت صرب مان نے اس کی دضاصت کرتے ہوئے فرمایا کہ اگرمرا فرلی نانی سلان ہوتا تو بس معلس نصار بین اس کے ساخد بينينا ليكن يس نع بى اقرس على السُّرعليد وسلم سع سنا جواب كه وورد وال يوكول كو مفير اور ذليل قرار دومبساكه الشرتعالى فيان كوحفير قرارديا سبطاه رعفيرقاضي شزيح سيمخاطب بوست ہوتے فرہ یاکہ لیے شریح ! بمرے اور اس غیرسلم کے درمیان زرہ کے متلہ میں فیصلہ کیجئے ۔ اس پرقاضے نے پرسلم سے کہاکہ نواس مسئلہ میں کیا کہتا ہے تواس نے کہا کہ میں امیالؤشین کو ، حظلاتا تونہیں لیکن یہ زرہ میری ہے را درمیرے قبضہ ہیں ہے ) اس کے بعد قاضی شریح نے حضرت على المرلفي ط مع منها دت طلب كي نوا ين في اين فرنداور خلام تنبري ننهادت بيش کی تفاضی نے والد کے حق میں بیٹے کی شہادت کورد کرتے ہوئے نصرانی بایبودی کے حق میں فیلم دے دیا اس برغیرسلم نے قاضی کے ملیفروقت کے خلاف فیصلہ سے مناثر ہو کراسلا اقبول كرالها ـ اور عزنسليم كياكه زره واتعى حفرت على المرتفلي فيك اونط سے كريوى تھى جسے ميں نے اتھالیا تھا یکین اس کے بعد حزرت علی الرّفیٰ نے یہ اپنی زرہ اسے غایت فرادی ۔ - - اميرالمؤمنين يجيئ الى خاضيد وقاضيه يقضى عليه هى والله يا اسبرالمؤمنين درعك اتبعتك من الجيش

وقد ذالت عن جملك الاورق فاخذ تخارف الخاشهدات لاالسه الاالسه الاالم وان معنمه ارسول الله قال فقال على مضى الله عند اما اذا اسلمت فهى لك "لم

واقد ہزاکو این کیر سنے بھی البدائة بین صرت علی المرتفی واکی سیریت عادل کے تخت الفاظ بین ذکر کیل بعد سے

النبياء

اس مقام بیں بہ ذکر کر دینا فا مُرہ سے فالی نہیں ہے کہ فاضی شر ہے بن الحارث الکندی تا بعین میں سے بہن ادراس دور کی بڑی با یہ کی تخصیت ہیں السّر تعالیٰ نے ان کو قضا مرا ورفیعلم کی قوت سے سرفرار فر با با تھا۔ ان کے فیصلے نہا بہت منصفا مذا ورعا دلامز ہوت نفے۔ اسی بنار برخلفا ررا شرین کے دور میں ان کی بڑی قدرومنزلت تھی خصوصاً امرالمؤسین سیّدنا علی المرتفیٰ عنے ان کی المیت کی بنا پران کا معقول وظیفہ قائم کیا ہوا تھا۔

موّرمٰین نے کھا سپے کہ حفرتِ علی الرّتفلیٰ ان کوبہت المال سے پانچ صد درہم رسالان ) بطور دخریف عنابہت فرما باکرنے نقے ۔

" - - - عن الى ليك قال ؛ بلغى ان عليّا فرن شريعًا مديمًا في سلم

رى حلبة الاوليالا بى نعيم الاصبها فى ص<u>صحابى بى المحت شريح بن الحارث الكندى -</u> كه البعل بدلاب كثير مسم<u>م - ه</u> محت فى ذكر شيئ من سيرته العادلم الخ -كه طبقات لا بن مسعد ص<u>صه مبلد سا</u>دس رحمت تذكره مشريح القاضى \_

ا مدخل عليه والاستعلع مندماً.
المدخل عليه والاستعلع مندماً.

(P)

## قرنفل في تقييم بي صرت على كاانصاف

معاشرتی زندگی بس جناب علی المرتضائ نے بہیشہ انھاف کے دامن کو ما تقر سے نہیں دیا۔ خصوصاً بہت المال کے معاملہ میں آ بخنائ کے داقعات عدل دانھاف کے باب بس مشہور و معروف ہیں ۔

چنا بخرمة ن ابن ابی نیدبر نے اس سلسله بین کی واقعات ذکر کیتے ہیں ۔ ایک د فعہ صفرت علی المرتضی شکی المان ابی نیدبر نے اس سلسله بین کی خدمت میں حاخر ہوئی اس وقت آپ کے سامنے فرنفل رلونگ ) سے تیا رشدہ ایک بار موجود تھا خادمہ نے اسطابی دختر کے بیے طلب کیا تو حضرت علی المرتفی نئے باعقہ سے اشارہ فربا یا کہ دراہم لاک تاکہ تھے قرنفل دیئے جائیں یہ مسلانوں کا مال سے دمفت نہیں دیاجا سکتا ) اگر دراہم یا س نہیں ہیں تو کچھ مدت کے لیے صبر کرد تاکہ بہیں جا راحتہ اس میں سے ل جائے توہم تجھے تیری دختر کے بار کے لیے اس میں سے وے دیں گے یہ

برصرت على المرتفى م كابيت المال كيما طريس كمال تعوى اورديا نمت به كهاين خوام اوركين ول كي يعن بار استحقاق كي في ذفر نفل و بين كه يعن بار استحقاق كي في ذفر نفل و بين كه يعن القرنفل و يستر بالمال المسلول و مناوي و المال المسلمين والا خاص برى عنى يا تينا حظنا ومنه ) نتهب لا بنتل من قلادة ي سلم

أحدا لمصنف لابن الى شيبة م ٢٨٥-٢٨٠ كما ب الزبر - طبع كرجى -

٣) بيت المال سليمول كي مضفار تقييم

> --- فقالت امرکانوم دبست علی یا اباصالع منکیف لوراً بیت اسبرالمومنین واتی با ترنج فدن هب حسن اوجسین یتناول منده انترنجدة فندزعها مدب بیل ه

> > و مرامريه فقسع "له

ا من المصنف لابن الى شببة صبح الممرية من كتاب الزبر لمبح كرابي - المرابع كرابي - المصنف لابن الى شيبة صبح الم تحت كتاب الجها در طبع كرابي - المحاد المبعاد عليه كرابي -

#### ۵ مشهدیکی عامله بین انصاف

حصرت علی نمازی طف جب تشریف سے گئے تھے تواس مال کوشمارکر کے گئے تھے جب والس نشریف استے اور مال کو ملاحظ فرمایا تواس مال میں سے دوشکرز سے ایک عسل کا اور ایک گئی کا کم بائے گئے بیس آئے نے ایمن کو بلاکراس کے متعلق دریا فت کیا تواس نے پہلے نو کچھ لیپ دبیتی کیا بچر لیور بی صفرت علی کے زور ڈالنے پراس نے صل معاملہ عرض کر دبا کہ ہے کہ صاحبزادی ام کا توم نے اس طرح آ دمی بیجا سے اور بیں نے انہیں معاملہ عرض کر دبا کہ ہے کہ صاحبزادی ام کا توم نے اس طرح آ دمی بیجا سے اور بیں نے انہیں یہ دونوں مشکر زے بھوا دیتے ہیں۔

اس حفیقت مال معلوم ہونے پرصرت علی المرتفیٰ شنے ابنی صاحبرادی ام کلتوم کی طرف قاصر مجیجا کہ بر دونوں شکیزے طرف قاصر مجیجا کہ بر دونوں شکیزے دالیس لا سے کئے توان ہر دو میں سے کچے مقدار کم پائی گئی بھرآپ نے سخیار سے اس کم شدہ مال کی قیمت مگوائی تواس کی قیمت تقریبا یمن درہم سے کچھ زیادہ تھی اس کے بدر انجناب

نے ام کلٹوم کاطرف آدمی ہیجا کہ برقیمت ہماری طرف ہیج دیں ( چنا کپنہ وہ دراہم حاصل کر ہیے گئے ) پیراس کے بودرصرت علی نے باتی مشکر دل کے تعلق حکم دیا اور وہ مسلما نول بیں تقییم کرویسے گئے ۔

"--- شعر بعث الى امركلتومران ردى الزقين فا تى به ما معمد منه ما فيعت الى التجار قوم و هما معلوسي ونا قصين فوج له وأ فيهما فقصاف ثلاثة دراه عوشيئ خارسل اليها ان ارسلى الينا بالدراه حدث عامر بالزقاق فقسمت بين المسلمين " له

(۲) ایک روٹی کی سامنے حصول کیفشیم

ما قبل ہیں چندا کہ چیزیں معاشرتی زندگی میں انصاف ادرعدل کے متعلق ذکری گئی ہیں انصاف کے طاقعات میں ایک واقعہ برجھی علما سنے کھھا ہے کہ صربت علی المرتعنی شکے پاس ایک دفعہ اصبہان کے علاقہ سے کچھ مال آیا۔ اس کو آ سختا ہے نے صب ہوقعے سات صوب پر تقییم فربا یا اس کے بعدا یک رو ٹی قابل تقییم باتی رہ گئی حضرت علی المرتعنی میں اس کے ساتوں صوب پر رکھوا دیتے اور مجھ اس کے بعدا کو مالکی اس کے ساتوں صوب پر رکھوا دیتے اور مجھ اس کے بعدا کو مالکیا۔

بیں قرعہ اندازی کے موافق اسے تقسیم کرد مالکیا۔

--- ان على بن الى طالب رضى الله تعالى عند اتا ه مال من اصبها ب فقضل رفيف فكسره

له كتاب ذكرافيا راصبهان لاي نيم الاصبها في مع النبي صلى المالدوافف مع النبي صلى الله عليد وسلم بعرفات. طبع ليرش -

لسبع کسرفوضع علی کل جزءکسرة شعرا نسرع جلین المسناس ایعد با نصد اول "لمه

## بازاروالول برسلام كمنا

ایل تراج مسالت مکھتے ہیں کرمضرت علی الزهن خی بازار میں جب تشریف سے مبایا کرتے تھے تو پہلے اہل بازار پر سالا کہتے تھے سال کہنا اسلام کا اہم معاشرتی اصول ہے بنا بریں سبتدعی المرتضی خوا دالوں کے ساتھ ابتدار بالسّلام کرتے تھے۔ اس طریقہ سے سنّت نبوی کی اتباع ہوئی اورا ہل اسلام کے لیے عملاً اس مسئلہ کی تبلیغ اور تردی کی بھی ہے ۔

\_\_\_\_ خال حسل شى البوسعيل بياع الكرابيس ان علياً " كان يانى بالسوق فحس الا يا مرفيس لع عليه لمسع " ملح

## خربدإشيارا وركمال تقوني

بعض خصال حسنه على المرتفاع كاليسى بائى جاتى بيس جود يكر صفرات بيس بهت كم الميس كى دان خصوصى خصال كى بنا برا بخناج كا كمال تعقوى انتهائى مدارج بربينجا بوافظاء تراجم نوليس صفرات نے سيد ناعلى المرتفى شكے متعلق ایک واقع نقل كيا ہے كه:

ایک دف مرصرت على المرتفى شبها س خویر نے کے بيے بازار بیس تشريف ہے گئے ابنے نے صاحب دكان سے دربا فت فرما يا كم كيا آب مجھے بېچائتے ہيں ؟ نواس دكاندار نے كہا كم بإلى اميرالمؤسنين ميں آب كو بېچا نتا ہوں ۔ تو آ بخنائ اس دكان سے آگے برده كئے مرده كئے اللہ ما المرائوسنين ميں آب كو بېچا نتا ہوں ۔ تو آ بخنائ اس دكان سے آگے برده كئے مرده كئے اللہ ما اللہ ما اللہ موجہ تا موالا صابہ موجہ تا معدسا دس بخت اللہ التسوية بين الناس في القسمة ۔

اللہ طبقات لابن سعدم بي تا بحث ذكر صفة على بن ابى طاب ۔

کے طبقات لابن سعدم بي تا بحث ذكر صفة على بن ابى طاب ۔

ادردوسے دکا ندار کے پاس پینچ کرارشاد فرایا کہ آب مجھ سے متعارف ہیں تواس نے عرض کیا کہ میں آت کو نہیں پہانا اوراس کی خرے کا قبیص میں آت کو نہیں پیچاپتا او آس نیا بٹ نے اس سے قبیض کے لیے کیٹر افزیدا ادراس کیٹرے کا قبیص تیار کر وایا النڈ تعالیٰ کی حدوثنا ذکر فرمائی۔

اس نوعیت کے واقع سے آبخا بی اصفد ظاہر طور پریہ ہے کہ جان پنجان والے شخص سے اگرا ننیا رکی خرید کریں گے تو دہ بے چاسہ ازراہ کا ظام تیمت سکا کر رمایتاً فروضت کر سے گا اوراس صورت ہیں است شارہ برواشت کرنا پڑے گاجب کر بخیر متعارف نخص سے یہ بات صادر در ہوگی بلکہ وہ خر بیر شدہ انٹیار کی پوری قیمت وصول کرسے گا اوراس طرح وہ کسی خسارہ بیں نہیں رسیے گا۔

برصرت على المرتضى الشرعة كاكمال تقوى اور ديانت وادى سيحبس كى نظركا پا يا جانا دشوارسهد برا بل تقوى كا اعلى كردارسه جمام وگوں بين بهت كم پاياجا تاسي -"دررر سمعت فروخ صولى لبنى الاشت توقال دائيت علياً في فحس بنى ديوار وانا غلا مرفقال اتعرفتى فقلت نعسو انت اميرا لمؤمن بين مشعواتى اخسرفقال اتعرفتى نقال لافا تستوى منك قديميا زابيا فلهدك يا

#### حليمارة طرزعمل

محترتین نے بازار سے متعلق صفرت علی المرتفیٰ کا ایک ادر عجیب واقعہ نقل کیل سے
کہ ایک دفعہ صفرت علی المرتفیٰ ہی بازار میں تشریعت ہے گئے۔ الفاقاً بارش ہونے لگی تواس
حالت بیں آ بخنا ہے ایک دکا ندار کے خیمہ کے نیچے بارش سے پیچنے کے بیے کھیے ہونے لگے
وہ صاحب خیمہ جو آ ہے کو بہنچا تنا نہیں خفا آ ہے کو ضیعے سے با ہر نکا لئے نگا۔ توصفرت علی المرتفیٰ ط

الصطبقات المابن سعد صيل قسم اول يخت على بن الى طالب عطيع ليدن

فرارسے تھے کہ میں بارش سے بچنے کے لیے ضیم میں بیاہ سے را ہوں۔

صاحب خيرة ارسى مقا اسے بعد ميں جب بتلا يا گيا كرير آوام المونين على المرتفئ شقة تو وه اپنے فعل پرنها بيت پرنشان اور لنهان بروا اور اپنے اضطراب كا اظهار كريے دگا۔

(۲۲ ۲۲) ---- "عن درجه والى عبيد المعمار لي متسال ،

را ميت علياً اصابت له المسماء وجو في السوق ، فاستظل ،

عنيمة الغارسى ، فجعل الفارسى يد وفع عن غيمست له وجعل علي يف ول انعا استظل من المطري خاخ برالف ارسى بعد العد ادناء علي فجعل يف رب صد و د "لے العد ادناء علي فن خول يف رب صد و د "لے

#### كأرخولش بدسست نوكش

محترنی ی نے صرت علی الرتفی کے افلاق صندا در متواضعا مذکرداد کے متعلق لکھا ہے۔
کر صفرت علی المرتفی و نے ایک دفعہ ایک درہم کے خرما خرید فرما سے اوران کو اپنے کیڑے
میں لیسٹ کراپنے دوش پراعظا کر ہے جانے گئے توایک شخص نے عرض کیا یا ایمرالؤمنین ؟
یہ کھجور میں اعظا کر بہنچا تا ہوں۔ تو بیدنا علی المرتفی و نے فرما یا کہ الیسا مذکبا جائے صاحب
عیال اس چیز کے اعظانے کا زیادہ حقدار ہے ؟

گویا برعمل تعیم بے کہ انسان اپنا کام خود کر سے تو بہتر بے اور ساتھ ہی اتباع سنت بھوی میں اللہ علیہ وسلم)

---- حدد شناصالع بياع الكسية عن عيدته قالت رأست علمارض الله تعالى عند اشترى تمراً بدرهم فع ملد في ملحفت في ملحفت في ملحفت في المدوقال لد دجمل احمل

المصنف لابن ابى شيبة ص كالم تتب تحت كماب البيرع والا قضة - طبع كرايي -

عنك يا اسيرالمومنين إقال لا الوالعبال احقان يعمل ـ لم

## ابل السوق كبليم تضوي برابات

اسلام بیں معافترتی اصولوں سے تحت ہرایک طبقہ کے لیے ہوایات پائی جاتی ہیں۔ جنا پختجار اور اہلِ بازار کے لیے بھی اسلام کی طرف سے ضوابط موجود ہیں۔

صرت على المرتفى دضى المسترفعائى عنداسى سلسلى بين بعض ا وقات بازار بين خودتشريب في جات تقد الدان برعل المرابي بازاركو مندرم ديل بدايات دينة داوران برعل بيرا بورف كالقين فران و واقعد بزاك ناقل في بعد بعض دفعه كى بهيت كذائى اس طرح بيان كى بعد كه صورت على الرخى رضى المنكر تفائل عند ابجب باربا زار كى طرف تشريب لا يستريس آب دومو فى جا دري زبب تن كر بوت تقدا وراب كانهم رفعت ساق كة ريب ادبجا تقاد اورآب كه دست مبارك بين در و تقادر مازار بين كشت كر رب تقدا درابل بازار كومكم فرات تقد كم المنرسي فوف كرون تقوى افتيار كرون خريم وفروضت كرما طربي راست بازى سد كام لودا دراب الذل كرون تقوى افتيار كرون خريم وفروضت كرميلا ونهين يو

کاروباری امور کے بیے یہ نبیا دی اصول ہیں ان کے محوظ رکھتے سے خرید وفروخت کرنے والوں کے درمیان تجارتی معا لمات درست رہتے ہیں اورایک درمسرے کے حقوق کا ضیاع نہیں ہونا۔

----- قال رأبت علياً وهو يخرج من القصر وعليه تبطيتان ازارالى نصف الساق ورداء مشسم قريب منه ، ومعه درة له يعشى بمعافى الاسواق ويا مرالناس بتقوى الله وحسن البيع ويقسول : اوضوالكيل والمبيزان، ويشول لاتنفضوا اللعدر الم

## عمّال كيكيم مضفائة طراقي على كتلقين

امیرالوً منین سیدناعلی المرّتفیٰ رضی الله رّتعالیٰ عنه کے منصفان طریق کار کے جندایک واقعات سابقا ذکر میوستے ہیں اِسی سلسلہ میں اب ان کے عمال وصکام کے شعلق آئبنا بھٹ کا ہو طرزعل نشاا ور ہو خصوصی ہوایا ت دی جاتی تقییں اس کے منعلق بعض چیزیں بیش کی جاتی ہیں۔

اکابرعلار نے اس نوعیت کا ایک واقع اس طرح ذکر کیا ہے کہ ایک دف تبیل بنی تفقیف کے ایک دف تبیل بنی تفقیف کے ایک علاقہ (عکبرا) کی طوف فراح کی وصولی کے لیے دوانہ کرنے کا قصد فرا فی فواس موقع براس معا ملے لیے صوصی بدایات دیتے ہوئے ارتباد فرایا:

- ایک نوتم نے ان داگوں سے خواج رضری ٹیکس) وصول کرنا ہوگا۔ اوراس معاطم ہیں اپنی طرف سے کوئی رمایت بامعانی مذکرنا ہوگی۔
  - اوردوسراید که وه نوک وصول کےسلسلہ میں تجھ بین کمزوری نزیائیں۔
- اس کے بعدایک دوسرہے ونت میں اسے بلاکر ہرایت فرمائی کرجی نم ان لوگوں بیں پینچے توخراج کی وصولی کے سلسلر ہیں ان لوگوں کے گری یاسردی کے لباس انکی خوراک ادر دہ جاتورجن سے وہ بار برداری کا کام لیتے ہیں ان کو ہرگز نہیجنا۔
  - ذاہی کےسلسلہ میں کسٹنعی کو درہے مدلکانا۔
  - اللب در مم كے سلسله بن كسى ديگر شخص كومسلط فركرنا -
  - 🔹 اورخواج کی وصولی کے بیے ان کے کسی شخص کے سامان کوفروضت مذکرنا۔

اله البدام لابن كيرو مسيحت ذكريتي من سبرتر العادل ... الغ

ر)، الاسنيعاب صيب مهر المالث مخت موف البين نذكره محفرت على أ

را اطبقات الابن معدم ميك متت ذكر لباس على .

وصولی کے معاملہ میں بہیں بیس میسے کہ ان کی زا مدّجیزیس سے ماصل کیا جلئے۔ بھر آنجنا بیٹ نے فرایا کہ میں نے تقدیں جواحکام دینے ہیں اگر تم نے اس کاخلاف کیا تو التّد تعالیٰ موافدہ فرایش کے اور ہیں تجھے معزول کردول گا۔

یہ ہدایات سن کروہ کہنے مگاکہ بیں تو بھر جیسے جار ما ہول دلیسے ہی دوئے آؤل گارلین بھے کچھ وصول ند ہوگا) اس برصفرت علی المرتضی نے فرایا اگرجہ توخالی ما تقدیبی والیس لوٹے ان احکا مات برعمل دراً مدکرنا ہوگا۔

وہ ما مل کہما ہے کہ میں جلا گیا اور آنجنا بٹ کی ہرایات پرعل کیا اور اِدِرا فراج دِمول کرکے دالیں ہوا۔

بینی ان اصولول پر مل کرسنے کی ہر بر کات تھیں کہ خواج کی وصولی میں طریقہ بر ہوئی اور بیت المال کی اُسر نی میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی ۔ کما ب الخواج میں یہ واقع اس طرح ورزح سبے کہ :

من تقیف قال: استعملی علی بن ابی طالب رضی الله تعالی عده من تقیف قال: استعملی علی بن ابی طالب رضی الله تعالی عده علی عکم براء فقال لی ؛ واهل الارمن معی پسمعون - انظرات تستوفی ما علیه حرمن الخواج - وایال که ان ترفیص لهد فی شدی و ایال ان بروامنك ضعفاً - شعرفال ؛ رح الی عند انظه سر فار مست الیه عند انظه سرفقال لی : انسا اوصیت بالذی اوصیت به قدا امراه لی عملك لا نهد قوم خدع ، انظراف اقد مدت علیه حد که تبیعت تحوم خداج ، انظراف اقد مدت علیه حد که تبیعت لهد کستون شرطاً یا کلون له ولا رات یعملون علیها ، ولا تضربن احد الم منهد مستوطاً

واحداً فى درهد، ولاتقه على رجله فى طلب درهد، ولا تتبع لاحده منه حرصاً فى شيئ من الحسواج خانا انها امرنا ان ناهذه منه حوالع خوه خان انت عالفست ما امرتك به يا خذك الله جه دونى وان بلغنى عنك خلاف ذالك عزلل - قال قلمت اذن ارجع اليك كسما خرجت من عند ك خال ، وان رجعت كما خرجت ونال نا نطلقت فعملت بالمدنى امرنى به ، فرجعت وله حانقص من الخراج شيئاً " له

اسی طرح ایک اورد دمرا واقع عمال کی نصیحت اوراصلاح کے شعل اکابر علما سفیاس طرح ذکر کیا ہے کہنی اسد کے ایک شخص کو حضرت علی المرتفیٰ شنے عامل بنا کر بعض علاقول میں روانہ فرایا جب وہ ابین فرائض کی سرانجام دہی کے بعد والیس ہوا تو صفرت ایم لومنین کی خدمت میں صافری دی۔ اور عرض کر نے دکا کہ اس سفر کے دوران چندا شیار بر ہم بھے بیش کی خدمت میں صافری دی ۔ اور عرض کر نے دکا کہ اس سفر کے دوران چندا شیار بر ہم بھے بیش کی گئی ہیں ۔ اور وہ میں نے آنجا کی خدمت میں صافر کر دی ہیں اگر بمورت میرے لیے مائز اور حلال ہو تو میں ان کو استعمال کروں اور اگر میرے لیے یہ حلال نہ ہوں تو آپ کی خدمت میں صافر ہیں دار ہوت جس طرح ارشاد فرائیس )

تواس موتع پر صرب على المرتضى في نه ان بدا يا كوفيض مي سي بها اور ارشاد فرما باكم اگرتم ان چيزون كوردك ر كھنے را ورمبیت المال بین مندسیتے ) تو بہ چیزین غلول كے حكم بین موتین ریعنی اموال عنیمت سے جو چیز پوشیدہ طور بیرها كم وقت كی اجاز ن كے بغیر لے لیجائے اس كو اسلام بین غلول كہنتے ہیں ۔ا وروہ ال مسروقہ بین شمار كی جاتی ہے ا الحددا كا بالحاج له الم الى يسف صفال كنتے ہيں ۔ا وروہ الم مسروقہ بین شمار كی جاتی ہے ا

رد ، تن ب الخراع لبي بن أدم القريشي صلف بأب دا ما الجزية والخراج .

رد برا مدار معلى بن ربيعة (ان عليا السعمل ردبلا من بنى اسلا بقال له ضبيعة بن زهديراو زهدير بن ضبيعة و فلما جاء قال: با اميرا لمؤمنين! الحد الهدى الى فالمعالى فى عملى الشياء وفد البتك بما فقيضها على وفد الدر معلى المعالى وفد البتك بما فقيضها على وفد الدر وستها كان غلولاً يله

یبال سے بیمسئلہ داضع ہواکہ بیت المال کے اموال کی وصولی کے لیے جولوگ اطراف میں بیسجے جائے بین ان کواس دولان جو بہرا یا اور سنحا نُف میش کیے جائیں وہ بیت المال کا حق مہو ناسبے ادران برایا کا ذاتی استعال جائز نہیں۔

#### معاشرتيانوال

ا میرالمزمنین صنرت علی المزنفی کے معافنرتی احوال کے متعلق بعض چیزیں سابقاً ذکر ہوئی ہیں اِسی سلسلہ میں کچھ مزید چیزیں ذکر کی جاتی ہیں ۔

اسلام ہیں ایک مسلان کے لیے دوسر مے سلان کے تی دوسر مسلان کے تی دوسر مسلان کے تی جرز امی بعلائی اور بی بعلائی اور خیرخواہی عنداللر نہایت پندیدہ عمل ہے ۔ نعیب ت ادر خبرخواہی کے داتھات اکابرین است ہیں بہت بائے جائے ہیں قدم قدم ہلان کے اس کر دار کامشا ہرہ ہوتا ہے ۔ ساتھ بین بہت بائے جائے ہیں قدم قدم ہلان کے اس کر دار کامشا ہرہ ہوتا ہے ۔ یہ جنا بخد اس سلسلہ ہیں ایک واقع مصرت علی المرتفی تا کا محدثین نے ذکر کیا ہے ۔ یہ داقع معہ بین بیش آیا تھا۔

كم ايك و فد جناب بى كريم صلى الترعليه وسلم كى فدمت بين ايك اليست على كاجنازه

المصنف لابن الى شيبة م وي كماب البيوع دالا تفينة ـ طبع كراجي -

- - - عن ابی سعید الخدری : حال الی السنبی صلی الله علیه وسلم بمنازة لیصلی علیمافعنال هل علی صاحبکم دیر حقالوانعسم - حال هل ترك له من وناع خالوالا حسال صلوا علی صاحبک و حال علی بن ابی طالب علی دینه بارسول الله! فتقد م رفضا علیه ایک

ایک دوسری روایت مین اسی واقع کے متعلق کھے مزید الفاظ اس طرح یا ہے جاتے ہیں: وُقال فاف استّه رهانات من النا رکما فککت رهان اخیاف المسلم لیس من عبد مسلم لقضی عن اخیاہ دبینه الافلا اسله رهان نه و مرالقا منة سیم

المنی نبی افدس صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرایا اے علی اجم نے اپنے مسلم عبائی کی کردن قرض سے آزاد فرائے سے الله تعالی تعماری گردن و کو آتش جہنم سے آزاد فرائے گا۔ اور فرایا کہ جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے فرض کوا داکر ہے گا الله تقائی اس کی گردن کو قیامت کے دوز آزاد فرائیں گے "

كَ مُشَكُونَ شَرِيفِ مِسْكِ بَعْت باب الافلاس والانظار ـ الفعل الْنَا في ـ دواه في شرح السنة ـ كه مشكوة شريف مستصل دواه في شرح السنة محمت باب الافلاس والانظار ـ الفصل الْمَاني ـ

حضرت على المرتفئ على زنرگى بين اس نوع كے بيننار وانعات موقعد بين . جذبه خيرنوا بى كے بيان كرنے كے بين الرائعت كے بيے ايك عملى منون ميے اور بيان كرنے كے بيے ايك عملى منون ميے اور دوسرى طرف قرض ا داكرتے والے كے بي تعجيل كرنا لازم ہے ۔ اوراس كے نامغركر نے بين اليدا و بال سيے كرنى افدس صلح كى جا نب سے خارجنا زه كى سعا دت سے بحروى بوتى سے اور بيم آخوت كا محام بر بر براك موكا ۔

ربینیاس طرح لوگوں کامجلس میں کھڑسے رہنا آپ کونا پسند ہوا اورآب نے ان لوگوں کویہ کلمات فراشتے)

۔۔۔ " عن ابی خالد الوالبی قال : صرح علینا علی بن الجب طالب و بخن تیام نن تنظرہ لین نقدہ مرفقال مالی اراک عسامہ ین اے حاصل پر ہے کہ درماروں بیں اور بڑے ارمیوں کی مجالس بیں لوگوں بیں کھڑے درمنا اہل خاصل برسوم تقییں اور اسلامی عادات کے برخلاف جا ہمیت کے طرز وطراتی تقے اس بنار ہر بنا اسلامی عادات نوایا:

الم طبقات لابن مرسيم تعت إلى خالد الوالبي -

#### معانثىاتوال

ابتدائی حالات میں صفرت علی المرتفیٰ کا گذران نبی اقدس میلی المترعلیہ وسلم کے ساتھ ہی ہوتا تھا ہوں طرح کہ ان کے اوائل زندگی کے احوال میں دستیاب ہوتا ہے بھر آ بندا بن کی ازدداجی زندگی جب شروع ہوئی تو اس دور میں عزوات شروع ہو گئے آ بٹ ان غزوات بین شرک ہوتے اوراموال غنائم اور خمس و بنروسے صعبر حاصل کرتے تھے اور خوبر کے اموال غنائم سے دیکڑ صما ہدائم کے ساتھ ان کو بھی معقول صب ملاتھا۔

عدنبوی ملع میں غنائم ادرخس مصر مانشی ضرور بات پوری ہوتی تعبی اور آپ ایناتا) وقت دین اسلام کے اجار وبقا کے موا الات میں صرف کرنے تھے ۔اس مبارک مبد کے تمام وافعات اس چیز میشا ہدیں -

سیّدناصدیّن اکبرشکے عبد میں اموال فئی وخس سے صفرت علی المح وصب دستور صعب ملمّا تعا ادر بنی باشم میں اموال مزکورہ کی تقیم صفرت علی اُسکے باقعوں سے کی جاتی تھی بلکران اموال کی تولیت بھی الن کے سیر دھی اُسے

نیز مردناروتی بس بھی صرت ملی کے لیے اموال غنائم اورخمس بین سے باقا عدہ حصد ملتا نظا۔ اورخاص طور پر جناب فاروق اعظم شنے حضرت علی المرافئی سے کیے بیف نظما سے الاضی متعین فرما دیتے تھے۔ بنیع کے مقام پر ایک بھری جائی ارا بنی تطعات الاضی بین سے ایک بنی مستقیل آمرنی تھی یا ہے

اد بهاری تقاب سرحماء بینهدو مصرصدای صافه بی تفصیلات مسئله بزا الاحظر فرادیر . عدم بینجد کی مقام مین قدار الله مقارف مینجد بینجد بین

دا، المصنف لابن ابي نتيبرم ٢٥٥٠ كتاب الجماد و لمبع كواجي -

ربقيه حالنبه الكف سفربر لماضافراوي)

ر٢) السنن الكبرى للبيهة عن المال بأب اتعاج الموات.

اور صرت فغان فئ سلے عدم بین دستورسابق کی طرح جو درائع آمدن اور ماشی اب سیسے مدرستور تائم تصافرت علی سیسے اور می اور خائم تصافرت میں سیسے مرت علی کو باقاعدہ حصر بجوایا کرتے تھے جبسا کہ ہم نے قبل از ہیں جمد عثمانی کے حالات میں ذکر کر دیا ہے اور اپنی کما از میں جمد عثمانی میں صدر عثمانی میں صلاحات اس اس کے بعد صرت علی المرتفی سے اسے عزان شد میں ان مسائل کو بالوما صد ذکر کر دیا ہے۔

اس کے بعد صرت علی المرتفی سے اسے عبد خلافت میں ان منا با کے مالی مالات سابقہ اس کے معد میں المرتفی سے اسے عبد خلافت سابقہ المرتفی میں میں المرتفی سے المرتفی سے المرتفی سے مالی مالات سابقہ المرتفی درست تھے۔

لیکن ذاتی طور بیا کمناب بیت المال سے بال ملبل دظیفه ماصل کرنے تھے جوبقہ کفایت اور بعدر صرورت ہوتا تھا۔

اس مقام بین ملاء نے مکھاہے ۔ کرنٹیغین جیت المال سے ایک فلیل دخیف کے حصول پر اکتفاکر تے تھے ۔ شلاً حضرت سیدنا صدیق اکتراکے متعلق مورضین لکھنے ہیں کہ :

۔۔۔ "۔ کان یا نسد نی کل یوصمن بیست العال ثلا شد دراہ ہے احد تاً کے

الینی صرت صدای بینیت المال سے روانہ تین درہم بطور وظیفہ حاصل کرنے تھے۔ دوظیفہ بڑا کے مسئلہ میں مورخین کے دیگرا قوال بھی ہیں جوطبقات لابن سعد حلانالٹ تحت تذکرہ صدایق طبیں ملاحظہ کیے جاسکتے ہیں۔)

وظيفه كے سلسله ميں سيترنا فاروق اعظم فنك متعلق مورضين في مكھا سے كه:

(بقيهمانتيهمغمُكُرُسُنة كا)

رس و فارالوفا رللسم و وى صيم الله المدرا بع فعل ما من سحت ينبع -

رمى معجم البلدان للياقرت حموى من ٢٠ سخت ينبع -

وه) رحار بني حصر فاردتي صلعاتك ١٩ فصل الع بس مزيد تفعيلات ملا حظرفرائيس

له تاريخ المقدل الشيعي المالال طبع بروت -

" \_ \_ \_ كان عمر بن الخطاب يستنفق كل يوم درهمين له و لعالمة يه

بینی صرت عمر بن خطاب رخلیف نانی ) ہرروز دو درہم اپنے لیے اور اپنے عال کے لیے خرج اخراجات کے طور پر زمیت المال سے ) ما صل کرتے تھے "

سیدنا غمان بن عفان رخلیفه نالت) کے متعلق اہل تاریخ نے مکھ دیا ہے کہ اہوں نے اپنے بارہ دن کم بارہ سال عبد دلیا نت میں اپنے ستحکم مالی صالات کی بنا بربست المال سے کوئی وظیفہ ماصل نہیں کیا۔

امیرالمتوسیس سیّدناعل المرّنفی سنے بھی مجھ قلیل وظیفرال من اوقات ببیت المال سے وصول کیا ہے ۔

لیک بعض حالات صفرت علی ہراس طرح بین کے تھے کہ آپ کے پاس کھر تفدار بھی دراہم نہیں ہونے تھے۔ مصنفین نے کھا سے کم :

... يخرج على ذاح يو مربسيين به فقال من يبتاع من سيفي

هذا ؟ فلوكان عندى ثمن ازارٍ مابعته " كم

بعنی ایک روز جناب علی المرتفی این تلوار سے کرخرید وفروخت کے مقام بی تشریف لائے ہیں اور فروا نے کے کے بیت ایس الا اسے ہیں اور فروا نے کے کے بیت بیارہے؟ فرایا اگر ایک جادر کی قیمت کے دراہم میرے پاس ہوتے تو ہم تلوار کو فروخت مزکر نا۔ یہاں سے حلوم ہوا کہ بعض اوقات آئے کی مالی عالت اس درج تک ہی ہینے جاتی تنی

کمفردر ما ت کے لیے فلیل دراہم بھی پاس مزہوتے تھے۔

ا حد طبغات لابی سعد صر ۲۲۴ مت تذکره عربی انتظاف و طبع لیدن ) کے دا، المصنف لابن ابی شیبه م ۲۸۵ کیا ب الزیر رطبع کراچی - کاب الزیر رطبع کراچی - دا، المصنف لابن ابی شیبه م ۲۸۵ کی برا المان می می المان می می می المان می الما

ا دربیت المال سے لباس حاصل کرنے کے متعلق علمار دوایت ددن کرتے ہیں جس سے اندازہ ہوتا سے کربیت المال سے بالکل بقدر کفا بہت بعض اوقات مال حاصل کرتے تھے مینین سنے درن کیا ہے کہ:

" ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ عن عبل الرحمان بن الی بکرۃ قال مارزاً علی من پیاے بیت مالنا حتی فار قنا الاجب قرحت و خصیصت در لیجردیا بنی عبدالرحن بن ابی بکرۃ کہتے ہیں کرمسانا نوں کے بیت المال سے رئباس کے سلسلمیں ) حضرت علی المرتفی کچھ نہیں لیتے تھے گرا کی سرح ( پہننے کا پیراہن ) اوراستعال کے لیے ابک عادر حاصل کرتے تھے۔

# معاشى حالات كادوسرارخ

مورفین نے مکھا ہے کہنی افدس ملی الله علیہ وسلم نے صفرت علی کے لیے تعدد اراضی منعین فرمادی تعین الفقیران ، بنرقیس ، والنجرة ۔

ا در صرت عرض الله تعالى عند في صفرت على محمد ينبع كم مقام بين ابك المضى متعين كردى تقى بيمرول ال صفرت على في الدي قائم كا دراس ينبع كر ساخف مزيرول الما فه كرايا -

ـــــ وعن جعفرين محمل قال : اقطع السنى صلى الله عليه وسلع علياً رض الله عنه اربع ارضين ، الفق يران وباثر قليس والشعبرة وأقطع عمر ينبع واضاف البعاع يرها يه

له ۱۱ المعنف لابن الى سيبر ص ٥٩٥ كما ب الغازى مطبع كرا بى -رمى كما ب الاموال لالى عبيد القاسم بن سلام صن على عنت أو فيرانفى للمسليين وانيا رمم -كمه معجم البلدان لليا قرت الحوى مبيح ملى طبع بيروت يحت " ينبع " ینبے کے مقام جوصرت علی رضی الٹرعنہ کو جائیداد ملی سبے اس کی تشرمج سکے شعلی علمار نے لکھا سبے کہ :

"بنبع عص بد نخیل و ماء وزرع و بها وقوف علی بن ابی طالب رضی الله عند، بتولاها ولده "له

مطلب بر بے کرینبے ایک ایسا مقام ہے جس کی ایک فلے کی جنب ماصل ہے دہاں کھیورکے باغات ہیں اور وہاں مقام میں کھیورکے باغات ہیں اور وہاں بانی کے چنے ہیں اور وہاں کی اولاد نقی ۔ علی بن ابی طالب کے لیے کئی اوقاف تھے۔ اوران کے متولی ان کی اولاد نقی ۔

ینبع کے مفام ہیں جو حفرت علی ٹکے اوقاف تھے مزید علی ریے تشریح یہ بھی دی ہے۔ کہ ان کے متعلق اسمبنائٹ کی طرف سے پہٹر اکٹ تھے کہ :

لُا يباع ولا يومب ولا يورث كل مال في ينبع " كله

ینی برصد قات قابل فروخت نه بهول سگے اور نه کسی دیگر شخص کو بهر کتے جاسکیں سکے اور ندان میں ورا نحت جاری ہوگی - (بلکہ براوقاف اللّه فی احدُّ جاری رہیں سگے ۔ اور امور خیران کا مصرف بہوگا) -

مربربرال اس کے ماسوار بھی علمار کرام لے حضرت علی کی جائیدادیں اور مستط مربربربرال درن کیے بین ایک کانام عین شخصی اور ایک عین ابی تیزراور ایک عین ابی تیزراور ایک عین البخیبغة ۔

ان كى تفصيلات مندرج ذبل مقام بين الرحقيق لما حظر فرما سكته بين-

(۱) وفار الوفاراز نورالدين السمبودي صبع ١٧٤ تحت عين تعنس -

(۲) دفارالوفا رهسمهودی صبح ۱۲۷ سخت عین ابی نیزر -

الم معم البلدان لليا قوت الحوى منهم المع بروت - تخت منيع "

كه المعنف لعبدالرزان ص<u>ميم محت وميت على بن المطالب رض الترع</u>ند

مندرجات بالای روشی بی بات وانی بونی که جاب علی الزنعی المی متعدد جائیدادی مندرجات بالای روشی بی بات وانی بونی که جاب علی الزنعی الای که کاردی کاردی مندر بالدی اور که کاردی ک

فلېدّآ ان کی معاشی حالات کے دونوں رخ اپنی اپنی جگه پر با مکل درست ہیں اور ان میں کوئی تضاد نہیں ۔

# مخصوص عيفه كالميسمله

شیعه مذہب کے بنیا دی عقا مُزیں ہے کہ صفرت دیدنا علی المرتفی کے باس اس قرآ کی مجد کے علاوہ ایک سمخصوص صیعفہ "مثنا جسے بعض روایات ہیں" الجا معر" اور " مصحف فاطر "کے اسار کے ساتھ بھی ذکر کرستنے ہیں۔

الجامعه، معصف فاطرة اور امخصوص صحيف کال کے اعتبار سے ایک ہی چیز کے افداع واقسام کے در مبین ہیں -

شید کے نز دیک ان کے چنا حوال واوصا ف بطور تشریح کے درج ذیل ہیں:

الجامعة

اس كي معلق ال كي المرى روايات كاردشني بي ذيل چيزي مركوريس -

رالننه) یه ده چیز بین و نبی اقترس می الشرعلیه وسلم نے اطار کرایا احد هرت علی المرافی شکے مانفوں نے اس کو کھا ہے۔ یہ نشر د ذراع ) یعنی ستر باخط طوبل ہے۔

(حب) جب امام جعز صادت سے اس مج هنے شخطی سوال کیا گیا تو آب نے فرایا ،

یم حیف سنتر باخ طوبل سیم اورا یک فراخ کھال میں رکھا ہوا ہے ۔ اور اور ض کی فالی بین بر بران کے برابراس کی ضخا مت ہے اس میں اوگوں کی بر مزورت کی چیز موجود سے اور اس میں مر قابل فیصل امر کا صل موجود سے اس میں اوگوں کی بر مزورت کی چیز موجود سے اور اس میں مر قابل فیصل امر کا صل موجود ہے ۔

--- عن إلى عبد الله عليه السلام انه سنّل عن الحسامعة قال تلك صيفة سبعون ذراعًا عربض الاد ميسع مثل فضه الناد ميسع مثل فضه الفالج فيها حسك ما يمتاج الناس اليد وليس من قضية الاومى فيها حتى ارش الخدش شريك

### ٧ --- معحف فاطمة

مصعف فاطرً كے متعلق شبعہ علماء نے اپنے ائتر سے بڑی تفصیلات درج كی ہيں ال ہيں سے حرف ایک دوبو الے مبیني خدمت ہيں ۔

ا کام بصفرمعاد ق کی ایک طویل روایت پیں ان کا شاگر د ذکر کرتا سے کہ:

ا کام بصفرمعاد تی تصویل دیرخا موش رہیے اور بھر فرما یا کہ بھا رہے باس ایک مصحف فاطمہ علیما السلام سے ۔ لوگوں کو کیا معلوم کرمصحف فاطمہ کیا سیے ؟ فرما یا مصحف فاطمہ وہ مصحف علیم السلام سے ۔ لوگوں کو کیا معلوم کرمصحف فاطمہ کیا سیے ؟ فرما یا مصحف فاطمہ وہ مصحف اللہ ماں الدرمات ملا تحت باب نی ف

د (ا) بصائر الدرمات بيخ الوصفر مرين من الصعار مبين باب علا دوايت علا محت باب في الائمة ان عن هدا لمحت باب في اللائمة ان عن هدا للائمة ان عن هدا للصحيفة الجامعة التي عن املاء رسول الله "--- الخ ربع إبران )
د بر امول كافى مريك طبع لكمنو باب فيله ذكر العجيفة والجدف والجامعة ومصعف فاطمع "
د س احتجاج الطبرسي مريك وطبع قديم من المستحفظة " تحت التجاج حن بن على على معاوية في العامة من ليتحفظا "

جوتمارے قرآن سے بین کنا بڑاہے اور الٹرکی قسم اس میں تممارے قرآن میں سے ایک سرف میں نہیں ۔ بے شک یہ وہ چیز ہے جس کو الٹر تعالی نے صفرت فاطمۃ کی طرف وی سے تکھوایا اور صفرت علی المرتفی تکھا کرتے تھے۔

یرجیزیمی ان کے اتمہ سے منقول سیے کہ: النگری قسم جارہے پاس صحف فاطریہ ہے جس میں النگر کی کما ب سے کوئی آبت نہیں اور تحفیق اس کورسول النگر حلی النگر علیہ والہ نے اطاد کرایا اور صفرت علی نے اسے اپنے ما تھوں سے لکھا۔

--- " فشع سكس ساعة شعرتال ؛ وان عند نا المعمن فاطمة ؟ فاطمة عليها السلام وما بدري عدما مصحف فاطمة ؟ قال معمن فيه مثل قرائك عدا ثلاث مرات والله مانيه من قرائك عدرف واحد انما عوشك املاء ها الله عد واوعى اليها "كه

## مخفوص مجفوص مخفوص مجیفتر مخفوص مجیف مجیفتر مخفوص مجیفتر مخفوص مجیفتر مخفوص مجیفتر

شیعہ کے ائم کی روایات ہیں یہ چیز بھی موج دیسے کہ صفرت علی کے ہاس ایک خاص معید خاص اسلامی ایک خاص معید خات اس ایک خاص

النّد كى قسم بها رسے باس الكيم عيف بير ص كاطول تئنز كم تھ ( ذراع ) بيد اور جو حلال اور حوام جنريس النّر تعالى ن بيرا فركى بين و وسب اس بين موجود بين حتى كم ابك خواش كى ديت تك عبى و كم ل قورج بيد - نبر فركا باكه بها رسے ياس ايك مصحف بيد اور له واش كى ديت تك عبى و كم ل قورج بيد - نبر فركا باكه بها رسے ياس ايك مصحف بيد اور له و دا) بھا تر الدرجات مبح س تحت في الائر عليم السلام النم اعطوا الجعز و الجامع و مصحف فاطرة بيدي أنى دوايت مس رجع ايران )

را) اصول كانى ملاكلا مبع تكمنو ماب ذكرالصيفة والجفرو الجامعه ومعمف فاطرا

دہ اللّٰر کی قسم قرآن نہیں رائین قرآن مجیدسے الگ ایک پیرسے)

درد وعنه ناوالله مجيفة طولها سبعون ذراعً ما خال الله من حلال وحولم الاوهوفيها عن ان فيها الشي الخداش درد وعنه نا مصعف اما والله ما هو بالقرائ ك

ا وراصول کانی بین ام معفر مادق سے بردایت بھی منظول سے جس بین انہوں نے ایسا مخصوص قرآن اینے پاس مہونا ذکر کیا سیجی بی سرو ہزار آبات ہیں۔ یہ قرآن جائیل علاللہ اللہ انہا قدس می اللہ وسلم کی طرف لائے تھے۔

"---عن الى عبد الله عليه السيلامقال ان القرأن الذى جاءب جبرائيل عليه السلام الى محمد صلى الله عليه وأله سبعة عشر الف أيدة " كم

(قارئین کوام کومعلوم سبے کہ اصل قرآن مجیر جوسلانوں کے پاس سے اس میں عرف چھے ہزار چھے سوچھیا سطھ آیا ہے ہیں۔ فلہ آرا سنرہ ہزار آیا ت پڑشتل قرآن ان کا ایک مجھومی صحیفہ اورا لگ قرآن سبے )

مندرج بالاا دادصاف معلوم كربين كے بعد داخج بواكه شيعه مقائد كے اعتبار سے ان كے بال متعدد صحائف بيں ريروگ ان كو بعض ا ذفات " جفر" اور بعض ا دقات مصعف فا لمرا يا " الجامع" كے نامول سے ذكر كرتے ہيں نيزان كے پاس سترہ مزار كيات پرشتل ايك الگ قرآن مجيد ہے ۔

شیعہ کے نزدیک یہ جنیمستم بے کہ بیمخصوص معحف اور مخصوص قرآن مجید مصرت علی المرتضیٰ شکے یاس تھا اور انہوں نے اسے آنے والے امام کے سیردکیا اور اسی طرح ائمہ لے ایسا ترالدراجات مبرح کی باب میکا روایت علا باب فی الائمۃ علیم السلام انہم اعطوا۔۔۔۔۔ الخ عدد امول کافی صلع بیم محفود ۔۔۔۔ الخ عدد امول کافی صلع بیم محفود ۔ آخر کماب فضل القرآن ۔

اس کواپنے جانشینوں کی طرف منتقل کرتے رہے حتیٰ کہ آ نری امام محدمہدی کے مبرد کہا گیا ہی اسے اپنے ساتھ ہے کرغار '' مرمن لأی'' (سامرۃ) ہیں تشریف سے گئے اور ناحال اس ہي غائب ہيں اصلی حجفہ اوراصلی قرآن ان کے باس ہے ۔

اس عقیدہ اور نظریہ کے ساتھ ایک طوبل تا ریخ ملح<del>ق سے ج</del>ے ہم یہاں بیان کرنے سے خاصر ہیں ۔

ما مل کلام یہ ہے کہ ندکورہ بالا شیعی نظریات اور مخصوص مردیات کی بنا پر لوگوں بیں تا نز دیاجا تا ہے کہ اصلی قرآن وہی ہے جوائمہ کے پاس مخفی اور ستور طیا آیا ہے اوراب امام مہدی کے پاس غاریس محفوظ ہے ۔اور بہ قرآن مجید ہو مسلانوں کے پاسس ہے یہ اصلی قرآن نہیں ۔اس میں کئی نوع کی تبدیلیا (، مومیکی ہیں اور بہت مجھ مورف ومبدل ہو جکا ہے فہدا شیعہ کے مزد دیک یہ قرآن قابل اعتاد نہیں۔

# متله بزاى وضاحت

اس مسل کے متعلق سب سے پہلے خود جناب امیرائو منین سبیّدناعلی الرّفنی کا کلام ٤ ظرین کی خدمت میں پیش کیا جا تا ہے تاکہ جن کے متعلق فرکورہ نظر مایت فائم کئے گئے ہیں۔ ان کی زبانی ہی اس کی وضاحت سلمنے آجا ہے۔

موجوده مسلم کے متعلق صفرت علی المرتقیٰ کا معصورت علی المرتقیٰ کا معصورت علی المرتقیٰ کا معصورت علی المرتقیٰ کا معصورت علی المرتقیٰ کا میں اسے مرال طریقہ سے درن کیا ہے۔
ہم بھی اس مقام میں جناب علی المرتقیٰ بین کے چند فرمودات معقراً پیش کہ تے ہیں رسے فرمودات عوماً اکم بنا بین کے اپنے دورفطا فت سے تعلق ہیں الم المرتاب کے اپنے دورفطا فت سے تعلق ہیں المراہیم التی اپنے والد میزید ہی تشریک التی سے نقل کرنے ہیں کم میرے المرتاب کے المرتاب والد میزید ہی تشریک التی سے نقل کرنے ہیں کم میرے

والد نے کہا کہ ایک دفعہ ملی الرتھائی نے عام بیدک بیں خطبہ دسینے ہوتے ارشاد فرما یا کہوشخص یہ گما ن کرتا ہے کہ اللہ کی کتاب کے بغیران کے باس کوئی کتاب ہے جس کی ہم فراً ت اور الماوت کرنے ہیں نواس نے جموط کہا اور دروغ گوئی کی مہار سے باس اللہ توالی کی کتاب کے ماسلا صرف ایک مجوعہ یا د دانشت مسائل کا ہے جس میں چند فقی احکام ہیں جواد تول کی عرول کے متعلق ہیں اور زخوں کی دیت کے منعلق ہیں ۔

"\_\_\_ عن ابراه بع التيم عن ابيدة ال خطنباعلى فقال من زعوان عندنا شيمًا نفراً و الاكتاب الله وهذه الصحيفة رف الله الله وهذه الصحيفة رفت الله الله والشياع من العرامات) فقد كذب " لم

ا نیز صرت علی المرتفی ایک صوصی شاگرداُلوجیفة "ا نجناب کی فرت میں بطور سوال گزارش کرتے ہیں کہ باصفرت اآبی سے پاس قرآن مجید کے علا وہ کوئی مجھ میں بعد وہ بی استرائی ہو ؟ تو آب کو صوصی طور پر عنابت فرما یا ہو ؟ تو آب کو سے وہ بی انداز میں ۔ اس ذات کی قسم سے دانے کو اگلیا اور روح کو پیدا فرایا ہا آب کو ایس کوئی مخصوص چیز نہیں ۔ اس ذات کی قسم سے دانے کو اگلیا اور روح کو پیدا فرایا ہا آب کوئی مخصوص چیز نہیں ہے گراسٹر تعالی اپنے بندے کو اپنی کما ب کا نہم واور اک بخشا ہے ۔

ہمارے پاس مسائل کی یاد داشت کا یہ ایک سیمیف سے بیس نے عرض کا اس صیمف بیں کی کی اس صیمف بیں کی کی اس صیمف بیں کی کی کے دائنت محفوظ کی ہوئے ہوئے ہیں مثلاً دین اور جرباً نہ کے مسائل، قیدی کے داگذار کو نے کے احکام اور نیز برمسلکہ کا فرکے قتل کے برلہ بیں مسلان کو قتل نہیں کیا جانا دعیرہ وغیرہ

ك دا، كذاب السنة لا مام المرص الماسخة فرالوصية -

را، المسندالا م احر ميك تحت مسارت على .

عنده کسع عن الشعری اعبر نی البوج بیف قال قلت بعلی هل عنده کسع عن رسول آمکه شیمی سوی کتاب امکه ۴ متال :
والذی فلن الحب قر و برا النسر مدة ما عندنا شیمی سوی کتاب امکه الا ان بوتی امله رجلافه ما فی هذه العران و ما فی هذه العمیف قه ؟
و ما فی هذه العمیف ته قال قلت و ما فی هذه العمیف ته ؟
قال : العقل و نیکا ک الاسیر ولایقت ل مسلوب کا فر که

اسی مسئلہ کے شعلن ایک اور حضرت علی المرنضی مل کا بیان محتر نین نے ذکر کیا ہے جو آب نے جا کا اللہ منبر مرار شاد فرایا تھا۔

فرا یاکراللر کی فیم! ہمارے پاس صرف اللہ کی کتاب ہی ہے جو ہم تھا ہے۔
سامنے بط صنے ہیں ادر ہرایک مجموعہ سائل کا رجس کو صحیف سے تعبیر کیا ) تخریر شدہ ہے
اس کو ہم الوار کی نیام میں معلق کیے ہوئے ہیں برمسائل ہم نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ
دسلم سے حاصل کیے مقع اس میں صدفہ کے فرائض وغیرہ کا بیان ہے رامینی چند فقی مسائل جع شدہ ہیں )۔

--- عن طارق بن شهاب قال شهددت علياً رضى الله عند و معلقة و كالمن بروا ملك ما عند ناكاب نفتروً ٥ عليك حالاً كما ب الله تعالى وهذه الصحيفة معلقة بسيفه العد تقامن رسول الله صلى الله عليه وسلع فيها فوالكن

ا من كذاب السنة لامام الحرّف في التحت ذكر الوصية وان الرسول الشرصليم لم يوص عليا شياً و ورائخ رما الخ رم المنتق الابن الجارود والمتوفى مسيم من المنتق الديات كيد بعدر وأيت ورزح من المنتق الابن الجارود والمتوفى منتظم من الفصل الاول عن الي جيفة و بجوالم بخارى شرف و منتظم المناس الفصل الاول عن الي جيفة و بجوالم بخارى شرف و

### الصاقة معلقة بسيف له مليته حديد ولم

ایک دیگر دایت بھی محدّ ننین نے ذکر کی ہے جواسی مسئلر کے تعلق ہے۔ایک شخص فیس بن عباد ذکر کرتا ہے کہ بیں اورالا شتر بناب علی المرتضیٰ ان کی ضدمت ہیں عافر ہوتے اور ہم نے عرض کبا کہ نبی اقدس صلی الشر علبہ دسلم نے آپ کو کوئی مخصوص چرجنایت فرمائی سیح جو عام وگوں کو نہیں دی گئی ؟ توانجناب نے اس کی نفی فرمائی اور فرمایا کہ میرے بیاس ایک میرے باس ایک میر پر سبے (جوآنجنا ب کی تلوار کی نیام میں بیتی ) اوراس میں برسائل درن مقص شلا :

- 🕜 باہم مومنوں کا نون باعتبار دمیت و نصاص کے برابرا درمنسا دی ہے۔
- اوران كوغيرسلول برغلبراور بالاترى حاصل عبدادر بالهم تعادن وتناصري بد واحدى طرح بين ان كا تنعاذل جائز نبين -
  - 6 اوران کے اوٹی اوئی کا دی کا بھی ذمہ داری اورامان کی رعابت کی جائے گا۔
    - و اور کوئی مون کسی کافر کے بدار میں قبل نہیں کیا جائےگا۔
- اور جس كي ساخت ساخت معابره بهوا بهاس كى عبر شكى نهيس كى جائے كا ... الخ در يعن قيس بن عباد قال الطلقت انا والاشترالى على فقلناه ل عهد اليك نبى الله شيئاً له حريعه له ه الى الناس عامة ؟ قال لا! الله ما فى كتابى هذا قال وكان من قراب سيعنه فاذا فيه المؤمنون تكافأ دماؤه هدوه عد بلا على من سواه عدوليسعى بذم تهد ادنا هد الا

ا من الفتح الرباني د ترتبيب مسندا حكر ) جص الماب المالث ذكر شيئ من خطبه دمن الشرعن و الماسترعن و المالية عنه و الماليم مسندا لم ما حرّق معين المحت مسندات مسيدنا على دخى الثار تعالى عند د بليع اقال معر ر

لايقتل مومن بكا قرولا ذوعهد في عهده ----انخ ك

## فابل فور

مندرج بالاتمام فرمودات صرت على الرتفیٰ رضی الترتعالی عنه سے محترفین نے نقل کیے بیں جن میں مخصوص صحیفہ کے نظریری بقدر طرورت و مناحت آگئی ہے کہ التار تعالیٰ کی کتاب رقراً ن مجید) کے اسواکوئی دوسرا نعراً نوسرا قراً ن صفرت علی الرتھیٰ دہی اسٹر عند کے پاس نہیں تقا اور نہ ہی کوئی مخصوص صحیف آ نجنا ہے صلی التار علیہ وسلم کی طرف سے ان کو ملا ہوا تھا۔

جوکچھان کے پاس تحربہ تھی وہ چندسائل کی ایک یاد داشت تھی جو بختف دوایا ۔ بیں پائی جاتی ہے۔ ال بیں سے بعض کا ذکرروایات بالا بیں آگیا ہے ریرچند فغنی مسائل اور احکامات ہیں اس کے ماسواکوئی مخصوص بحیف نہیں۔

نیزنا بل توجربہ چیز ہے کہ ستلہ ہذا پر دوقسم کی روایات نا ظرین کرام کے سامنے ہیں ایک شیعی روایات ہیں جہ اسلی بیں ایک شیعی روایات ہیں جو اہنوں نے اسپنے ائمہ سے نقل کی ہیں رجن میں ہے کہ اصلی قرآن اور مخصوص صحیفہ یا الحجامعہ دینے روصفرت علی المرتفیٰ سے پاس نقا جوا مام مہدی سے ائمہ کے باس نقا جوا مام مہدی سے ائمہ کے باس نقل ہوتا چلاآیا۔

اور درسری روایات خود حرت علی المرتضی شکے فرمودات ہی ہیں ہو ہمارے محدّنین نے اپنے اسانید کے ساتھ نعل کیے ہیں (ان ہیں نود صرت علی المرتعنی ض نے کسی دیگر قرآن اور صحیفہ کی نعی کردی ہے ) -

ري مسندلامام احدُّ صينا ، مريك محسد مسندات مرتفوي م

ا من كاب الدند له ام احدٌ مسكل . طبع كم كرمر . حمت ذكوالومبية وان الوسول صلى الله عليه وساعول عديدً . . . . . الخ

اب ان دونسم کی متعابل روایات کے صبیح ہونے یا غیرصبیح ہونے کے متعلق قرین قیاس بریات ہے کہ حضرت ملی القنی توسکے کر دارا وراس دور کے حقیق واقعات برنظر خاکر کی جائے جس سے ایک منصف مزان آدمی کسی فیصلہ پر بینجے سکے۔

اس سلسلیس درج ذیل انتیا ، پر توجم رکوز کرفے کی عزورت سے -

سیرناع ،الرتفی نے علفائے ثلاثرضی الله تعالی عنم کے دور میں اہل اسلام کے سامنے دو اسلی اور خصوص قرآن کو رہنیں بیش کیا ؟ خاص طور پرجب کرصد بی درخلات میں جمع قرآن کا مسلم بیش آیا تو اس موفعہ ربیصرت علی الرتفی می کو اپنا خاص معیم اورا میلی قرآن تو می کے سامنے بیش کرنا جا ہیں تھا۔
قوم کے سامنے بیش کرنا جا ہیں تھا۔

اسى طرح عَمَّا فى عبد ضائف بين جب قرآن مجيد كى اضّلاف قرأت كا مسطريش آيا اور اس كے دفت قراش برمتعد د نسخے مروّل و مرتب كرنے كا فيصله ضرت على المرفع أن كا مسلم كا المام كا تقديم كا المسلم كا المسلم كا المام كا الله على المرتفى المام كا الله ك

ا در صرت علی الرتفی الم می البین عبد خلافت میں میں فراک مجید نجیگا نامازوں ، عید بن اور تراقدی میں بڑھا پڑھا یا اور ساسنا با ما تا تھا۔ اس وقت اپنا اصلی قراک ادر محصوں صحیہ ذاہل اسلام کے سامنے کیوں نہیں بیش کیا گیا ؟

عبدعلوی پس اسی قرآن مجید کے اہلِ اسلام نے درس فائم کیے ہوئے تھے اور تمام ممالک اسلام بہ ہمیں اسی قرآن ہا اور تمام ممالک اسلام بہ ہمیں اسی قرآن ہا کسی دوسر سے عفران ہا کسی دوسر سے عفران تعلیم نہیں کی حاتی ہے۔ مناس اور اسی تران کا کیوں سی نہیں فرائی ؟ اصل قرآن کا کیوں سی نہیں فرائی ؟

نیز صفرت ملی الرتعنی علی دور خلافت بس بھی اسی قراک مجید کے احکامات برعمل

درآ مرحاری وساری رمایکسی دیگرصحیفه با قرآن کے احکا مات کا نفاد نہیں کیا گیا حالانکر دورعلی میں اصلی قرآن کے جرار میں کوئی چیز مانے نہیں تھی۔

مختصریہ ہے کرسیدنا علی الترفنی و کے انتقال کے بعداصلی قرآن اور فیراصلی قرآن کا مسئلہ بعض لوگوں نے ویکر کیا ہسئلہ بعض لوگوں نے فود مجویز کرلیا ہے بہرچنر کھا بالٹر (قرآن مجبر) کی مفاطنت کے فلاف ایک مخریک ہے اندر تقاب السیر سے دی مسلماتی سینم ہیں ہے اندر تقاب السیر سے دی مسلماتی سینم ہیں کرستا ۔

کرستا ۔

ان گزارشات پرنظرفر البینے کے بعداصل مستارخود بخود شکشف اور واضح ہوگیا کہ آباللّٰہ (فراً ن مجیر) جس کی حفاظت کی ذمر واری السّٰر تعالیٰ نے اپنے ذمے بے رکھی ہے وہ ہرود رہیں "نیرو تبدل سے بال ترسیے اورائل اسلام کے سینول ہیں محفوظ و امون ہے۔

فلم آرسے نظریات کے مندر جربالا اقوال وافعال ہا رسے نظریات کے مؤید ہیں اور ہارسے نظریات کے مؤید ہیں اور ہمارسے بید جست ہیں اور قرین نیاس بھی بہی چیز سبے کہ اہل اسلام کے ہاتھوں ہیں جو قرآن کی مجید سبے ہے۔ مجید سبے اور کوئی دیگر قرآن کسی کے پاس نہیں سبے۔

# خصوصی امامست کامستار اور ائر کامقام

شیعدعقا نرکی دوسی بن اندس می الشرعلیه دسلم نے ابین آخری ایام میں حضرت علی المرتفی می کا بنا میں معارت علی المرتفی می کا بنا خاص ملیفہ اور قائم مقام مقرر فرما با تھا اور آنجنا بنا کی امامت دخالات کے سنعلی خاص وہیں ہے، فرمائی تھی۔ دوس سے نفظوں میں آنجہا ب مسلی الشرعلیہ وسلم کی طرف سے ال

کے جی بین منصب الم ست مخصوص کیا گیا تھا اورآپ بیغبرطی التّرعلیدوسلم کے خاص وَتَی قرار بِلَتے۔
جنا بِخرصرت علی الرّتفی می کے صاحبزاد سے محد بن حنفید اسپنے بستیجے صرت علی بن انعمین والم )
زین العابد بن کی کوفرماتے بین کہ ۔۔۔۔۔ بنی کریم علی التّدعلیہ وسلم نے وصابیت اورا من اپنے
بعد صفرت علی الرّفیٰ کے لیے بھران کے بعد الم محسن کے لیے اور بھران کے بعد الم محسین کے لیے
متعین فرمائی تھی ۔۔۔۔۔ الخ

----- عن الى جعس عليه السلام قال لما قتل المسين ارسل مصمل بن الحنفية الى على بن الحسين عليه السلام فغلابه شع قال له يا بن اخى قد علمت ان رسول الله ملى الله على بن والله كان قده علمت ان رسول الله من بعده الى على بن الى طالب عليه السلام شعرالى العسن عليه السلام شعر الى الله المسين عليه السلام من عليه السلام شعر الى الى الحسين عليه السلام من عليه المسلام عليه المس

نیزاس بیزی فرکرد دینا بھی مزدری سید که شیعه کے نزدیک ان کے امّہ کامفام بر ہے کہ مرایک امّا کا مفام بر ہے کہ مرایک امام کی الما عدہ فرض سیے جیسے الشرتعالی نے ا پیٹنی کی الما عدہ فرض میں جیسے الشرتعالی نے ا پیٹنی کی الما عدہ فرض میں جیسے الشرتعالی نے ۔

چنا پخراصول کا فی پیں اما م جعفرصا دُن کا فران اس طرح منقول ہے کہ:
- . . . . . . اشہد ان علیاً امامر فرض املّٰه طاعت وان الحسن امامر فرض الله طاعت امام وفرض الله طاعت وان الحسين المامر فرض الله طاعت وان علی بن الحسين امامر فرض الله طاعت وان محسم ل بن

له بصائر الدرجات سن باب المن أنى الاتهة المكريم غبر الحيوانات " منشيخ ابى جعز محد بن الحسن الحسن العسن العسن العسن العسنار الشيعي -

على امام فنرض الله طاعته "

و فى روايية يبتول : محن قوم نعرض الله طاعتنا ـ علم

اس کا مفہوم یہ ہب کہ امام جعفر صادق علنے علی الم کے الم کا کہ صفرت علی الم تضاف من مضرت محدث من مضرت مسئل مضرت الله تعالی نے دلاگوں محدث من مضرت حدیث مضرت الله تعالی نے دلوگوں پر) فرض قرار دی سبے اور ساتھ ہی دوسری روابیت میں امام جعفر صادق نے فرایا کہم اشروہ قوم ہیں جن کی الما صف الله تعالی نے دلاگل پر فرض فرائی ۔

شیداکا برنے صرت علی المزهلی اور دیگر اتما کی امامت کے متعلق طاص وصا با اپنی کہوں میں بہت کھے ذکر کئے ہیں جن کا ذکر کرنا موجب طوالت سے مزیز تفصیلات برائے امام وامامت مطلوب بسوں تواصول کا فی کتاب المجتری کی طرف رحوع فرا میں ۔ ہم نے بہاں ان کے ایک دو قول اجما الا آجنے مسئلہ کے لیے درج کر دیتے ہیں ۔ مسئلہ کے لیے درج کر دیتے ہیں ۔

تنهيداً يربيان كردينا قارين كرام كے يعين بدہ كر ممسلم بل كي وضاحت "امات ادرخلافت" كا سئلم شيعه كنزديك فقى "
سيد رضاص نص شرى سے تابت ہے ) ادربار سے نزديك يدمئل نوى نہيں بكر شورلى ہے ۔

يزشيعه كے نزديك مسئلہ "امامت و خلافت" امول دين اوراركان دين ميں سے ہے امول سے مبيساكہ توجيد، نبوت اور فيا آمت بجكہ ہار سے نزديك بيمئل فرق ميں سے ہے امول

يس داخل بنيس -

جیساکہم نے سابقا ضومی محفہ کے ستا ہیں طربی اختیار کیا ہے اسی طرح ہم اس مقام ہیں مبی دہی طربی اختیار کرتے ہوئے سب سے پہلے صرت علی الرتفیٰ ط کے فراد دات ذکر کرتے ہیں اور بقدر کھا بہت اس کے بعد دیگر چنزیں ذکر کریں گے اس طربی ہے سے سئلہ بذا خوب واضح ہو سکے گا۔

له امول كانى صف الخاب الجرة بلب فرض لماعة الائمة " ببيع نول كشور المعنو قديم مبع -

# سبتدناعلى المرتضى المستحفر مودات

مسئلہ" امامت دخلافت" کی دضاحت کے لیے صرت علی المرتفیٰ کے بے شمار فرمودات میں سے چیندا کے بیال نظمیٰ المرتفیٰ ا

ایک شخص قیس بن عبا دیے حضرت علی المرتفی تاسیاس وقت سوال کیا جب
ایش این این عبد مطافت کے اوائل بین عالباً بھرہ کی طرف تشریف جانے کا تصد فرار ہے
تھے۔ عرض کیا یا صفرت؛ کیا ہی کریم ملی الشرعلیم دسلم نے آپ کے حق بین کو گی تعسیرنا علیا لمرضی خلافت فرا یا تھا ہجس کی بنا پر آ بختا بیٹ اس مصب کے لیے آ ما دہ ہو گئے توسیرنا علیا لمرضی شنا وال کا جواب دینے سے عراض فرایالیس جب قیس بن عباد و فیرہ نے اصرار کیا تو آ بختا بیٹ نے ملفا فرایا کہ دو مسرے لوگوں کے بغیر پیرسے تی بی بنی کریم صلی الشر علیہ مسلم نے کوئی خصوصی عبد زنہیں فرمایا یکین صورت صال یہ سبے کہ بعض لوگ صفرت عثمان بن عفائن کے فلاف ہوگئے اور آ بھا دو ہوگئا۔ الشرتعالی بہتر مباستے ہیں کہ ہما لا یہ اقدام اینے آپ کوزیادہ حقدار سمجھا اور آ ما دہ ہوگئا۔ الشرتعالی بہتر مباستے ہیں کہ ہما لا یہ اقدام درست سے یا خطار پرسے ؟ ؟

"ر\_\_ في ل عهد البلك وسول الله شبئا فى ذالك فاعرض عنا فالمدخاعليه فلما لأى ذالك قال والله ماعهد الى رسول الله ماعهد الى رسول الله صلى الله على والله على الله على الله الناسب وتعواعلى عثمات فقتلوه فعرانى لأبت الحسب احقهد به بن الاسرفون نبت عليه فالله اعلم احبنا المواخطة نا "ك

اه داد کماب السنة الالم احر مسلف تحت ذکرالوهیت (طبع مکر کمرمر) ( بنیرمانیرا تکیصفرمیر) و خاب على المرتفائ كي فرمان ما بن كا تؤرين ايك اور روايت بيش كها تن الله على المرتفئ كي خصوص معاون اور با القار تخبيت صدرت عارين يا مرسي به سوال كياكه الدعار " تم لوك جركجه وصرت على المرتفئ كوم الشروجهه كى خلافت كي معامله بين مساعى كررس به ويتمعارى ابنى دات سياس بين الشروجهه كى خلافت معامله بين مساعى كررس به ويتمعارى ابنى دات سياس بين المترصلي الترعيد ولم الترضوص عهد فرما يا تعالى ؟ تو بناب عارش في جار بين كهاكواس مسئله بين بى اقدس صلى الترعيد وسلم فرما يا جو ديكر لوكول سين دركيا بو " في بارسي معادل الله عده يا موريك والمالة عده الله الله عده الله عده الله عده الله عده الله عده الله الله عده الله الناس عادل الله على الله على المد وسلم المنه على المنه على الله على المنه على الله على الله على الله الناس كاف ق - - - - الخ له المنه الله الناس كاف ق - - - - الخ له المنه الله الناس كاف ق - - - - الخ له

مندرجات باللکے ذراید معاملہ واضح ہوگیا کہ صفرت علی کے حق میں جناب نبی اقد س م نے کوئی خصومی وصیت امامت وخلافت کے لیے ارشاد نہیں فرمایا :

مسلم بذلك تنعلق معابر كدوريس ي لوكول بين المسلم ال

رس) الفيخ الرماني وترتيب منداحةً أميلا تحت الواب ماجار في خلافة را لبح الخلفار الراشندينُ - المحاسمة والمراري من المواريخ المحت الكتاب السابع في النفاق - بحوالة سعم فتريين)

نيابت كى خەرسى دەيىن فرمائى عقى -

اس کے متعلق صرب عاکنتہ صدیقہ طلنے اپنے بیان ہیں دوگوں کے اس ذعم کی پُر زور

ترد پر کرتے ہوئے فرما یا ؛ کہ آنجنا ہے کی الشرعلیہ دسلم اپنے آخری اوقات ہیں ہیری گود

ہیں تھے یا میرے سینہ کے ساتھ طیک دگا تے ہوئے تھے آنجنا ہے میں الشرعلیہ دیلم نے

ایک طشت ربیالہ ) پائی کا منگوا یا اوراسی حالت ہیں آپ پرمیری گو دہیں امنحال الحادی

ہوا اور میں (ابین نوعری کی وجرسے ) معلوم نہیں کرسکی حتی کہ اسی حالت ہیں آبخنا ہے ملی

الشرعلیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ فراتی ہیں کہ مردار و دجہال صلی الشرعلیہ دسلم نے صنرت علی المرفی لے کے حق ہیں کس وفت وصیت فرائی ؟ (کہ ہیں اس وعیست کی خربی نہیں ہوسکی )۔

کے حق ہیں کس وفت وصیت فرائی ؟ (کہ ہیں اس وعیست کی خربی نہیں ہوسکی )۔

علیاً کان وصیتاً فقالت من اوصی الدید فق کنت مسند تلہ

الی صدری اوقالت ، فی عجری ۔ فن بالطشت فلت کا انتخاب نفند

فی عجری و حاشعویت انلہ حات فعتی اوصی الدید ؟ ؟

حا صل بر ہے کہ حضرت صدلفتہ رضی التّد تعالیٰ عبْدائے بھی اس نوع کی خصوصی وحبیّت نبوی کی نفی کردی سیدا در لوگو ں ہیں مشہورشدہ زعم کی تر دید فرما دی ۔

گئیں ۔ اوراق میں اس مسلم بیصرت علی المرتفیٰ می المرتفیٰ می مسلم میں اورا کا برصحابہ کے بیا ناست الماظرین کے ۔

اكابرعلمار كى تصريجات

سامنية عِكيبي-

اب كبارعلام كى تصربحات بين سے جندايك اقوال درج كئے جاتے ہيں۔

وا خط ابن كثير سنے البدآبير بين مكھا ہے كہ احا ديث صحيح تجرابينے مفنون ميں اللہ ماری کا بالسنة لا مام احرر ملاک تحت ذكرالومية دان الرسول ملعم لم يوس علياً ملي ماری المعنف لابن الی شيبة مروں کا بالامراع ۔ جبع كرا چى ۔

واضح نربی اس چیز پر دلالت کرتی بین کم نبی اقدس صلی الترعلیدوسلم نے صفرت علی الرتضیٰ مِن یاکسی دوسری شخصیت کے لیے خلافت کے متعلق کوئی وصیت بالکل نہیں فرمائی بلکہ صفرت مدلیق اکبر کے حتیٰ بین آنجنا ب صلی التر علیہ دسلم کی طرف سے ایسے اسٹالات پائے جائے ہیں جن سے صفرت مدین کی خلافت کی نائید ہوتی ہے ۔

"--- والاحاديث الصحيحة الصريحة والةعلى ان يسول المتلصل الله عليه وسلم لعربوص البه ولا الى عيره بالخلافة بل موح بذكر العديق وأشأر الشارة مفهمة علمرة عبداً البه مكما قد مناه ذالك و مثله المديد كما قد مناه ذالك و مثله المديد كما قد مناه ذالك

نیزابن کیٹر نے کھا ہے کہ اس منعام ہیں بیٹنتہ نئیدہ جبلارا و رہبت سے واعظا غیمیار جس بات سے دھو کہ کھا جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی کریم ملی الٹر علیہ وسلم نے ملانت کے لیے صفرت علی الرفعلی کے تی ہیں وصیعت قرمائی " بس یہ بات سراسر کذب اور فترا عظیم ہے۔

کیونکواس بات سے برچزلازم آتی سے کہ صحابہ کواٹم اس امریں خیانت کر کے خطار
کبر کے مرکب ہوئے اور صحابہ کوام نے دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے نفا د
کے خلا ن معاونت کی اور وصیت نہوی صلحم کے اتمام کے خلاف تعاون کیا اور بہنے کسی محقول وجہ کے صحابہ کوائم نے وصیت ، ہلاکو ا پہنے محل ومقام سے صرف کر ڈالا (اور نافذ ہر کیا)۔

صالیین دنیا اورآخرے بیں اشرف الام سبے ۔ (پس جو صرات است کے بہترین افراد ہیں۔ دہ لینے نبی کے ساتھ میں معاملہ نہیں کر سکتے ) ۔

" \_ \_ \_ واما ما يغتربه كنير من جهلة الشيعة والقماص الاغبياء من النه اوصى الى على بالخيلانية فكذب وجمت وافترام عظيم يلزم منه عطاء كبير من تخوين الصحابة ومما لاقع ويعده على ترك انفاذ وصيته وايصالها الى من اوصى البيد وصرفه مراياها الى عنيره لا يمعنى ولالسبب وحل البيد وصرفه مراياها الى عبره لا يمعنى ولالسبب وحل مرص بالله ورسوله ويتحق ان دين الاسلام هوالحق يعلم بطلان هذا الافتراء لان الصحابل كانوا في بولفات بعده الانبياء وهد عنه برقرون هذه الامتة التى هو الشرف الامسم بنص القران واجماع السلف والخلف السرف الامسم بنص القران واجماع السلف والخلف في الدنيا والآخرة و وللله العدم الاحدادة على الدنيا والآخرة و وللله العدم الاحدادة على الدنيا والآخرة و وللله العدم الاحدادة الدنيا والآخرة و وللله العدم الاحدادة و الله العدم الاحدادة و الله العدم الدنيا والآخرة و وللله العدم الدنيا والآخرة و وللله العدم الاحدادة و الله العدم الدنيا والآخرة و ولله العدم الدنيا والآخرة و الله العدم المراولة والمراولة ولا المراولة والمراولة والمراو

ابن کنیر کی ان نوخیجات کے بعداب ہم آخریں اس مسئلہ برعبدالرحل بن عوبن محد الا درای (امام ا درائ ) کا ایک بجزید ذکر کرنے ہیں جو مسندعرین الخطا بٹ ہیں بالفا کا ذیل منقول ہے ۔

" \_ \_ \_ ي فلت لوكا نست الخيلافية وصيرةً من رسول الله ملى الله عبله وسلع ما رض على " بالحكمين" كله

یعنی امام اوزاعی کہتے ہیں خلافت علوی کے متعلیٰ نبی اقدس صلی الشرعلیہ دسلم کی طرف سے اگر دمبیت ہوتی توصفرت علی المرتفیٰ طمکیین دلعبی تحکیم ) قبول کر لیسنے پر رضامند

له البدابدلابن كنير ﴿ م٢٢٣- ٢٢٥ تحت خلافة امراكومين على بن ابي طالب ا

ع مسترعر بن الخطاب صلاح تعت روايات الا وزاعي مبع ادل-بروت

مزہونے۔

مطلب یہ ہے کہ صرت علی الرتھیٰی کا مکی کی تبول کرلینا اس بات کا قوی قریبہ ہے کہ ال کے حق میں خلافت وا مامت کی وصیعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے با مکل نہیں تھی۔ عنوال ہذا کے مخت اب برسکر اپنی صدود میں با مکل واضح ہو جیکا ہے اب زید کسی تشریح کی ما بعث نہیں۔ تشریح کی ما بعث نہیں۔

(المم اوزاعی کایہ قول بحث ' غدیر جم" کے آخریں بھی ذکر موجیکا ہے)

# بعض نصائح اوروصايا

نبی افدس صلی الشرعلیه وسلم کی طرف سے جاب امیرالمؤمنین سیّدنا علی المرتضی الدین الله النظی الدین اسے اور صب موتعد سیجیزیں بیش آتی رہتی تھیں - مان کے اور صب موتعد سیجیزیں آتی رہتی تھیں اسے بعض جیزیں ذکر سے بعنوان اپنی مبکر برکانی طوالت کا مقتضی سیے ناہم ان بیں سے بعض جیزیں ذکر کرنا مفید سمجھی گئی ہیں ۔

ایک دنوجناب نبی کریم ملی الندعلید واکم وسلم نے میدناعلی المرتفیٰ پھوارشاد فرمایا کراہے علی یا بیس چیزوں کواکہنے موقعہ سے مؤخرمت کریں اوران کو اچنے وقت پرتمام کوس ۔

الف ؛ بنجگان ماز بروقت اواكرين اوراس اين وقت سيموخ ناكرين -

ج ، جس و قت کسی سلان کی میت کا جنازه آجائے آواس پر نماز جنازه بروقت اوا کریں ۔ اس میں تاخیر مذکریں ۔

ج : وہ ورت ہو بنیر خادند کے سے حب اس کا کفو ال جائے تو اس کے نکاح دشادی میں تعبیل کریں تا فیرند کریں ۔

برردايت امادبث كمتعددكتبين بائ ماتىسب رينصائح امت كحت ين

### تا بل اتباع بي اوران بيمل دراً مرابل اسلام بيلادم بيع -

"--- ان محسمه بن عمر بن على بن الى طالب حده شه عن ابيه عن جده على بن الى طالب رضى الله عند ان رسول الله عن جده وعلى بن الى طالب رضى الله عند ان رسول الله ملى الله على الله تؤخرهن الله ملى الله على الله تؤخرهن المسلاة اخااتت والجنازة اذا حضرت والا يتواذا وجدت كفواً "له

النارعة أبن في المنظمة المركبا مع الم شخص منش في صفرت على المنظمة المرابع الم شخص منش في صفرت على المنظمة المر ديجعاكم آب دو بينظم هد ذبح فرمار مع بي تواس في عرض كياكم بير دوسرا بينظرها كس في المرتب بي توصورت على المرتفئ في كما كرجنا ب بن كريم على الشرعليدوسلم في مجع وصبيت فرمائى غنى كريس ال كى طرف سدا يك فريانى كرول و بير دوسرا بينظرها بين في اقدس ملى الشرعليدوسلم كى طرف سد ذبح كيل مديد

"- - - عن حنش قال رأست علياً يضى بكبشين . نقلت له ماهذا ؟ نقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسانى ان اضتى عنه و انا اضتى عنه - رواه البوداؤد والمسترمذى بخوه ي كم

مد را) مسندلاام احمدٌ مدا جلرادل رخت مسندات على بن ابى طالب دلا، الناريخ كبيرلام م بخارى م الما القسم الاول تحت روايت معه ه
رما) جامع الترفدى صعد تحت باب صاحباء في تعجيب ابخنازة - جه كمسندٌ
عد دا، مسندلا ام احررٌ صعد جلراول يخت مسندات على بن ابى طائب أ

#### تنبيه :

نصائح اوروصایا کا باب برا دمیع سے اور برجز مبیت سی روایات میں دستیاب وق ہے۔ اسى سلسله بين بعض جيزين السي بهي يائي جاتى بين جواكل وشرب ادراباس دغيره كميتعلق ني كم صلی الندعلیہ وسلم نے جناب علی المرتفی و کوارشا دفر مائی ہیں ۔اس نوع کی روایات کوعلارنے ضعیف قرار دیا ہے ۔اورایس مردیات کے طرے ذخیرہ کو بے اس فزار دیا ہے۔ -- - وما قد يقست بعض القساس من العوام وغيرهم فى الاسواق وغيرهامن الوصية لعليٌّ فى الآدا س والإخلاق في الماكل والمشرب والملبس منال ما يقويون ؛ يا على لا تعستعروانت فاعله بإعلى لا تبسر سراويلك وانت قائع ياعلى لاتمسك عضادتى الباب ولاتبلس على اسكفة الباب ولاتميط ثوبك وهوعيك وغوذالك كل ذالك من الحدايات فلااصل لشي منعبل هوانتلاق بعص السفلة الجهلة، ولايعسول على ذالك ولغتربية الاغبى عيى "له

بھراسی نوعیت کی مجھر دایات (جراخلاق سے مجی گری ہوئی ہیں) کا ذخیرہ سنید مکے شہور فامنی خور منید مرکمے شہور فامنی خور مددی نے اپنی تصنیف علل الشرائع کے باب مالی الدرائنکا حدد ایت مصنی معلان مالی کا درایت الم میں کا میں ہا علی کے خطاب سے ذکر کیا سیاس کونقل کرنا مجی دبانت وشرافت اوراخلاق صد کے خلاف سے اِس مقام کو براہ راست ملاحظ کیں۔ اسی طرح کی روایات بالکل جعلی اور فرضی ہیں اورائلا تنقیص مرتبت کا باعث ہیں۔

الدايد البدايد لا بن كثير مدين على من المرادة الراكونين على بن إلى ما الب -

# ستيدناعلى المرضي اوربض فقى مسائل

صفرات محابر کوائم میں صرب علی المرتفیٰ رضی الشرعند کا نها بیت ارفع مقام بھی طرح البینے کا رناموں کے اعتبار سے آپٹ توم بہن شجاعت کے ساتھ مشہور ہیں اسی طرح نطانت و ذیا نت کے اعتبار سے نہایت اعلیٰ فہیم ہیں اور دین کے فقی مسائل میں ان کی بہت بلند جیزیت ہے اسی بنامر بر فعل فت راشدہ کے دور میں ''اقضانا علیٰ ''کے لفنب سے مشہور میت ہے ۔ اور اس خصوصی فقا بہت کی بنا بر صفرت علی المرتفیٰ کے فقی مسائل اسلام بی خصوصیت کے حال ہیں۔

فلندا صرت على المرتفى شك فرمودات كى ردشنى ميں چندفقتى مسائل كوايك ترتيب سد ذكر كونا مناسب خيال كيا گيا سبع - تاكه توام ابل اسلام كوان مسائل ميں صرت على الرتفلي م كا موقف معلوم ہو سكے اور اس كے مطابق ال برعمل وراً مرجارى دكھ سكيں -

شلاً وضُومین غلل یام ، کلمه ادر اذان - ما تھول کا نماز کے دوران باندھنا یا کھولت ر دضّج ابدین دارسال الیدین ، جنآزه کی بجبارت تراویج کی بینل رکعت ، متنعه اور مانم وغیره دینرو

## © غسل پارمین صفرت علی کاعمل

وضویس با عقدا درمندکو دصویاجا تاب سرکاسی کیاجا آ بدادر با ول کومبی دهونے کا حکم ہے۔

حنرت على المرتفي والسلاح وضوكها كرتے تقے ال

معرت على المرتفئ شكے شاگر دالد حية نے ذكر كيا سے كريں نے حفرت على كود كھا انہوں نے معرف على كود كھا انہوں نے معرف على الود كے الدى انہوں كے الدى الدى معروض كے الدى كھرے موكر وضو كا بچا ہوا بانى بيا۔ اس كے بعد فرا يا كريس نے پيند كيا سے كما م كاكر منے منے ہے۔ كود كھا دُك كرد حول اللہ حلى اللہ عليہ وسلم كس طرح وضو كيا كريت تھے۔

--- عن الى حيدة تال رأيت علياً تعضاً --- ومسمر برأسه مرة شع عسل قدم بيله الى الكعب بين شع تام فائعة فضل طهوره فنشرب وهوقا شع شع قدال اجيست ان اربك وكيف كان طهور يسول الله صلى الله عله وسله "بله

عسل پارکا برمکم اور صرت علی کابد دوای عمل مندر مرد ذیل مقامان بیریمی مردر سے ملاحظ فرایش ۔

مَشَكُوا مِشْرُهِ مِلِكَ باب سنن الوضور (الفصل الثاني) عن إلى حية يجوالتر فرئُ في التر في التر فرئُ في التر في التر فرئُ في التر فرئُ في التر فرئُ التر فرئُ في التر فرئُ في

الصررفزي مشرلين مسلم بأب في وصورالبني على المشرعليدوسلم كيعت كان " طبع تكفيزً

- نسائى شرلف مىلاب باب عدد غسل رميلين يلبع دېلى P
- الوداد وشرليف ملائ باب صفة وضوء رسول الشرصلى الشرعلبه وسلم يمبع دملى -P
- مسندامام احد مين تعت مسعات على البيان عسل با مك متعدد روا بات مضرت سيمنعول بي )

مسلم بالمن المعلم من من من من من المال المام المال من المال المال المال المال المال المال المال المال المال الم مسلم بالمن المعلم المال الم شيعه كتابول بين ال كائم كى ردايات بين اكرم كى روايات بهراحت موجود إبى منابدا مم يهال مسلم مركوره بالا كے تحت بخسل رجلين كى جندروا باسنان ككتب سعالاختصار درج كرنا جاست بب تاكه لوكون يربيم عله نوب

حزت جعفرصادق سے روایت ہے کہ آپ نے فرایا

وان نسيت مسم رأسل حتى تغتسل رجيك ف اسلم

لأسك شعرا فسل زجليك

- فروغ كانى مبط باب الشك في الوصور لمبع نول كشور تكمنوً-0
- تهذيب الاحكام الشيخ محربن صى الطوسى صعل اب صفة الوضور مطبع فديم الك 0
  - الاستبعار للطوسى صيه تحت الواب الوضور رطبع قديم لكمنور -(P)
    - الامالي للشيخ طوسي صبيط طبعاد ل-0
  - الارشاد المنت المنيد ملا الماب معجزامة المبع مديد طهران -

مندرج بالانتیعى كتب كے نركورومفا مات بيى عسل رملين ( وضويس مايول دھولے)

كاستله بعراصت موجودسے اور بهان نقبه ك ناديل كاكوئى موقعه دمل نهي -

مخقر يبرب كهصرت على المرتضي ان كي ادلادا ورائم كرام وضور ميں باؤ ل كو دھوتے تھے ۔اوربرسلم فریقیں کی کتب سے نابت، کرد یا گیا ہے اوراسی پرشیوں کے سوا تمام صحابر *کانم اور تمام مشنند بسلمه کا* تعائل جلااً یا جی*ے عبد مرتب*فوی بیں اسی پرعمل درکسرمبادی دیا۔ اور پی کنا سب النٹراورسنّدے دسول السّم *صلح کی تعلیم اور فر*ا ان جیے ۔

وضویں پاؤں کے دحولے کا حکم اصل تو فران مجید کے چھٹے پارہ کی آیت دخو میں تو ہودہے و ماں بعض علی مبا حدث ہیں۔ ان سے فصلاً اجتناب کیا ہے کہ وہ عوام کی لیا قت سے بالاترہیں یہاں صرف مدریث سے پہم درج کیا ہے۔ اور شیعہ کی معمدروایا سے سے تائیر ذکر کردی ہے

### P

## كلمطيتر

اسلام میں کلم طیبہ کے دواجزار ہیں توجید اور رسالت اور بدونوں اجزاء لاالسه
الا املاء اور معصمل رسول الله قرآن مجید میں متفرق صورت میں موجود ہیں تیسری جزو
(ان علیّا دلی الله وخلیفت له بلا فصل) قرآن مجید میں کہیں منرکور نہیں اور سنّت نبوی کی میں معقق دہ ہے ۔ فلہذا دین اسلام میں کلہ طیبہ کے میں دواجزار ہیں نیسلر جزونہیں ہیں۔
مضرت علی المرتفیٰ شن اسیام میں کلہ طیبہ کے میں دواجزار ہیں نیسلر جزونہیں ہیں۔
صفرت علی المرتفیٰ شن اسیام میں کلہ طیا فت میں اور دیگر آئر کے اپنے اپنے ایام میں اسی کلہ شریف کو بر مدا اوراسی کلر کی تعلیم دی سے اوراسی کو نجات اخروی کے بھے کافی سجھا سے بہانے ذیل میں چندایک حالہ جانہ اس کی تابید میں مین کیے جاتے ہیں ۔

ا شیعه کی معتر کمالوں میں جہاں ایما نیا تکامسئلہ درنصہ و مال صوف دوشهادیتی دوجید درسالت) موجود میں تیسری شہادت ولا بیت علی ندارد۔

--- - - بنى الاسدلام على خسس شهادة ان لاالدالاالدالا الله و و ان محمّل اصلى الله عليه و الدم على و رسوله واقام العسلاة وابتاء الزكوة وحج ببت وصيام شهر رمضان - - - - الخراح

ك دا، امول كانى صيم كمّا ب الكفروالايمان - بليع نول كنور لكسنو . وبيسمات الكل مغرب)

- صبعش برآدم علیه السلام نے نظری توبیر کلم شرایف نظراً یا لااله الااسته محسده وسول الله یا دیال بھی تیسری جزوولایت علی ندارد)
- بى كريم صلى التُرعليه وسلم كى طرف التُدتعالىٰ كى جانب سے وحى بولى كه لوگول كو كميه ديجيئة كم كيس لا الدالا الله محسمال دسول الله يسم
- ک حضرت خدیجرانکبری کوجب آپ نے کلم شریف پیرها یا تواس بیں یہ فرما یا کہ لاالے الااملاء محمد رسول الله عدد لاان مقامات بیں بھی تیسری جزول بیت علی مارد)
- نبی افدس علی الترعلیه وسلم کی مهر نبوست میں جو دونوں کندھوں کے درسان تھی اس میں دوسطریں لکھی ہوئی تھیں رسطراول میں لا المد اللاستان الدرسطردوم میں محدیدل التر منفا ہے رہیں ہی جدیدل التر منفا ہے رہیں ہی جزو ولایت علی ندارد)

مذکوره بالاتمام مفا مات می تعسری جزو با تیسری شهاده بنیں بائی جاتی - فلمندایس کلطیب جس کے صرف دواجزا رتوجید ورسالت میں معجع ہے اوراً خریت میں نجات کے بیے دبھیرہ ماشیرصفی گذشتہ کا) رباب ان الاسلام قبل الا بیان کے بعد متعمل باب میں بہتلر مذکورہے)

ر٧) امول كانى صبح المسلم الكفروالا بمان تحت باب ان الا بمان مبتوث ببجارح البدن عبيع لكصنو .

له ملامالیون از بافرمبلی سك درمان ابتدائے نور شراب صرت رسول الشراست دجع ایران

كمه ملاراليون ازطا باقرميلى صلا دربال خلقت أدم وحوا - جيع تهران

سم حات القلوب ازملا بافرمبلسي صرفها باب اول فصل دوم ورباين ابتدائي مدوث فورشر نعي طبع لكفنو ...

كه بجات القلوب از ملا يا قرم لسى مبيع باب مسير دربان مبعوث كرديدان مررسالت -

هد حيات القلوب از طابا قرم لم م الم باب الفعل ينم ونتن عبد المطلب نفر دبا دشاه ين.

بهی ضروری سیط ورسیدنا امیرالمونین کے اقوال واعمال اسی کے مؤید بیں اور ان کے دورِ فلافت بیسی کلمہ بیرسا پڑھا یاجا آ نشا اور اسی کلم کی تعلیم وللقین جاری نفی نیسری جزوال کلم ان کے بعد والد کلم ان کے بعد والد کیا ہے۔ بعد والد ایسا نتا تم کرنے کے بید مرتب کیا ہے۔

P

### اذال

ان مسائل بیں سے ایک مسئلہ افران میں تعسری شہا دے بعنی دشہا دئے تعمید وشہا دیے دسالت سے بعرصرت علی ہی دلا بہتے وخلافت بلاضل کی شہا دت ) کا ہے ۔

اس کے تعلق معفرت علی المرتفیٰ طا بنی خلافت لانشدہ بیں جومعول تفا اور جا بنول فی است کی معاتی نفی - فی اذان ا پنے مکم سے جاری کی ہوئی تھی وہ ہی اذان سب جوددررسالت ہیں کہی جاتی نفی -

زاس اذان میں تیسری شهادت علی دلی امتّله وصی رسول امتّله و عسلا فست ه بلا مغل با اکل نہیں تھی )

بلکہ تبیسری شہادت کے ساتھ ا ذال بارکا اتمہ کے عبد میں بھی کمعی مروج نہیں دہی اور مذہبی اتمہ نے مباری کرنے کا حکم دیا ہے ۔

کرشریف پس جردورِنبوت پس ا ذان دی جانی عی وہ ابو مخدوَّرۃ کی ا ذان کہلاتی ہے۔ اور مدینہ شریف پس ا ذان بصرت بلال عضورہی کریم صلی الشرعلیہ وسلم کے ساسنے دیا کرتے تھے ۔ ان تمام ا ذانوں پس تیسری شہا دت مفقو دہیے ۔

بعدہ خیرالقون کے اندرابل اسلام کے کسی کاک اور علاقہ میں بہتیسری شہادت پرشتل اذان نہیں کہی گئی ۔

مخقریہ بے کرجد بروت سے اے کر تمام اہل اسلام کا تعامل اس برجیلا آیا ہے کہ اذال میں تیسری شہادت کہیں ذکر نہیں کی کئی ۔

احادیث کی تنام کما بول پس رجوع فرما کراس مسئلہ کی تسلی کی جاسکتی سیے اذال کی متعلقہ روایات کا در دح کرنا موجب موالت سیے ۔

# شيعه كتب سي سلم بالى وضاحت

رے فرع کانی باب بدوالا ذات والا قاملے کی سوئم روایت میں درج سبے کرام محریا قر فرات سے کم اذال کے اعطارہ کلمات بیں اوراقامت کے سترہ کلمات بیں احد ریبا داس مقام بیں شہادت توجیداور شادت رسالت کے بعد تبیری شہادت ندارد) -

يرالم محدبا قرك روايت سياورتميري شيادت سے خالى سيے -المسيد كاصول اربعه كم شهور صنف عدون الماين معتبر تصنيف من لا يعضره الفقيل " مين الم جعفر صادق "سينفيلاً اذان نقل كي سياس مين اذان کے اطارہ کلمات الگ الگ شمار کر کے بیان کئے ہیں ۔ان تمام کلمات میں شہادت توجید اوررسالت الگ امگ ذکری سیے اور تبسری ننها دن مرتفنوی مففؤ دہے اِس موابیت كے بعدصاحب كتاب شيخ معدوق فراتے ہي كرا ذال صحح داعماره كلمات والى ) يبى سيے لايزا د نيده ولاينقص ديني نراس مي زباده كرناچا سيے ا درنداس ميں سيم كم كرناچاہيے) «المفوضة " تعنيم الشرف جوني ردايات نيار كرر كهي بي اوران بين بيري فيها و رعلى ولى الله . . . - الخ) وقر باره ابنول في اذان بين برهادى سيراس بين كوئى شک نہیں کہ صفرت علی ولی الشر ۔ ۔ ۔ ۔ یہی لیکن اصل اذان میں بیم کلمات داخل نہیں ۔ کے س لعدد مشقید کی شرح روضة ابه یده پس اس بات کی بمی وخات الص فرويخ كانى صبيعا باب بررالا ذال والاقامة - قديم بيع لول كشور ممفود

عمان المن المن المن المنه الفقيلة "صيف تحت الواب الاذان عليع مدير ايران.

کی ہے کران کلمات کا عبادات ہیں داخل کرناصیح نہیں ان کلمات کا داخل کرنا برعت ہے جیسا کرنماز ہیں ایک رکعت کا بڑھ البنا یا ایک تشہد کا زیادہ کر لینا تشریعاً نا جا کڑ ہے۔ ۔۔۔ نیز فرکمتے ہیں کہ:

منال الصلاق ان ادخال ذالك نيد من وضع المفوضة وهم

### تنبيه ،

کتاب شرائع الاسلام مقدم السابع (کیپیده الاخان) اوراس کی خرج حسا المث الا فعام (بحث الاذان) بیس مسّله بذا بڑی عمدہ نویجست کے ساتقددرے سے مکھا ہے کہ اذان ہیں براضا فہ کرنا فٹرگا ناجا کڑ سیے "

رے۔۔۔ ان کے مفسری نے مواج شریف کا واقع جہاں درج کیا ہے و کا سکھتے ہیں کہ ہما نوں کر اسے و کا ل سکھتے ہیں کہ ہما نوں پر فرسنستہ نے اذان دی نتی اس اذان کو ان کے علماء نے نقل کیا سے اِس پیں شہادت توجدا درشہا دت رسالت توجو در ہے سکے والیت علی والی مفقود ہے کے ا

معلوم ہوا کہ اصل ا ذال میں جا سبے وہ آسانوں پر کہی جائے یا زیین پرکہی جائے تیسری شیادت رعلوی ) مفقود سبے -

مخصرید بید کرمیج اذان دین اسلام میں وہی سبے جو اہل اسلام میں ابتدا سکتے ادان دین اسلام میں ابتدا سکتے اسلام میں ابتدا میں ابت

له 'دُوند بهبيةشرح العردمنت قيرص ١٠٠٠ الفصل الثالث في كيفيدة الصلوة --- الز رفيع تهان -

تصریحان پی بی بیتیسری شهادت بالکل نهیں بدان کے علارا ورمجتبدین نے اپنی طرف سے اذان میں اضافہ کی سبے بجس طرح ادر سائل انہوں نے اسلام میں اضافہ کی سبے بہیں اسی طرح اذان میں بھی انہوں نے بیتیسری شہادت اپنی طرف سے اضافہ کی سبے کماب وسنست میں اور ان کے ائمر کے قول د فعل میں اس کا کوئی نبوت بہیں ۔

ا درسلم بنی الغربیس برستله ب که استام شرعیدیس کسی واجب عیم کا اپنی طردند سے اضا فرا در ایزاد کرنا نا جا تزسید اور درست بنیں - اذان جیسے شعا تراسلامی پس بر کس طرح صبح سید ؟ ؟

اصل بات یہ سے کمان لوگوں نے کئی مسائل میں مابدالا متیاز قائم کرنے کے ہے۔ اضافے کردیئے ہیں ان میں سے براضا فہ بھی اسی نوعیت کا ہے۔

### (٢) وضع البدين وارسال البدين

اسلام میں نمازاداکرنے کا جوطریقہ ہے مشہور ومعروف سے وہ بہدے کہ نمازیں قیام کے دولان دائیں با تقد کو بائیں با تقدیرناف کے قریب رکھاجا آب یہ برلیقہ نبی افترس صلی اللہ علیہ دسلم نے امت کو تعیم فرایا اور حضرت علی المرتفیٰ شسے بیرستلہ سنرجہ ذیل الفاظ بی منقول ہے ۔

ذیل الفاظ بی منقول ہے ۔

ــــ عن على دَال من السنّة في العلوة وضع الكفن

تحت السرة "

اوردوس ردایت میں صرت علی شیداس طرح مردی سبے کہ جائے نے فوایا ، ان صرب سبنی العسلوج وضع الیسین عسسلی الیسسار

تحت السنرة " لم

ینی آ بخناب فرلمتے ہیں کہ نماز میں سنّت طریقہ یہ سے کہ دست ولاست کورست پر سات کہ دست ولاست کورست پر ناف کے نیجے رکھاجا ہے۔

یدمتلدد بگرصحا برکام سیدی اسی طرح مردی سید تامیم حضرت علی الرتضای کی ایک دو فرمان بهم نے ذکر کر دیتے ہیں جواصل مسئلہ کے موتد ہیں اور ما تقد کھول کر نما ذا ما کر نا سندن بوی اور حضرت علی سی تو فول دفعل کے برخلاف سید نہ حضرت علی شنے اور دان کے جانشنیوں نے کھلے ما تقول نما زیاجی سید دنکہ ہیں نہ مربینہ ہیں نہ کو فہ میں نہ اور کسی دیگر مقام ہیں ما بحقہ کھول کر نما زاداکی گئی ۔

# شيعه ي طرف سيصنله بذاكي تائير

متبعہ کی متبرکتالوں میں تخریر ہے کہ جب ورت نازاداکر نے مگے تو اپنے دونوں اور تے میں اور اس کے باعثون کے پنچے ہوں ۔ باعثوں کو اپنے ہوں ۔

---- وتضعربيها الى صدرهادمكان ثديمها "كه

حضرت على المرتعنى على المرم كى اور مدنى زندگى مين نمازيس ما تفول كا با ندهنا تا بت سيرحتى كم اسپنے دور خلافت بس بھى حضرت على المرتعنى شف اسى پرعمل حارى ركعنا ور باققر كھول كرنما زادانهيں كى ۔

فلمذابل اسلام كي يي نعليم سيداد رنبوت مسلرك يديرى جبت سع-

الدوا، مستدلاً مام احراص السيخت مستدات حضرت على طبع اول عدم مصر

رى السنن للدارقنطنى مريم المسلادل باب اخترالشال باليمين نى الصلاة مطبع انصارى ردېلى ر كه من فرد تلخ كا نى مريمه با ب القيام والعود فى الصلاة مطبع نول تكشور كمعنو -رى ته زيب الاحكام للينيخ طرسى مريم اله كماب الصلوة باب الكبيرات رجيع قدم ايران م پھران سائل کواگر کوئی شخص" تقبہ" پر محمول کرسے تو وہ صنرت علی المرتفیٰ ہی تمام زندگی ان کے تمام اعمال کو اشتباہ میں ڈالنے کی مذہوم کو ششش کر دیا ہے۔ اور پرچیز حضرت جلی المرتفیٰ کی صدافت دیا منت اور شجاعت کے برخلا مندسے بہ حضرت راست گور آست کروار تھے ان کے بال دورخی یا لیسی مرکز نہنی۔

## @ جنازه میں میسیار تبحیریں

سابعتر نعبی مسائل کی طرح نماز جنازه میں پیجیرات اربعہ کا مسئلہ مختراً درج کیا جا آلت اس مسئلہ میں ردایات محتمد پائی جاتی ہیں تا ہم جو آخری قول دنعل جناب بنی کریم صلی النٹر علیہ وسلم کا سبے وہ یہ سبے کہ آنجنا بصلی النّر علیہ وسلم نے جو آخری نما ز جنا زہ ہڑھائی وہ چار تبکیرات پرمشمل تھی۔

اس مسئله پر صحابه کرام می می صفرت علی المرتفی می شعولیت کے ساتھ صفرت الدمسول انصاری کے مگر میں مبلس مشا درت بہوئی اور میمبلس مشا درت صفرت عمرفا روق ضی نگرانی میں منعقد ہوئی تھی ۔ اس اجتماع میں صحابہ کرام سے بہفیصلہ کیا تصاکہ نبی اقدس صلی الشیطیہ دسلم کا آخری عمل جنازہ پر جارت کمبیروں کا ہے فہد آباخا زہ پر جارت بجیرس کہنا جا ہئیں راس سے ذائد تبحیریں جرسابقہ مروی ہیں وہ متروک العمل ہیں )

--- اجتمع اصاب وسول الله صلى الله عليه وسلع نخب بيت الى مسعود الانصاري فاجمعوان التكبير على الخانة اربع له

له السنن الكبرى لليستى معيم كتاب الجنائز باب ما بست ل لبه على ان اكترالمهابة المسعواعل اربع .

نیز ایسے داقع کے بیے کیار محتمین نے ضابطہ بیان فرایا سیے کہ: گوا ڈا اشنا زع الخدبوان عن السنبی صلی المتّه علید دوسل و نظوا کھسے حاصل بداصحا بدست بعدہ ہ"۔ کے گیمی اگر دورواکٹیں متعارض پائی جا کین توا مجنات کے بعد آپ کے صحابہ کے طل کی طرف نظر کی جائے گی کہ ان کا کیا معول ہے ؟

ان مالات میں مزید سنا کو بخت کرنے کے لیے جناب علی المرتفیٰ ہے کہ اپنے دوکا سمول من اس کو ذکر کیا جا آسہے کہ آپ جنازہ پر جار بہری کہا کرتے تھے پنا پخ جب آپ نے ایک شخص پزید بین الکفف کا جنازہ پڑھا یا تواس پر جار بجبری کہیں۔
۔۔۔۔۔ عدی علی بن ابی طالب اسان صلی علی بیز مد بست المسکفف فکہ الرام کا برا میں ابی طالب اس مسلی علی بیز مد بست المسکف فکہ الرام کا برا میں اور میں کہا ہے کہ جب ابرالموسنین علی المرتفیٰ پئی شہادت ہوئی اور نازہ داکر نے وافعہ نقل کیا ہے کہ جب ابرالموسنین علی المرتفیٰ پئی شہادت ہوئی اور نمازہ نیازہ داکر نے کے لیے جنا بھی کہ جنازہ لا باگلا توسیدنا صن نے خطرت علی پر نماز بنازہ پڑھا تی اور اس پر چار ترجیریں کہیں۔

"\_\_\_ عن الشعبى ان الحسن بن على ملى على بن الجاطالب فكرمليد اربع تكبيرات كم

س جناب ملى المرتضى والده محترم حضرت فاطمه بنت است كى نما زجنازه جناب بى المد سنن إلى دأود مبال تقاب العلوة و باب من قال لا يقطع الصلوة فتى بليع مجتما كى د بل مستن الى دائد فارد مبال العلوة على الجنازة مبل المعتود مراكب العلوة على الجنازة مبل تعديم الكعنو - دم كما باب العلوة على البنازة بليع مجلس على كراجي . وا مجيل م

سل من ملبقات لابن سعد سف القسم الاول تحت مذكره على بن ابى طالب " بليع ليدن والما المرة " بليع ليدن والم

کریم صلی الترعلیه وسلم نے چہار تجرات کے ساتھ اوا فرائی سلم مسئلہ بذاکی تعقیل تماب رحداء بین حد صحصد بیتی کے صلای اور صعف ارتحت مسئلہ جنازہ ) پر ملاحظہ کی جاسکتی ہے ۔

### شيعه كتب سے تائيد

نیزشید کتب پی سئله بذابعض روایات پی میچود سید شا فردع کانی پی امام جعفر صادق کی روایت اکسی سے کر پہلے ہی کرم صلی اسٹر علیہ وسلم جنازہ پر با نخ تکمیری کہنے تھے پیرجب الشرتعالی نے ان کومنا فقین پر نماز جنازہ اواکر نے سے منع فرما ویا نوایب جنازہ پر جا رہ تکمیری کہتے تھے۔ پر جا رہ تکمیری کہتے تھے۔ ورمنافق بیت پر دعانہیں کرتے تھے۔ فلما نها ہ احد عنو و جل عن الصلاح قالما الله عنو و جل عن الصلاح النبیدین صلی کے کالمی منبیدیں شام کے کستر والوابعہ قو والصر ف

ماصل بہ ہے کرمسکلہ بنوا ہیں بی اقدس صلی التّسعلیہ وسلم کا آخری فعل بصحابہ کوام میں اللّہ علیہ وسلم کا آخری فعل بصحابہ کوام میں کے اتفاق صرت علی المرتضیٰ کے عمل سے جنازہ پر جاہد میں اور اس برامت مسلم کا تعا مل چلا آیا ہے فلہذا نما زخبازہ ہیں چا دیجہ کا مسکلہ درست سبے اور واجب العمل ہے ۔ سیّدنا علی المرتفیٰ بی تعلیم ونلقین ہے اور

الصريح الفوائد مين بحواله الراني كبيروا وسط

عده فروع كا فى ص<u>قى</u> حلااة ل كتاب البنائز بابعالة تكبير الخسس على البنائز . نول كشور كلمعنو -نا) على الشرائح ص<u>لاس</u> باب م ٢٣٠٢ لجيع نجف اشرف \_

ركا) تهدنيب الاحكام النبيخ عمر بن صن الطوسي مسك إلى بالصلاة على الاموات - طبع فديم)

# داضح تواکرخمسة بجيرات كامستلدمتروك العمل سي-

### صلوة التراويح

دین اسلام ہیں جا وت نزاد کے کی بڑی اہمیت ہے اور بیمسنون طرابعۃ ہے بنی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جد صلی اللہ علیہ وسلم کے جد ماری ہے لیے اور عہد بنوی صلعم کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے جد صلی کہ اس کی تفصیلات اس سنت کو حماری رکھا ہے اس کی تفصیلات اس سنت کو حماری رکھا ہے اس کی تفصیلات اس سنت کی متابع اس کی ہیں بہاں اس مسئلہ کی تفصیلات میں جانے کی مترورت نہیں ہے ۔ یہاں صوف حضرت علی الرتھائے کے موقف کا ذکر کرنا کانی ہے۔

صفرت على المرتفیٰ کے عبد کے ایک بزرگ عرفیہ ذکر کرتے ہیں کہ رمضان شرایت کی راتوں میں صفرت علی المرتفیٰ طمرد وزن کو ارشاد فرمانے عقعے کہ وہ نما زیراو تکے کے لیے جمع ہوں آپٹ مردوں کے لیے الگ اور عور توں کے لیے جداحدا امام مقر فرماتے تھے جوان کو تراوی کے بڑھائے یعرفی کہتے ہیں کہ عور توں کی المست کے لیے آپٹ نے جھے حکم فرایا۔ رہیں ہیں عور توں کو نماز تراوی کی بڑھا تا تھا )

اورخواتین کونما زتراد ی برهانے کابایرده انظام برتا تھا۔

ان علياً عن عمر الثقفي عن عرفية (الثقفي) ان علياً كان يامر الناس بالقيام في شهر رمضان و يعلى الرحال

ا حدد الصحیح لاین خزیر مربی ۲۳۷ - ۱۳۷۸ باب ذکر تیام البل کله للمصلی مع الا ام نی قیام دمغان -دی مشکوة خرایت مربی استحدت تبام شهر دمغان -سکه السنن امکری للبیری صبح می باب ماردی فی عدد دکتات القیام فی نشر درمضان -

المامًا وللنساء المامّات الفامر لي فامست النساء علم

ا بوجدالرحان السلی صفرت ملی المقلی شندنقل فرات بین کر ا بخناب و صفوعلی است میں کر استی میں است ایک شخص میں درمضان شریف میں قرآن مجید کے قاریوں کو بلایا اوران میں سے ایک شخص کو حکم دیا کرتم وگوں کو بین کہ کست تراوزی پڑھایا کریں اور جناب ملی الرتعنی فوتر کی نماز خود رامعاتے تھے۔

"- - - عن عطاء بن الساشب عن ابی عبد الرحمان السلی عن علی دمنی الله تعالی عندقال دعا النسراء نی رمضان فاسرم به و رجداد "یصلی بالناس عشرین دکعیة و کان علی رضی الله عسنه بیون دیست وجد اندرون علی "که بیون دیست وجد اندرون علی "که

س حضرت علی المرتفی و رصی النشر عند کے تلا مذہ میں سے ایک بزرگ شیری تکی ریفان سرون میں اللہ م

"دردروبناعن شتيربن شكل وسيعان من اصاب على رمن املا عند امند كان ليو مل مد في شهريع شرين ركوسة ويوتربث لاث " م

رم، المنقي للزعبي مسلم عبع معر

ع دا السنن الكبرى للبيهق ص ٢٩٠٠ باب ما دوى فى عدد دكمات البيام فى مترومضاك. د ١١ النت فى للذملى صريم بلي مصر

سله السنن الكبرى للبيهم صلاي مبلدتانى باب ماددى فى عدود كعات الغيام فى تتهريمغان "

الم وا) المصنف تعبد الرزاق ميك دوايت معال عطيم المراق

#### ترد بحريشتل بوتى تعين-

---- انباء ابوالعصيب فال كان يؤمنا سويدبن غفيلة فى رمغان فيصلى عسس ترديمات عشرين كعدة عُله

ابل علم کی اطلاع کے لیے بربات عرض کرنا خالی از فائدہ نہیں کہ صربت علی المرتفیٰ المستنی المان کے ایم معالی شریف میں بیس رکعت رنماز ترادیح) بوصا نے کا ارتباد فرایا تعامیسا کرابن ابن شیب نے ذکر فرایا ہے کہ ب

" - - - - ان علياً امررج لاَّ يعلى بهدف رمضان عشريب

ماصل یہ ہے کہ دمفان ٹریف میں نماز تراوی کا پڑھنا اور جبن کوست کے ساتھ اواکرنا ہمیشہ سے جاری ہے اور ضوصًا حضرت عرش کے دور بین سکا شہ سے سے اور ضوصًا حضرت عرش کے دور بین سکا شہ سے سے میرعبانی میں سابقہ طراق بیائ گئ ہے ہے میرعبانی میں سابقہ طراق کے مطابق نماز تراوی کے باجا عدے اواکی جاتی رہی ہے ۔ اور بین کی کعات کے ساتھ بڑھی گئ ہے میرتھنوی میں میں میں جدرت علی المرتعنی کے فرمان کے مطابق میں عمل جاری رہا ہے جدور تھنوی میں دو تراوی کو ترک کیا گیا ہے اور دنہیں اس کی تعداد جنہیں دکھا سے میں کمی کئی ہے ۔ دو تراوی کو ترک کیا گیا ہے اور دنہیں اس کی تعداد جنہیں دکھا ہے میں کمی کئی ہے ۔ دو تراوی کو ترک کیا گیا ہے اور دنہیں اس کی تعداد جنہیں دکھا ہے جس کمی کئی ہے ۔

پس اس مستلہ برسے ابرکوام کا تعال با یا گیا ہے اور صفرت علی المرتفی الله اور ان کی اولاد کا بھی تعامل اسی پرجاری رہا ہے اس بیس کوئی اختلاف بجد علوی بیس رونسا نہیں ہوا۔ اس دقت سے تیکواب کے مسجدوں بیں جاعت تراوی تسلسل سے چی آ رہی ہے تعامل امت بیں کتنی تو ت ہے اس کے بیے کہا رعلما ر نے ایک قاعدہ درن کیا ہے اہل علم کے بیے ہم اسے میں کئے دیتے ہیں۔

ا السنن الكري لليهق صبح من بأب أددى فى عدد دكعات العبام فى مشرومعنان يوسي السنن الكري لليهق صبح من بأب المدى فى عدد دكعات العبام في المستنب المراح المدى المصنف لابن المراح المر

### القاعره

التوارث والتعامل هومعظع الدبين يعنى الاانبت تعامل العابة باصرفه وعجدة مساطعة وسسنة ثابستة لايمكن دفعها يك مطلب يرسع كمايك معاطم پرتوارث اورتعال دبن كا ابم مسئله بعن جب ايك بات تعالى محابر سي تابرت بوجاست نوده چيزسنت تا بنة اورقطعي جسند سي اس كاردكرنا مكن نبس .

نیزیه چیزیمی فابل لحاظ ب که جناب نبی کریم می التر علیه وسلم نے ارشاد فرایا ہے کہ است کا است کا است علی الفندلا لمنظ " ایستی میری است گرابی پر مجتمع منہیں ہوگی -فلہ ذاتراد کے کے مسئلہ پر نمام ادوار میں مسلانوں کا تعامل گرابی پر اجتماع نہیں ہے اور مذہبی یہ مرعت ہے بلکہ مسنون طریقی ہے -

اب ہم اس سئلہ پرشیعہ نڈ مب کی کتب سے نائیر مبیش کرتے ہیں تاکہ ناظرین کوام کوبیدی طرح نسلی ہوجائے۔احد واضح ہوجائے کہ برعمل برعت نہیں ملکہ اسلام ہیں ایک شون طریقہ ہے جس کو الوالائٹہ (علی بن ابی طالب ) اوران کی اولا دنشرلیب نے دوا گا جاری رکھاہے

### شيعكتب سيحالير

امام جعفر صادق سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الشرصلی الشرعلیہ مالم وسلم رمفان شریف بیں جب عثماری نمازی کی نمازی نمازی نمازی نمازی نمازی نمازی نمازی مازوا بیں اما فہ فرماتے جب آب نمازی معرض سے ہوتے تو دگر آپ کی اقتدار ہیں نمازادا کستے بھر کھی دیربور آپ صلعم ان لوگوں کو بھوٹ کر گھر تشریف سے جائے۔ بھر گھر سے اے نیف البادی صیفی رمانیم می بخاری از صفرت برلانا اورشاہ صاحب کثیری ۔

با برتشر لیت لاتے اور لوگ آپ سلعم کی اقتداریں کھرسے ہوجا ہے اِسی طرح کئی بارجناب بی کیم م ان لوگوں کو چیوٹ کر گھر تشریعیت ہے جائے اور بھر با ہر تشریعیت لاکر نما زیٹر صائے۔ امام صاحب فر کمستے ہیں کہ آنجناب صلی الشرعلیہ والہ وسلم نے ارشا و فرما یا کوشنار کی نما نہے بعد رمغان شریعیت کے سوانوافن نہ پڑھا کرد۔

اسی طرح عشاری نماز کے بعد بائیس کو ان نوافل اداکرنے کی روایت بھی بہاں لورسیے ۔

"---عن الى عبد الله عليه السيلام قال كان رسول الله الله عليه وسلوبزيد في صلوته في شهر رمضان الااستى الداستى المسلوب المسلوب المسلوب المسلوب المسلوب على على الدارة المسلوب ال

مندرجها لاروایا ن سے متلہ واضح ہواکہ رمضان شریف میں معلاۃ العشاء کے بعد فوا فل کی نماز جماعت کے بعد فوا فل کی نماز جماعت کے سے سا قدم ہوتی رہی سیے اور لعض روا بات کی روسے نوا نل کی بایں رکھات کا پر منا نا بت ہور رہا ہے ۔ اس کا نام صلاۃ النزاوی سیے صوف نام کا فرق سے کہ وہ حضات اس کو نوا فل کہنتے ہیں اور بھم اسی نما ذکو" صلاۃ النزاوی کے سے نام سے موسوم کرتے ہیں ۔

العدد، ذوع كانى م<mark>۳۹۷ كتاب الصيام باب ما</mark> يزادمن الصلوة نى شهوره صان - طبع مكعنو مراد الاستبعا النشخ ابي جعفر الطوسي صلاح مجلواول باب الزيادات نى شهوره صان - طبع المكفني معالم من تهذيب الاحكام للشيخ الطوسي صنع كم كتاب العلاة باب نعنل شهوره صان والعسلوة فجيد وبيادة على النوافل المدن كوره - طبع ايران



اسلای احکام میں اتم کے عدم جواز کا حکم معروف ومشہور سے اسلام نے اتم سے بھیں شدہ ننے فرا یا سبعے ۔ اور تفاب وسنت ہیں صبر کی تعلیم دی گئی سبع ۔ اب جننے اتم سے مظاہرے میں یہ سب صبر کے برخلاف جیزیں ہیں ۔

نبی افدس ملی النشرعلیہ وسلم اورصرت علی المرّنفیٰ خاور دیگر انتہ نے اپنے فرمودات بیں تمام انواع مانم قائم کرنے سے روکا ہے ۔

نی اقدس ملی الترعلیہ وسلم کا امت کو فران سے کرمیں شخص نے منہد مل خوا ن سے کرمیں شخص نے منہد بد ملی نجے لگا سے ا مل نجے لگا ہے اپنے گریا ان کو بھاڑا اور جا بلیت کے دور کی طرح داد بلا کیا فلیس سا یعنی رشخص ہماری جاعت یں سے نہیں اور وہ اس امت یں سے نہیں سے اے

( سے اسی طرح نبی کریم صلی النشر علیہ وسلم نے خصوصی طور براپنی صاحبزادی حضرت فاطمة الزيم الوبطور وصبت ارشاد فرا یا :

اُذا انامت ف لا تخسشى على وجها ولا ترخى على شعراً ولا تنادى بالوبل ولا تقتيم على ناتك ت "ك

سے صفرت على المرتفىٰ و الدنناد مبرى ملقين كي سعل شيديتى دونول مزابب كى كتب بين برسى د ضاحت كي سائقه مزكور سيد ان فرا بين مرتفنوى بين سے ايك فرمان

الصد مشكوة شرلف مدف الفعل الاول باب البكارعلى الميتت بمحوالم

سه دا، کماب معانی الاخبار للشیخ صدوق الشیعی صالا باب ش<sup>۲۷</sup> جیع فدیم ایران -در) فردع کافی م<sup>۲۲</sup> کماب النکاح باب صفة مبایعت البنی ملعم النسار

رس صات الغلوب ازملا بافرم بلسي صلف بلدناني باب شسست وسوم (۱۲۳) در وصيّست حفرت رسول".

بها ل درن كياجا تابيع صرمت على المرتضى ارشاد فرات بي :

"---- واعلموا ان منزلة الصبومن الابيان كمنزلة المرأس من الجسه فاذ اذهب الرأس ذهب الجسه وذاذهب العبر ذهب الابيمان كه

بعی صرت علی المرتفیٰ وہ کا فران ہے کہ لاگ ابھیں کر دکرصبر کا ایمان ہیں وہی مرتبہ ہے سیھیئے تسر کا مرتبہ جسم ہیں ہے ۔جب سرح لیاجا تا ہے توجیم ضم ہوجا آ۔ہے اسی طرح جب حبر چلاجا آکہ ہے توایران بھی چلاجا آ کہے ۔

برمبرکے تعلق بڑی اہم تلقین سے صبر کے چلے جانے سے گویا کہ ایمان ضائع ہوجا آلہے مختصر ہے ہوجا آلہے مختصر ہے ہوجا آلہے مختصر ہے ہوجا آلہ ہے مختصر ہے ہوجا آل ہے ان کے منائم کرنے سے صبر جا آلہ ہے اور صبر کے جانے سے ایمان ضائع ہوجا آلہے۔ ماتم کرنے والے گو ظام آسلمان کہ کہا بیش گرانہیں مومن نہیں کہا جا سکتا ایمان کا مقام بہرے آد بچاہے ہوکھی بھری کرنے والے کونہیں تھا۔

﴿ اس کے بعدسیّد ناصین کا فرمان جرآب نے اپنی گرایی قدرخوا مرحفرت زنیب کو کر ملایس دیا نفا دہ بیش کیا جا آ اسبے اس میں میں نا میں نے اپنی ہشیرہ گرای کو و صایا کے درجہ میں فرایا ،

" اے گای قدر نوابر! یس مجھے قم دے کرکہتا ہوں کہ جب بیں ظالموں کی تیغ سے مالم بقا کی طوت رملت کرجاؤں تومیر ہے سوگ میں گریبان جاکہ ن

اله من المعنف لابن الى نتيبة م ٢٠٠٠ بلغ كواج محت كماب الزبر على بنج البلاغة م ١٩٥٠ بلغ معر محت متغزق اقوال سيدنا على أ دس بنج البلاغرسب المبع معر تحت متغزق اقوال م تعنوی .

رى شرح بنج البلاغة لابن مينم البحاني <u>١٩١٠ - ٢</u>٣٧ مخت منغرق اقوال مرتضوى متعلق صبر طبع إيران ر

کرنا اپنے پمروکوزخی مذکر نااور بے مبری میں واویلا نذکرنا ویزہ وغیرہ "

---- فقال لها با اختاہ تعد کے بعداء اللہ خات لحب
و مکل مسلما سوۃ برسول اللہ حشم قال الی اقسم علی کے

دا بری قسمی لا تشفی علی جیبًا و لا تخسمشی علی وجها و لا تذمی

بعنی افواع ماتم سے سیتر ناحیان شنے اپنے اقارب کو بطور وصبت منع فرمایا بر دوایت شیعرستی دونوں کی کتب ہیں مذکورسے ہم سلے حرف چند شیعی حوالہ جاست پراکتفا کیا سسیے زیادہ تفعیبل کی صاحبت نہیں۔ برشیعی حوالہ جاست ذیل ہیں درنے کر دسیتے ہیں۔

معمواتم اجماعی شکل میں کرنا اور اختیاری طور مرکز نا آن آ ہوں اور آنسو وک سے الکل میدا نے ہوں اور اسے الکل میدا نے ہوئے میں مدے کے وقع پر اضطراری درجہ بین کسی فرد سے ملا ہر ہول اور صدم کے بعد نئین دن کے اندرا ندر ہول

یها ب سے واضح رہے کہ ماتم اور جوعزاداری شہدار کربلا میں صدیو ب سے مور ہاہے بہر بہر انواع منوع سبے اور لبص اور جوعزاداری شہدار کر بلا میں صدیو ب سے تثناء رالا عزارالحدیث ) کا اضافہ کر کے جاز بیدا کرتے ہیں وہ ہرگز درست نہیں کیونکویہ استثناء خود سیترنا حسین کے آخری فرابین کے متعارض اور برخلاف بسے فلمذا بہ تاویل صحیح نہیں بلکہ فاسد سے -

الصرارا الربخ يعقو في الشبعي مبح ٢ حت مقتل صين مليع بروت.

رم جلاد العيون الشيعي مستهم تحت بها ن احوال شب ما منور البيع ايران -

ره، ناسخ التولديخ الشيعي مبيطها كمّاب دوم يستحت وصيت كردن امام حسينٌ زينب وديكر اقارب مرد وَزَن لاَ يطبع قديم -

راه ، اخبار ماتم الشيعي صلي ملي مليا مخت القين صبر قديم طبع -



شیعہ کے نزدیک متعہ کا مفہوم بہ سید کہ ایک عافل دبالنے مرد ایک عاقلہ با لغہ عورت کے سافعہ ایک مقدم کا مفہوم بہ سید کہ ایک عاقلہ با لغہ عورت کے سافعہ ایک مقرر مدت کے لیے عہد کر سے اس کے لیے کوئی معاد صند متعان کر سے اس میں ان کے نزدیک نزمی شہاد سند درکار سیے ندا علان عالم سیے اور نزمی عورت کے دلی کی اجازت یا اسے اطلاع طوری سیدے

جب که اہلِ سنّت کے نزدیک نکاح موقت اور منعد ایک بی چیز ہے وقت عہد تمتع کا لفظ پر لیں یا نکاح کا جس میں وقت کی نید ہودوؤں کا صاصل ایک ہے فرق مرف استعال الفاظ میں ہے۔ اور بیردوؤں نکاح موقت ہو یا منعہ مرام ہیں سویہ عمل اسلام میں نا جائز ہے ۔

اسلام کے ابتدائی دور میں نکاح موقت کی صورت کھے نہ مانہ جائز رہی سیے میں اس میں شہادت ہوتی نے اس فعل سے دوا گا اس میں شہادت ہوتی ہے گئی امورایک زانہ تک جائز میں تبدین امدین اس میں مرح سیے جس طرح کہ دیگر کئی امورایک زانہ تک جائز میں تبدین ابدین ان سے منح کردیا گیا جیسے سلم اور کافر کا نکاح اور شرب خرا ورمما نعت از زیارت قر، وغره -

ستلد بإلا ابن جگر برتفصیلات کا متقاضی بید بیمن طوالت سے بچینے کے لیے سم بہاں صرف فرمان بوی اورا فوال علی المرتضی الفروزوریت محقر آ بیش کرتے ہیں۔

فرمان نبوی محمول علی المرفضی المرفضی

منعة النساء كي بوازك سعلق فول كردسيد تفق توصرت على الرّفعلى النفاح الديم كريك ابن عباسنً المواردة والمراسطة النساء اوركار مصر كرار شاد درا النساء اوركار مصر كركونشت كو كمان سع منع فرا ديافقا -

"---- عن عبدالله والحسن ابنى معدد بن النفيد عن ابيهما ان عليًّا مرّبا بن عباس وهولفتى فى متعدد النساء اسند لاباً س بها قال له على ان رسول الله على الله عليد وسسلو فلى عنها وعن لحوم الحسوالاهيلة يومرنيب بر" له

اس کے بعد ابن عباس اس سئلہ کے جواز کے قول سے دک گئے اور سابق قول سے رہوع فرایا۔

اسى طرح سبرة بن معبد الجهنى و ديگر محائة نے بھی جناب بى افدس صلى الشرعلير سلم كا متعة النساء سے دوا ما منع كافروان نقل كيلسپ اور برا حاد ميث كى بيشتر كنت بير صحيح اسا نيد كے سائف موجود سبے بچنا بنجران ميں سے ایک روایت ذیل میں بیش كی جاتی سے مسروبن معبد كيتے ميں كہ :

\_\_\_\_ فنال رسول الله صلى الله عليه وسلم اناكنا تداذناً كدء فحب هذه المتعدة فمن كان عنده من هذه النسواب

ا من کماب السائن تسعیدین منصور صناعی باب ماجار فی المتعة (محبلس علی)
رم) المعنف تعبدالرژاق صاف باب المتعة (طبع محبلس علی)
رم) المعنف تعبدالرژاق صاف باب نکاح المتعة (طبع دبل)
رم) ما من منزلیت صرفه باب نکاح المتعة (طبع دبل)
رم) ما مع الترمذی صرف باب ماجار فی نکاح المتعة رطبع مجتبا کی دبلی)

(۵) مشكوة شرلیف مسترس متفق علیه فیسل اول باب اعلان المنکاح والخیطیة (نورفحر دیلی)
 (۵) المسندلالم م احرم میلال متحت بمسندات علی کرم النتر وجهر ..

شى خى برسلە خان الله قىلەت دە مىر محما الى بوم النيا مىلة ولاتا ئىد وامما اتىت كە دۇن شىرئاً كى

الله الله الله الله عليه وسلم نے ارشاد فرا با کہم نے متعرکے معاملہ پرتمیں اجازت دے رکھی تنی اب جس کے پاس منعر کے سخت کوئی عورت موجر دہمواسے ا بہنے پاس سے نکال ہے بیتھیں اللہ تعالیٰ نے اب متعہ کو توم قیامہ تاکہ حوام فرادیا ہے اور ان عورتوں کو جو کھے تم نے ہے دیا نظا وہ ان سے والیس نہ ہو۔

بنی افدس صلی الترعلیه دسلم کامندر کے منعلن برا خری فرمان سیے جس کی بنا پراسلام میں متعة النسا مر بہیشہ بہیشہ کے بیے ممنوع فرار دے دبا گیا۔ اورلیفن حضرات سے ہوجواز کا قول پایا جا آسے وہ سابق دور کے تعلق سیے اور متروک سے ان کو آخری حکم منہ بنے کی بنا پران سے بہ قول صادر مرا ۔

سابق خلفاً رضی الترتعالی عنبہ کے دور بیں منعہ مسنوع را اور اسی عبد علی المرتعالی عنبہ کے دور بنا است بیں بھی متعہ کے این دور خلافت بیں بھی متعہ کے امتفاع پر دوا ما عمل جاری رہا۔

فلہذا حضرت علی اوران کی اولاد نترلیب کے فرمودات کے مطابق حرمت متعردوا ما ابت سے میراس کے خلاف علی نہیں یا باکہا۔

کے دا) کناب مسندالحیدی میابی سخت مسانیدرمبرة بن معبد عبی مجلس علی ۔
رم ، انسان للداری ص<u>۲۸</u> عن سبرة بن معبد باب بن عن متعة النسار رمی اسان للداری ص<u>۲۸</u> کتاب النکاح باب نویم المتحد عبی دیل - رمی المصنف لابن ابی شیبہ ص<u>۲۹</u> باب نکاح المتحد ربیع حیدرآباد دکن )

### شيعهرتب سيتائيد

انتناع متعرکے متعلق شیعد کے اکا برعلا ، نے تسلیم کیا ہے کہ صرت علی المرتفیٰ نے اپنے دور میں حکت متعد کا حکم حائم رکھا۔ اپنے دور میں حکت متعد کا خران ماری نہیں کیا ۔ بلکہ صب سابق حرمت متعد کا حکم حائم رکھا۔ پڑنا بخد فروع کا نی کتاب الروضہ میں صفرت علی المرتفیٰ کا ایک مفصل خطبہ مذکورہ ہے جس بہر بہت سے احکام ایک ایک کرکے شار کہے ہیں جن کو صفرت علی المرتفیٰ ہے برستور قائم رکھا اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں لاسکے ۔ ان احکام ہیں متعد النکاح اور منعد الی بھی ہے حضرت علی المرتفیٰ وارشنعہ الی بھی ہے ۔

لوامرت .... وامرت باعلال المتعتبين ..... اذا كتفرقواعتى "لمه

ينى اكريس منعدالنساراورمتعدالع كے صلال موسنے كا عكم كروں - - - تد

ا س وقت بوك مجمه سيمتغرق بهوجا بأس"

صاصل یہ ہے کہ متعۃ النسار کو صفرت علی الم تفلی شنے صلال فرار نہیں دیا اور لہبنے عہد خلافت میں برستورسابق اس کی حرمت کا حکم قائم رکھا۔

جب که ایرالمؤسین سیّد ناعلی المرّتفی رضی الشرتعالی عندا مام برق بین اورا مام کے فرائض کی انجام دہی ان کی فدر سے اور دسترس بیں سپے اور امام ایسنے دور حکومت و خلافت بین اینے فرائض کی کما حفد اوائیکی کا ذمہ دار ہے۔ اجبار سنّت اوراقامت الحدُّد اس کے آدلین فرائض میں سے بے امر بالمعودت وہنی عن المنکر بریمل دراً مدکا حفد ارہے ہے۔

ا من فردع كانى كتاب الروض م المعتب تحت خطيد مير الموسين طبع فول كشور مكهندً .

رم) روصة من الكافى ميع ترجه وشرح فارسى صبيحاً المال طبيع تهران ( د دعلدول مير) -

ع بنيج البلاغة مع المعلى محت فريضة الامام وبليع معرا

فلمذا الم بری نے حرمت منعد کے حکم کو برستورة اللم رکھنے ہوئے اپنے فرلیند کی بطراتی اصن ادائیکی فرائی -

9

الم فقی مربی افرائی ائید فقی مسائل ذکر کئے گئے ہیں اورائی ائید ایک فقی مسائل ذکر کئے گئے ہیں اورائی ائید اس مسلم ایس مسلم ایس مشہور مسئلہ درج کرنا مناسب خیال کیا ہے وہ یہ ہے کہ سیّدنا علی المرّت بنا ہے دہ یہ سے کہ سیّدنا علی المرّت بنا ہے دہ بنا ہر سول خدا صلی السّد علیہ وسلم کا فرمان بیان کرتے ہوئے کہا کہ ایک عورت اوراس کی خالہ کو ایک نکاح ہیں جمج ایک عورت اوراس کی خالہ کو ایک نکاح ہیں جمج من کی جا ہے۔

---- عن على ان رسول الله صلى الله عليه وسل عرب نعى ان يجب مع بدين المواكة وعمتها وسبين المواكة وخالتها كه اس طرح دير اكابرعالم رشالاً ابوب الجوام الحنفى في احكام الغرك بين بعبارت ذيل برمستله با نوضاحت درج كياسي -

---- وقده وردت الآثار متواترة نى النهى عن الجسمع بين المرأة وعمبتها وخالمها رواه على وابست عباس و جأبر وابن عمر والبوسولي والبوسعيده الخدكة رى والبوسولي والبوسعيده الخدكة رى والبوسولي وعائشة أن السنبى ملى المله عليه وسسلعرقال لا تنكح المرأة على عمل عمل على عمة اولاعلى بنت اختما كله

له كتاب السنة لمحدين نفوالمروزي مث تحديث ذكرا يوجدا لمّا في من السنن -

ك احكام القرآن لا بي مكرا لجصاص الحنفي م<del>ا ١٦</del>٢ فصل ني النبي عن الجميع بين المرآة وعتبها دخالتها س

یعی نکاح بذاکی منع بین منواند روایات وارد ہوئی بین دوایا من حضرت علی ابن عباس ا جا بد ابن عمر الو موسی اشعری الوسعید الخدری الو تر بره صفرت عائشہ رضی الشر تعالی عندم المتحدیث سے مردی بین ان سب بین نبی کریم صلی الشرعابہ وسلم کا فران منقول ہے کہ نبی کریم صلی الشرعلبہ وسلم نے ارشا د فرایا کہ مجوجی اگر نکاح بیں ہے تواس پراس کی جیتی نکاح بیں مذلی جا سے اسی طرح اگراس کی خالہ نکاح بین ہے تواس کی بھا بخی سے نکاح میں مالے بین میں میں میں اس کی جا بخی نکاح بین سے نواس کی مالے بین میں میت تواس کی جا بخی نکاح بین من لی جا سے اور اگراس کی جھا بخی نکاح بین سے تواس کی خالہ سے نکاح در کیا جا سے۔

ماصل بربع كرستار بنوابشول حفرت على المزلفى المربت سعصما بركام اسينقول به اورفران بنوى ملعم ان سب حضارت نے نقل كيا به كريهو ي اوراس كي بعليجى مفالم اوراس كي بعالجى كسى ايك مرد كے نكاح بيں بيك وفت جمع نہيں ہوسكتيں ونيز علائے كبار نے بہال امّت كے اجمائى سائل جمع كئے ہيں و بال مسئلہ بنراكولعبا رت ذيل نقل كيا سبع: جهال امّت كے اجمائى مسائل جمع كئے ہيں و بال مسئلہ بنراكولعبا رت ذيل نقل كيا سبع:

خالتها ....الخ لم

شیعه لوگ جواس نکاح کے جواز کا قول ائمہ کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ مرگز درت نہیں ۔ اسلام میں الیسانکاح بالکل ناجائز ہے ۔اوریہی ابوالائمہ حضرت علی کی تعلیم و کلفتین ہے ۔حصرت علی کی ادلا د فرمان نبوی اورا پینے حبراعلیٰ کے فرمان وفیصلہ کے خلاف سکیے حکم صادر فرماتے تھے ؟



الدجاع " الاجاع" لا بى بحرى بن ابرابيم بن المنذر ( نيشا پورى متونى شات برخ) صف تحت كتاب النكاح مستلم علي علي البيا با دريموان م

# اميار فونين سيدناعا الفطي كي شيها دك واقعه

وافعہ بذا کے منعلق مصنعین نے کئی تفصیلات ذکر کی ہیں ان ہیں سے بقدر صرورت بہاں درج کی جاتی ہیں بعض چنیس بہاں وافعہ نہا سے قبل بیشیں گوئیّ دں کی مورمت ہیں ہیں عیراس کے بعدا صل واقعہ اوراس کالیس منظر بیال کرنا ساسب سبے۔

حضرت علی المرتفیٰ رضی النٹرنغالی عنہ کے دورنصلا فت بیں کئی عنا حراً نجناب کے خلات تغصے الن بیں سے منا مس طور پرخارجی لوگ تو صفرت امیرالموشین کی خملا فت وا مارت کو کسی صورت بیں ہر داشنت کرنے پرتیار نہیں تھے۔

شعبان سست میں جنگ نہران جب خارجیوں سے ہوئی ہے اوران کے بے شار لوگ اس جنگ میں مارے گئے توان لوگوں کے سینوں ہیں عنادی آتش ہمینند مطرکتی رہی ۔ اور جذبہ انتقام بیں یہ لوگ اپنے اپنے مونند کے انتظار بیں سے میراً تخضرت کی شہادت کا دافند ان لوگوں کی علادت کے نیتجہ میں بیش آیا ۔

قبل ازسنهادت کے مالات ہی تورخین نے ایک واقع دلکھا ہے کہ ایک دفعہ قبیلہ مرادسے ایک شخص جنا ہے مل اللہ عنی رضی اللہ عنہ کی خدمت ہیں ما عز ہوا آ سجا بھٹ سے دیں ما زادا فر مار سیے تھے ازرد سے خیرخواہی آگر عرض کیا کہ آ نجنا ہے اپنی حفاظت کا انتظام فرمائیں قبیلہ مراد کے لعبق ہوگ آ نبخا ہے کے قبل کا ادادہ رکھتے ہیں ۔کوئی مادس اور نگران معرر فرمالیں تو بہتر ہوگا حفاظتی تدبیر کی صورت ہیں بہ چیز صروری ہے ۔

تواس کے جواب ہیں صفرت علی المرتفی اللہ نے مسئلہ تقدیر کا بیان کرتے ہوئے یول ارشا د فرمایا : کہ برشخص کے سا نفرالنر تعالیٰ کی طربہ سے دو فرشنے حفاظت کے لیے سکے ہوئے ہیں جب نفتر ہر غالب آجاتی سے ڈاسٹنخص سے انگ ہوجا تے ہیں ادراجل ایک

#### مضبوط فمصال يبع

ير ... عن الى بلزقال جاء دبل من صراد الى ملى وهويهلى في المسجد فقال احترس فان ناسامن مولد يربيون فتلك فقال ان مع كل رجل ملكبين يحفظان مما لعيقد دفاذ اجاء العند رهليا بينه وبينه وان الاجل جنة حمينة " له

آبخاب صلی الشرعابد وسلم کی طوف سے صفرت علی المرّفیٰ رض الشرّفانی عنه کوشهادت کی بیشین گوئی کئی روایات بیں پائی جاتی سبے ۔ عبدالشربن ساام رضی الشرّفعالی عنب نے بھی صفرت علی طل کے مدید سے خارق مونے کے وقت ایک بات ذکری مقی کداً ب کمان لشرایف ہے مبا رہے ہیں انہوں نے فر کا عراق کا ارادہ ب نوا ہنوں نے اس وقت کما کرشا پر ولم ل آپ پر تلوار سے وار کیا جا تے بھرت علی ہے فر کیا مظا کہ بھے نور بیر میں الشرعلیہ وسلم کے ذریعہ یہ بات معلی سے مجھ برقا تلان حملہ برگا۔۔۔۔ الح کا م

مخقر بربے كەكئ روايات بي موجود ہے كەصرت على المرتفى اكوا بين تل كے تعلق نى اقدس صلى النظر على دوليات ميں موجود سے كەصرت على المركب السريكية ين و كھتے تھے اور اس سے خاكف نهيں و كے داور ضا بالقفاء كے مئلہ برعمل كئے ہوئے تھے ۔

جنگ نہردال کے بعد کم شریف کے حرم میں تین خارج جوتے اور فاطلان مملم انہوں نے بیائی جانول انہوں کے بیائی جانول کے ایک منصوب نیار کیا اور اس کے بیائی جانول کو فدا کرنے کا عبد کیا ۔ ان کاخیال نصا کہ جب تاک کریہ نین شخص مین علی بن ابی طالب ، معاویت

ا مبقات لابن سعر مراع محت على بن إلى لمالي و تحت عبد الرحاك بن لمجم المرادى ومعد على ورده إلى م

کے دارسنولیدی میں مقت اصادیث علی بن ابی طالب نے ۔ رہی الاصاب معدالاستیعاب مجمع محت الی فزالة الانساری ۔

ین ایی سفیان اورعروب اداص زنده بی تواس قائم نهیں بوسکتا راوران کے تق کرنے سے اہل بلا دکوراصت بینجانی لازم سیے اوران دگر ل نے ہمارے بھا یوں کو قتل کیا ہے لیس ال تینون شخصول کا خاتر ضروری سیسے ۔

اس پرانبوں نے آبس ہیں اس طور برمعا ہدہ کیا کہ جدالرحان بن ملیج مرادی نے کہا کہ علی س کے قتی کا ہیں ذمرلیتا ہول ادربرک بن عبدالسر نے کہا کہ معادیہ کوختم کرنے کا ہیں عبد کرتا ہوں اور عروبن بحرنے کہا کہ عروبن العاص کے بلاک کرنے ہے ہیں تھیں کا فی ہول اورشرہ دیفان گناریخ طے کی کدان کے بلاد میں پہنچ کران تینوں پرحماصیح کی نما زیر کیا جائے۔

چنا بخداس مصوبرکو تمام کرنے کے بیے بخت ممرکر کے یہ ہوگ کو فرشام ادر مصر کی طرف چیل دیسے ۔

جدالرها ن بن عجم کوفر ہیں بہنچا حفرت علی المرتضی ہی عادت بارک تنی کہ فجر کی نما نہ کے لیے بہت سویر سے المحصنے تھے اور نمانہ کی طوف جا تھے ہوئے دلگوں کوالعسلاۃ انسلاہ کے ساتھ نعا کرتے چلے جائے ۔ ابن عجم اپنی مخصوص نلوار کے ساتھ اندھیر سے ہیں چیبا ہوا نشار اس نے آپ کے سرمبار ک ہیں زورسے نلوار مگائی جو سر ہیں گہری جلی گئی نیحون سے جنا ب کی رلیش مبارک تربتر ہوگئی ۔ اور دوگوں نے ابن علیم کو پکڑ لبا نماز نیار بھی نماز کے لیے جعمہ ہی کی رلیش مبارک تربتر ہوگئی ۔ اور دوگوں نے ابن علیم کو پکڑ لبا نماز نوگوں کو پڑھا کی اور حضرت علی تا مربیرہ کو آپ نے گھرکی طرف اعظا کر لایا گیا اور عبدالرحمٰن بن علیم کو بھی جکڑ کر آپ کی خدمت ہیں پیش کیا گیا اور عبدالرحمٰن بن علیم کو بھی جکڑ کر آپ کی خدمت ہیں پیش کیا گیا اور عبدالرحمٰن بن علیم کو بھی جکڑ کر آپ کی خدمت ہیں پیش کیا گیا اور عبدالرحمٰن بن عبد مداوت ہو مباول تو اس کو مساتھ کہ وں گا ہے۔ ہیں زندہ دریا تو ہیں جو معا مل منا سب مجھوں گا اس کے ساتھ کہ وں گا ہے

کے دا، البدا برد النہایۃ لابن کو م<mark>ے ۲۲ م</mark> مبلدسا بع تحت صفۃ مقتل علی ش رم، مجمع الزد الدّ للمبنتی صبح العلام الشیع باب احوال علی شا۔

رس، طبقات لا بن سعدص على تحت ذكر عبد الرحال بن عجم المرادى وسية على ا

مرک بن عبداللہ فاری مکس اور مسلم میں است میں اللہ خاری مک شام رومشق اپہنچا اور امیر معاور تعلق میں ماری میں جب محضرت امیر معاور تا میر می تا میر می تا می معاور تا میر می تا میر تا میر تا میر می تا میر تا میر می تا میر می تا میر تا می

نیزصرت ایرمعا و برخ نے اس واقع کے بعد نما زکے لیے کھڑے ہونے کے مفام پی مفصورہ بنوایا اورشرطی (نگران) کوبطور محافظ مقرر کرنے کا انتظام کیا۔ "۔۔۔۔ وا ما الدبول کے بن عبل الله فقع کی معاویہ آن فخسر ج مصلوح العد الله فشتہ علیہ لسیف وادبر معاویہ ہا ۔۔۔ فوقع السیدی نی المیت ہے۔۔۔۔ فاصر بہ فقتل ۔۔۔۔ فیاصر معاویہ تی معاویہ تی فالک بالمقصور الت وفشیام المشرط علی را سبہ ۔۔۔۔ الخ "کے

تبسرے خارج عروبن کمرنے معرفی العاص مرحمکم کی خان کے دنن امام خان برحملہ کیا اس روز معرفی العاص مرحمکم کی خان کے دنند امام خان برحملہ کیا اس روز صفرت عروبن العاص اتفا قابیما رہو گئے تھے اور ابنی مبکہ پرانبوں نے نماز بڑھا نے کے لیے خارج بن حبیبہ کو بھیجا تھا ۔ خارجی کے حیلے میں خارج بوصونی قتل ہو گئے اور عرفون العاص بی عروبن العام کی خدمت میں بیش کیا تو آ پیٹا نے لے کئے یعروبن بکر خارجی کی اسے صفرت عروبن العام کی خدمت میں بیش کیا تو آ پیٹا نے لے مان مجمع الزوائر للبرشی صبح بالے جارتا ہو جا ب آخرا حوال علی ہے۔

را البدام لابن كثير مبير المن المن المن المناه مقتل على -

فرمايا - نونے يرب قتل كا دار ده كيا اور السُّرْتِوالي نے خارج كى موت كا اداده فرما يا -مخقريه بے كراس كوقتل كرد يا كيا تاكر برأفسا دختم برجلتے"۔ - - ـ ي واماعسروبن بكونقول لعمروبن العاصٌ فحد ثلك الليلة التى ضرب فيعا معاويَّة فلع يخسرج واشتكى فيهسا بطنه فأمر فأرجه بن حبيب وكان صاحب شرطنته وكان من بنى عا صربت مولئ فخدج يصلى با لناس خيش عليه وهوبرى انهعمروين العاص فضربك بالسيعث فقتلل ---قال عسرواردتنى والمكه ارادخارجية وقده ملءوة تلدر إلخ تضربت عل المرتفى رضى التدتعال عنه كي ذات كراي يرصله بولسيس تووه نهايت شريديضا اس میں سے جانبر ہونے کی امیرندری اس موقع میں متعدد چیزیں بیش آئی ہیں ۔ استخارف كاميا ايك أسناس كالتخلاف دردائم مقاى كاستله تعاتو بعض حضرات نيء ص كياكه أنجناب اينا خليفه مقروزهايي توحفرت فيارشا دفرمايا ،

" ۔ ۔ ۔ ۔ فالوا فاستخلف علیدنا فسال لا ویکن انٹرنگ الی مانٹرنگ الی مانٹرنگ والی مانٹرنگ والی مانٹرنگ والی مانٹرنگ والیہ دسول انٹل ملیدہ وسلو "کے ایک یعیٰ ہیں اپنا فلیف مقربہ ہیں کرتا ایکن ہیں تصین اس مالت پر چپوٹوٹا ہوں جس طرح کم رسول النٹرملی الشرعلید دسلم نے تم کوچپوٹوا تھا کا بیٹ نے سی کواپنا نا مز دخلی فرم ترنہ ہی وہ کیا اور بعن دیگر دوایات ہیں اس طرح سے کہ جندب بن عبد النٹر نے کی خدمت ہیں وہ کیا ا

المحبع الزوائد البشي مياك جلد ماسع باب آخراحال على أم

ى كما ب المعبر مي ( بليع ميدراً بادوكن ) لا في حجعز لغدادى رسى البعلية لا بن كثير موسط نعت صفة مقل على أ ك مسندله المراح موسط خست مسئدات على أ را اميرادمومين ان مت نبايع الحسن ؟ فقال لا امركم ولا انعاكم من انت ما البسر كه

بعن اسامیرالمومنین! اگرآپ کا انتقال ہوجائے توہم دآب کے فرزند) حسن کے سانند بعت رخلافت ) کریں ؟ نوآ بخنا بٹ نے ارتفاد فرمایا کہیں مذتم کو اس بات کا حکم کرتا ہوں اور نداس بات سے منع کرتا ہول نتم خود اس بات کوجس طرح بہتر سبحصور

بعض وصل اس ك بعداً بخائب في ابغضاج إدون صربت ورويين كو معملة الدربية بن الدر

بحں وقت ا نمناب برابن کمجے نے حملہ کباہے قرحسلہ کے بعد اسس کو کم اِسنے کی جو کوشنے کی جو کوشنے کی جو کوشنے کی جو کوشنے اس میں علار نے بربات تکھی ہے کہ مغیرہ بن نوفل بن حارث ( ما القراس کے این الم کو کمٹر نے کے لیے اس برا کہ ہے اور ڈالی اور نہیں کے در بین برد سے مارا اور اس کے ما تھے سے تلوا کھنے کی اور بھر اسے قید جانہ ہیں دسے دبا۔

--- - دهدوالذى (مغيره بن نوفل) طرح على ابن ملجست القطيعنة مما ضرب علياً خا مسكه وغسرب مله الارض ونزع مناه سيسعنل وسبعنل --- الخسص

که البدارة والنهایة لابن كنر و ص<u>یح می محت صفة مقتل علی الله البدایة لابن كنر و صیح می محت</u> محت صفة مقتل علی است حد البدایة لابن كثر و ص<u>یح می می می معدالاستیعا</u> معدالاستیعا ب محدث المفیره بن نونل بن الحارث (البمانشی) می اسدالفا بدم <u>مریم می محت مف</u>روبن نوفل بن حارث والرائشی) ابرالمؤننین سیدناعلی المرتفیٰ رصی الترتعالی عند پر ابن بلجم نے جا می سید کوفر ہیں سنترہ م رمضان البارک مزی بھر کومبی کے وقت صلہ کر ہے آ بخناب کوشد بد زخی کردیا مقا تین روز بعد ترلیب محصر سال کی عمریس آبٹ نے جام شہادت نوش فرایا :

امیرالمؤسنین سیدناعلی المرتضی کی شہادے کے بعد ابن ملجم کوسنگین طریقتہ سے قتل کر

عسل كفن وفن اوسلوة جنازه كيفنا المرتفي كي شهادت كعبدان كيف كفن وفن اوسلوة جنازه

که جناب کے ماحزاد سے میدنا صن اور میدنا حسین اور جناب کے باور زاد سے عبداللترین جعفر میآر نے جناب کو غسل دبا اور کفن پیشی کی آن مجناب کا کفن تین کیٹروں بیشتل تصاحب میں قبیص نہیں غفا۔

ير \_ \_ وغداله الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر وكفت

فى ثلاثة افراب لبس فيها قميض كه

اس <u>کے ب</u>عدرخاب برنما زجازہ کی نباری ہوئی علار تراجم نے پہاں ذکر کیا ہے کا کہناپ پرآپ کے صاحزاد سے سیرنا حسن نے نماز جنازہ پڑھائی ادر **ب**از کبیروں کے ساتھ بہنمازا دا کی ۔ سلہ

برستار کُڑٹ ندفنہی مسائل کے باب ہی مسلم ہے کے بحت گزرج کا ہے۔ بینا زمسے فراعت کے بعد آ بخنائ کے دفن کا مسّلہ پنتی ہیا۔ ہم بخنائ کو کو فرین سجالجا ع

ابدابردالنها به لابن كثيرً ميس جدرسا بع تحت صفة مقتل على أو من المحت من مقتل على أو من المحت على بن ابى طالب و من المحت على بن ابى طالب و من المحت على بن ابى طالب و من المحت ال

#### كة تريب الرجر كے مقام ميں قبل از نماز فجرات كورى دفن كر ديا كيا۔

ددددان الحسن بن على على بن الى طالب فك برعايد اربع تكبيرات و دفن على بالكوفية عنل مسجد الجسماعية فى الرحيدة معا مبيلى البواب كمند في قبل ان بنصروف الناس من صلوة الفعب يه له اوربيّدنا على المرتفى بخرك مقام دفن كيمعا طريس حافظ ابن كنير شفي بعبارت ذبل تحريم كمياسي كم :

"--- ودفن بدارالامارة بالكوفة خوفاً عليه من الخوارج ان ينبشوا عن جثته ، هذاه والمشهورمن قال انه على المسله فذه به فقد انه فلا يدرى ابن ذهب فقد انهطاً وتكلف ما لاعلموله به ولا لسيف عقل ولا سرع ، وما يعتقده كتيرمن جهلة الروافعن من ان قبره بهشهد النجف فلا دليل على ذالك ولا اصل لل يك

اس کا مطلب یہ سبے کہ صفرت علی المرتفیظ کو کو فہ میں دارالا مارۃ میں دفن کیا گیا اس وجہ سبے کہ خارجیوں کی طرف سے یہ خطرہ لاحق نقا کہ وہ اُس بخنائی کی نعنی مبارک کی تو بین اور بے حرتی مذکر ڈالیس ریہ تول مشہور سبے ۔

ادر جولوگ یہ کہتے ہیں کہ آنجناب کی نعش مبارک کو ایک سواری پر با ندھ کر تھیوط دیا گیا اور تھے معلم منہ ہوگا کر سواری کس طرف مبلی گئی ؟ توبیا ان کا قول با دکل خلط ہے اور انہول نے ایک نا معلوم چنر کے متعلیٰ خواہ مخواہ تعلقت کیا سبے اور در یہ غفلا گردست سبے اور نہ ہی مشرعاً میمی سبے ۔

لمد طبقات لابن سورم ٢٥ قسم اوّل مخت ذكر عبدالوطن بن عجم المرادن وسيعة على الخ -عمد البداب لابن كثيرً مروم ٢٠ منحت صفهُ مقتل على أي

ردانفن دگ جورباعتفا در کھتے ہیں کہ آنجنائ کی قبر مشہدر بخف انشرف ) ہیں ہے اس بات بران کے باس کوئی دہیں نہیں ہے اور بہ چیز بے اصل ہے اور شہرت یا فتہ ہے ۔

میرنا می اقراد کی دہیں نہیں ہے اور اس بیار کی تربیع سال بھی اور آنجناب کی خلافت کی مرت یک رسال اور آنجناب کی خلافت کی مرت یک رسال اور آنجا ہ ہے ۔

"رر و کا ندن حلامة على اربع سنين و تسعية انهسر... عن الى اسماق قال تونى على وهو يوم كذ ابن ثلاث وستين سدنة "ليه

الى بيعت فبايعوه " ك

## حضرت على الرّضيّ كازواج اوراولار

امیرالموسنین سیدناعلی المرتفی رضی الشرعند کے متعددازداج بیں اور عیران سے ذکوراور انا ثا دلاد بھی سید بیماں پہلے مختصراً اکبنائ کے از داج کا ذکر کرتے ہیں اس سے بعد

المخضرت كى اولاد كا اجالى ذكر كيا جاستے گا۔

#### ازواج

ک آنجنائی کی پہلی زوج محترمہ خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہر دینی النٹر تعالی عنہا ہیں۔ ان سے اولاد شریعی معردف ومشہور سبے - رجیسا کہ آگے اجمالاً ذکر آر داجی) ستیرہ فاطمہ کی زندگی میں صفرت علی الرقفیٰ خسنے احراماً دوسری شا دی نہیں کی -

نبی اقدس می الند علیه وسلم کے دمال کے جھ ماہ بعد اٹھا کیس یا انتیس سال کی عربی حضرت فاطر نے انتقال فرایا (مشہور قول می سے)

سیده فاطر کے انتقال کا وقت جب قریب مہوا توسیده موصوفہ نے صفرت الدیکر صدیق کی ندج محترم حضرت اسار بنت عیس کو وصیت فرمائی کہ جب ہیں انتقال کرول لا میرے منسل کا انتظام آب کریں جنا پندا نہوں نے صب وصیت حضرت فاطریخ کے عسل کا انتظام کیا ۔ اور انتظام کیا ۔ اور انتظام کیا ۔ اور انتظام کیا ۔ اور انتظام کی معاونت کرنے والے حضرت می المرتفیٰ اور المی (ام مافع) آب کے سا نظام ہیں معاونت کرنے والے حضرت می المرتفیٰ اور المی (ام مافع) تعییں ۔

-"--- ولماحضد نها الوفاة ا وصت الى اسماء بنت عبيس اصراءة الصداق ان تغسلها فعسلتها هى وعلى بن الى طالب وسعلى امر ل فع" له

ا من البدابدوالنها بنه لابن كشر صليميًا عنت ذكر من آوفى في بذه سنة وسلام ) رم ملية الاوليا را إي فعيم الاصفها في مسم عنت نذكره فاطر بنت رسول الشر صلم \_ ا دربعض ردایات میں یہ مذکور ہے کہ حضرت سیّرہؓ لے اپنی وفات سے قبل ہی خود غسل فرما بیا اور وصیعت فرمائی کراس کے بعد مجھے خسل منردیا جلستے اس قول کے خطاق ابرکٹیر نے یہ ذکر کیا ہے کہ'' فضعیعت کلا یعدول علیلہ وامثلہ اعدہ'' ہے اور قاعدہ شرعی کے مجھی خلات ہے۔

ابل علم کی توجہ کے لیے مختصراً انناع من کر دینا مناسب ہے کہ عدم اغتسال کا یہ قول محد بن اسلحق نے نقل کیا سیے جن بعض روایات میں یہ چنر کمنی سے وہاں محد بن اسلحتی کے ذریعے مردی سیسا ورمحد بن اسلحتی کے متعزدات بیں شار کیا جا المسبعے (یہ الیسا تول ہے کہ لابتا بع علید) مجھ بعداز غسل جناب سیّدہ کا معزرت صدلی اکر بنے نے جنازہ بڑھا یا اور تستری کی رعایت سے دات کو ہی جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا یسیّدہ کا وصال مور رمضا ان شریع نے سالتھ کو ہوا۔

صفرت اسا ربنت میس خفید به به به به الدی الرت ملی المرتفی کے برادر حضرت علی المرتفی کے برادر حضرت جعفر العلیات کے نکاح بین تعلی اس سے ان کی اولاد عبد التربول کے ان کی فتہا دت کے بعد آئمے مرحضرت الو بحر الصدار ت کے نکاح بین آئیں۔ ان سے اولاد ہوئی ان میں سے محد بن ابی بکومشہور ہیں۔

صرت صدیق اکبر کے انتقال کے بعد حضرت اسا رہند عیس فیصفرت کا القال کے العد حضرت اسا رہند عیس فیصفرت کا القالی ا

و مصرت الم مرزنت الي العاص بن ربيع بن عبد شمس منطرت زينب بندت

له البراية والنباية لابن كثير معس تحت ذكر من توفي في العد)

ك أسب تريش مدا عقت دلد جعفر بن الي طالب.

سے را، نسب قرایش صیاع حت ولدعلی بن ابی طالب

رين البدايروالنها برلابن كثيرٌ صلع بع ملدسا بع تحت ذكرندجات وبنيه وبنات (على

رسول الترصلعم كى صاحبزادى ببى يصرت فاطمة الرسم وصبت كے مطابق ان كى دفات كے بعد وصرت على المرضين بعد وصرت على المرضين الم العاص سے نكاح كيا يقول بعض مورضين الم مرسوص و معالا وسط متولد بوايا ہے صرت على المرتضائ الم مرسوص ما مرب المرسوب كا ايك صاحبزا وہ محدالا وسط متولد بوايا ہے صرت على المرتضائ كى شہادت كے دفات كے بعداما مرف كى شہادت كے بعداما مرف منبره بن نونل بن حارث والما مشمى ) سے نكاح كيا ۔

"-- وأما مع بنت الى الداسى: اوصى به البوالعاص الحب النبيرين العوامر ف تزرّجها على بن الى طالب فقتل عنه المناسبين العنده وللمنزلة المناسبين المناس

کی لیلی بنت مسعودین خالد بی خاتون بنی تمیم سے بے حضرت علی المرتفیٰ سے ان کے دوصا جزاد سے عبیداللہ اور ابر بجر متولد ہوئے حضرت علی المرتفیٰ کی شہاد سن کے وقت یہ بھی آ ب کے نکاح میں تقبیل اور آ بخنا ب کی شہادت کے بعد لیلی بنت مسعود نے حضرت عبداللہ بن جعفر الطیار سے نکاح کیا تھا یا ہے

#### تنبليل : (مسلرجست)

بعض لوگوں نے صرب علی المرتضی فی شہادت کے بعد بہ نظریہ تجویز کیا ہے کہ جاب علی المرتضی فی تیا سے کہ جاب علی المرتضی فی تیا سے بہتے والیس اس دنیا بیس تشریف لائیں گے گو باکہ وہ ہماری آنھوں سے نائب میں اور فوت نہیں ہوئے ۔ اس نظریہ کی تشریحات انہوں نے اپنے زعم کے مطابق بہت کچھ قائم کر رکھی ہیں جو بالکل غلط اور کناب وسنّت کے شرعی فوا عد کے برخلاف ہیں۔

کے دا) کماب نسب فرلیش م<sup>۲۲</sup> تحت ادلادنی کریم ملی النزعلبه وسلم د۲، اسدالفاب للجزری مب<u>مب</u> تحت مغیره بن نوفل بن حاسف ـ

رسى اسدالفام للجورى صنيم تخت الممرست الى العاص بن دميع -

ع كناب السنن اسعيد بن منصور صيم كالجلة ما الشقيم أوّل عمت باب الجمع بين ابنة الرمل وامرانه"

اس نظرید کنر دبیر کے ملیے اوراس کے کتاب دسنت کے برخلاف ہونے ہر صرف ایک واقعہ بہاں درج کیا جا تا ہے جس برمطلع ہونے کے بعد کسی دیگر میز کی حاجت بہیں۔ برصفرے علی المرتفیٰ کے خاندان کا اپنا فیصلہ ہے۔ فیصر ا

ایک شخص عروبن الاصم ذکرکر ناسبے کہ ہم ایک بار حضرت ببدنا حسن بن بی رضی النّر تعالیٰ عند کی خدمت بیں حاحز بنوا را مام حسن اس وقت عروبن حریث کے مکا ل ہمن فورش تحصہ بین خاص میں ماحز ہور وض کیا کہ مصنت، بعض اوگ بر کمان سکتے ہوئے ہیں کے نام حسن کی خدمت ہمن ماص نے بہلے والیس آنٹ بعض اوگ بر کمان سکت مسن کر ہوتے ہیں کہ شام سے بہلے والیس آنٹ بعض مد کے رب ہات مسن کر امام سن نام سن نام سن نے بہر ہاں یا ہے کا بقین در کھتے اور فر مالئ کہ میوکان کا مکات دو سری حاکم ہوئے ۔ اور آ بخناج کی میرکی تا ہے ۔ اور آ بخناج کی میرکان کا مکات دو سری حاکم ہوئے ۔ اور آ بخناج کی میراث کو اہم تھیں مذکر ہے ۔

"د.د.دعن عمروین الاصعرقال دخلت علی الحسن بن علی المحسن بن علی و هدو فی دا رعمروین حریث فقلت له ان ناساً بزعمون ان علیاً مرجع قبل یو مرالفیا مته دفضه و قال سبحان الله الله الله ما نرق جنا نساءه و لاسا همنا مبراث ی که معلم معلب یرب کرا مجاب کی و وات کے بعر جائے کہ بوگان کا دوسری مجگان کا حکملینا رحیساکہ او براختصا لا ذکر ہوا ہے) اور جنائے کے ترک کا دارتوں میں صدر حصص تقیم کیا جانا

الد دا، طبقات البن سعد صهر النسم الاول مخت تذكره على بن ابي طالبُّ رم، مستدلا مام احدٌ مسيما محت مسئوات على علي فديم -رم، المستدرك المعاكم مسفي محت محت محاب معرفة الصما بتر -رم، الفتح الرّباني وترتيب مسئواحدٌ ) ميمسد رم، الفتح الرّباني وترتيب مسئواحدٌ ) ميمسد به چیزین مذکوره نظریه رحبت کی تردید کے بید کافی وانی بین ۔

صنرت على المرتضى من كارواج مذكورہ كے علادہ متعدد فوائين آب كے نكاح بين فقيل مثلاً ام البنين، ام حبيب بنت زمعه ام سعيد بنت عروة بن مسعود ، فولد بنت جعفر بن قيس - ينزكئ كنيزي آب كے باس سقيل ان كوائم ولد كہاجا آ) سبے ان سے بھى ادلاد مبوئى ليھ

ادلاد فركور ادر بعض نے اس سے نائر بھی ذكر كئے ہیں۔

مضرت حسن ، حسبن ، عباش ، مجعز ، عبداً للتر ، فعال ، عبيداً للتر ، أَوْ بِحر ، تحمد الاصغر عول ، على ، محد الا وسط ، محد الاكبر (ابن الحنفية )

ندگوره بالا فرزندول بین سند پایخ صاحبزاددن سندنسل مرتضوی جاری بوئی - باتی فرزندول سند جاری نبین بوئی بحن فرزندول سندنسل جاری بوئی ال کے اساء مندرجہ ذیل عبارت بین مذکور چین -

وانها كان النسل من عمسة وهدرالمسن والسّسين و معسّمه (ابن الحنفية) والداّس بن الكلابيرة وعسر بسبب تغليبية رض الله عنهد واجمعين يلم

امیرالمونین حضرت علی المرتفی کی اولادیس فرزندوں سے المرائی کی اولادیس فرزندوں سے ماحزادیاں زیادہ بیں اوران بیں سے بعض کی اولاد مور کی سے اور کی نسل نہیں جبل سکی۔

صفرت سیده فاطری زبراسی صفرت زینگ الکبری ادرام کلنوم الکبری متولد موتسی اور با تی از داج بین سے بہبت سی صا جزار یاں بیں شالاً رقید، ام الحسن ، رملته، زبینب الصغری، المصالبدالیه دانها بتر لابن کثیر می ماسی مبلد سابع سخت ذکر زدجانه دبنیه دبنا تر۔

كم البعرايروالهاية لابن كثير متاس عت ذكر زوجات وبنيروبناته .

رفیہ انصغریٰ ، ام حانی ، ام انکوام ، ام جعفر (جانۃ ) ام سلمہ وغیر حاکم دہیش سولہ عدد مؤرخین نے۔ ذکر کی ہیں کیے

صرت سیرہ فاطمۃ الزمرارضی اللہ تعالی عنہا سے آ بخناب کی صاحبزادی صرت زمنیب الکبری کا نکاح آ بخنا ب کے معتبے عبداللہ بن جعفرالطیار سے ہوا اوران سے ادلا دیمی ہوئی۔

اورددسری صاحبزادی ام کلنوم الکبری رجوسیرہ فاطمنز الزمرائسے ہیں ) کا نکاح صرت علی المرتفی المسلومین میں المار میں علی المرتفی المرتفی المرتفی المرتفی میں ایک فرندز بدین عمرا درایک المرکل دقیم بنت عمرہ متولد ہوئی کے مسئلہ کوہم نے اپنی کذاب الرح ساء بدن ہے۔ "مصدفارد تی ہیں بادلائی ذکر کر دیاسے۔

### اختتامي كلمات

مولقت کی طرف سے یرا عزاف سے کرام المرفنین سید: اعلی الرفنی کوم التروجهد کی مکمل سیرے اور سوانح بیش کرفے کا ہم حق اوا نہیں کرسکے اور ان کے عالی منعب اور شان کے مطابق احوال ترتیب نہیں دیئے جا سکے اختصار کے بیش نظر کئی مفایین ذیر بجث نہیں لا سے جاسکے۔ جو کھے مواد بیش کیا گیا ہے وہ ا بے خیال ہیں اس دور کے تقاصوں کے

ا من تریش معدب الزبیری مایم تا ۲۹ متحت ولدعلی بن ابی طالب -من نسب قریش مدایم سخت ولدعر بن الخطاب -

ستے مرتب کیا گیا ہے اس میں جو کمی اور خابی رہ گئی ہواہل علم سے در تواست،
ہے کہ دہ اسکی اصلاح فرائی اور دیگر صفرات جو چنر اس میں نفع مند خیال کریں
اس سے استفادہ کریں اور دعائے خبر سے موقف کو باد فرائیں۔ اسکر تعالیٰ
اس حقیر کوسٹسٹ کو منظور فرائے۔

وأخرد عوناان الحدمل ملك رب العالمين - وصلى الله تعالى على شدير خلقه رحمة اللعالمين وملى ازواجه واهل بيست واصحابه والتاعم باحسان الى يوم الدين - برحمتك يا ارجسع الراحمين -

ناچیر دعا چو — محد نافع عفا الشرعند قریه محدی شریف مضلی جنگ داک خاندجا مع محدی شرلیف (باکستان) محم الحام مجمی شرکیش اگست شرکستان

# مراجع ومصادركتب

### برائيسيرت سيدناعلى المرتضي

| ۲۸۱ ه | كتاب الخراج للعام ابي لوسف الانصاري رح                                 | }  |
|-------|------------------------------------------------------------------------|----|
| D INY | كتاب الأثار - لامام إن يوسف الانصاري رم                                | ۲  |
| Ø119  | كتاب الآثار الامام محدالى عبدالله محدين الحسن الشيباني رو              | ۳  |
| ٤٠٠٩  | كتاب الخراج - ليحي بن أدم القرشي ه                                     | 1  |
|       | المصنف وتعبالرزاق داكا فطالكيراني كيرعبالرزاق بن عام بن نافع الحميري   | ۵  |
| ١١٢ ه | الصنعاني (محلس علمي)                                                   |    |
| 414   | سيرت لابن بشام والومحد عبدالملك بن بشامى                               | 4  |
| 914   | المستدليجيدي ولامام إلى بجرعبدالتربن الزبير تحميدي ) مجلس على >        | 4  |
| 7770  | كتاب الأموال - لا بي عبيب القائم بن سلام                               | ٨  |
| 2444  | السنن كسعيد بن تصور ومجلس على)                                         | 9  |
| 2440  | الطبقات النجير لمحدر برمعد (طبع ليكن)                                  | 1• |
| ۵۲۲۵  | المصنف - لابن النشيبر (الويجرعبداللرب محدب الاميم بن عثمان من في نيبر) | 11 |
| بساء  | نسب قرنش کمصف الزبری                                                   | 14 |
| ٠١١٩  | تاريخ خليفرابن خياط - (الدعمرو العليفر بن حي ط                         | 14 |
| المهم | المسند لامام احمد بن عنبل الشيباني و رابع مصر عديم                     | 14 |
| ואץ פ | كتاب نة - لامام احمد بن حنبل وستيباني و رطبع مص                        | 10 |
| 1     | ,                                                                      |    |

| ם אץ מ   | كتاب المحبر - لابي جعف محدين عبيب بن امتيد بغيد مادي                              | 14  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ممع ه    | المسند. للدارمي ابي عبدالطند بن عبدالرحمٰن بن كفضل كتبيمي سمر قندي لدارمي         | 14  |
| 2404     | الادب المفسسرد ، لامام محدين إسمعيل البخاري                                       | jΛ  |
| P 7 04   | الصح البخاري - لا مام محدين اسم فيل البخاري رطبع نور محمد دم لي                   | 19  |
| ף אם     | الناريخ الكبير؛ لامام محدين المعيل البغاري                                        | ۲.  |
| ٠٢٠ ه    | الصحوالمسلم لاما مسلم بن حجاج القشيري (طبع نور محدد ملي)                          | 41  |
| D 744    | السنن لابن ما سبر - ( الوعبدالسرمحدين يزيد ما سبر) طبع دملي                       | 44  |
| D 440    | اسن لابی داؤر کسیمان بن اشعث اسجستانی                                             | ۲۳  |
| D 440    | سفائلِ زمذی- لابی علیٰ محد بن علیٰ التر مذی ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ | 44  |
| D 450    | المراسيل - لابی دا وُرسليمان بن الاستعث استجستاني                                 | 40  |
| D 477    | انساب الاشراف و لاحمد بن تحيل البلاذري                                            | 44  |
| D 444    | كتاب المعرفة والتاريخ - لابي لوسف ليقوب بن سفيان البسوى                           | 74  |
| אףץ פ    | كناب نة لابي عبدالله تحدين نصرالمروزي                                             | 44  |
| אףץ פ    | كت ب قيام البل و قيام رمينان والوتر لابي عبدالتر محديب نصر المروزي                | 79  |
| ا، الم ه | المنتقىٰ. لابن جارود ﴿ لا بِي محد عبدالشّر بن على بن الجارود النيسابوري           | ۳.  |
| ٠ ا٣ ه   | النّاريخ لمحدين مبرير ابي حبفر الطبري                                             | اس  |
| ٠١٣ ه    | كتاب للحلى للشخ إلى بشر محد بن احمد بن محاد الدولابي                              | 44  |
| ااس ه    | الصميسيع الاني مجر محمد من اسحاق من نترنميس اسلمي نبيشا پوري                      | ٣٣  |
|          | كتب المصاحف للى فظ إلى بجر عبدالتربن ابى دا وُدسليمان بالاشت                      | 44  |
| ١١١٩     | السجستاني السجستاني                                                               |     |
| 0 11/1   | الاحماريو- لا بير محجدين إيراميهم من المنذر النب الدي                             | ے س |

| 0 pr.   | الحكام القران - لإن بحر احمد بن على الرازي الجصاص الحنفي                  | 24 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|----|
| ש איים  | الفتنة و وتعة أنجل لسيف بن عمر لصبي الاسدى                                | 44 |
| ۵۰ م م  | المستدرك للحاكم نيشا بورى ( الوعبدالله محدمن عبدالله)                     | ۳۸ |
| ישא פ   | حلية الأوليا م- لا بنعيم احمد بن عبدالله الاصبهاني                        | ٣9 |
| PAK.    | ذكرانهباراصبهان - لابلغيم التحربن عبدالله الاصبهاني                       | 4. |
|         | ففنائل الصديق ولابي فالب محمد بن على العشاري (محتبه ملفيه ملتان مع أيكم   | 41 |
| אא פ    | رسانل بجواله محدث ابن عوانة                                               |    |
|         | الفصل في أملل والأسبوار والمحل - لابن حزم الاندلسي والومحد على بن احمد بن | 44 |
| 464     | سعيدالمعروف ابن سرّنم الظاهري الاندلسي                                    |    |
| ממץם    | المسنن الجرئي - لابي بجراحمد بن محسيل ببيقي                               | 44 |
| מפץ פ   | الاعتقاد على مرمب السلف - لابي تجرام مربن الحسير البيقي                   | KK |
| nay a   | دلأمل النبوة - لابي تجمام مربن الحسين لبيقي                               | 40 |
| ו אין מ | التبصير في الدين - لابي المظفر الاسفرائني                                 | 44 |
| P 444 @ | اصول استرسي كشمس الائم إلى تجريحد بن احمد بن ابيسهل الشرسي                | 42 |
| ץים מ   | مفردات القرآن - لابي القاسم سين برجم رب المفضّل الاغب الاصفهان            | 4v |
| 00.0    | كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للمحدين محدين محد البرحامد الغزال الطوسي        | 19 |
| ۵. ۵    | كيميا فيسعادت (فارسي) لمحدبن محدبن محدابوما مدالغزالي الطوسي              | ۵۰ |
| 20 PA.  | كتاب الفائق للزمخشري                                                      | ۱۵ |
| ۳ مام   |                                                                           | 24 |
| אין ספ  |                                                                           | ۵۳ |
|         | غيترالطالبين دمترحي ليشخ كامل الومحد عبدالقا درين الي صابح سنجي نبوت      | 24 |

| 0 041    | الجيلاني رو                                                                     |    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| 0 041    | تهذيب ولخيص - ابن عساكر لابن برران عبدالقا در                                   | 20 |
| 0094     | المنتظم - لابی الفرج ابرالجوزی                                                  | 4  |
| ۲۰۲ ه    | النهاية في غرب الحدميث والاتر لمحمد بن محدالمعروف لابن ايتراكجزرى               | 04 |
| ۲۰۲ ه    | جامع الاصول من احا دسيف رسول در الوانسعادات مبارك بن محدى                       | AA |
| ۰ ۲۲۰    | المغنى - لا بى محد عبدالشربن احمد بن محد بن قدامه                               | 09 |
| ۲۲۲ ه    | مجمالبللان - لشهاب الدين إنى عبدالله المعروف يا توت الحموى                      | 4. |
| ه ۲۳۰    | الكامل لابن البرانجزري - (الوالحسن على بن إلى المرم)                            | 41 |
|          | اسدالغاته والواحس على بن محد بن محد من عبدالكريم الشبيرعز الدين المعروف         | 44 |
| . ۱۹۳۰ ه | ابن اشیرانجزری ۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔                                          | ٠. |
| × 44.    | مخارالصحاح وللشخ تحدبن إلى تجربن عبدالقا درالوازي طبع مصر تاليف -               | 44 |
| P 44     | تغنيه الحجامع الاحكام القرآل ولإبى عبدالتار محدين احمدالفرطبي الما الح الاندلسي | 44 |
| @ 464    | تهذيب الاسمار واللغات لمحى الدين كيل بن مشرف النواوى                            | 40 |
| p 444    | مثر مسلم نزلیف بحی الدین کچی بن سف دف النوادی                                   | 44 |
| PYAI     | التاريخ لابن خلكان                                                              | 44 |
| 7940     | دخائرالعقبی لمحب الطبری                                                         | 4^ |
| DLAV     | منهاج اسسنة ولاحمدين عبدالحليم الحراني الدمشقي الحنبل المعروف أتبميي            | 49 |
| ع ۲۳۲    | مشکرة المصابع - لولى الدين خطيب تبريزي - ماليف                                  | 4. |
|          | كت بالتمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمان ره المحمد بن يحي بن إلى تبكر           | 41 |
| الماع    | الاندلىسى الاندلىسى                                                             |    |
| DLAA     | مساعلا والنبيلار ليشمسه الدين الإعبدالله الذمهي                                 | 24 |

|                                                                      | !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تذكرته الحفاظ يشمس لدين ابي عبدالشرالذمبي                            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| منزان الاعت دال يشمس الدين إلى عبدالله الذهبي                        | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| المنتقىٰ يشمس الدين ابي عبدالطرالذمببي                               | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| العبر - نشمس الدين ابي عبدالملر الذمبي                               | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| دول الأكسلام لشمس الدين إلى عبدالطنر الذمهي                          | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مبران الاعتدال يشمس الدين ابي عبدالشرالذمبي                          | 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| قاريخ الاسسلام ولشمس الدين إلى عبدالله الذميبي                       | 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| اعلام الموقعين لينتمس الدين ابي عبدالتر محدب ابي بكمرائحنبلي الدستفي | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| المعروف ابن قیم انجوزیر                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| تضبب الداية - النشخ جمال الدين إبي محد عبد التشربن يوسف الحنفي       | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الزملی به رمحلس علی ، ۔۔۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| البدايد والنهاية - لابن كثيرره رعما دالدين الرشقى                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الفيرالفرآن - لابن كثيره ، ، ، ،                                     | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| التاريخ - لابن فلدول (عبدالرحمل بن محدس خلدون الحضري تأيف            | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| تشرح المقاصد ونسعد الدمين سعود بن عمر تفتازان                        | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مترح الطي ويتر في عفيد ألسلفيه . لقاصني مدر الدين على بن على بن      | PA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| محدين الى العزاكنفي                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الفسيرالبريان في علوم القرآل - لامام بدرالدين محمد بن عباراللرزرشي-  | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مجمع الزوائد - تنورالدين البيتي                                      | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| منرح المواقف والسيدسترليف على بن محد الجرجاني                        | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| القاموسس للشخ محمد بن يقوب مجد الدين فروز البادي                     | 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                      | ميزان الاعتدال يشمس الدين ابي عبدالله الذهبي المنتقى يشمس الدين ابي عبدالله الذهبي المتقى يشمس الدين ابي عبدالله الذهبي دول الاسلام يشمس الدين ابي عبدالله الذهبي مبزال الاعتدال يشمس الدين ابي عبدالله الذهبي اعلام الموقعين يستمس الدين ابي عبدالله الذهبي اعلام الموقعين يستمس الدين ابي عبدالله محدين ابي بجرائحنبلي الدمضتى اعلام الموقعين يستمس الدين ابي عبدالله محدين ابي بجرائحنبلي الدمضتى المصرب الرابي - ولين بجوزير المنظمي المدين الموقعين الدين الدمشقى - ولمب على به بي الدايد والنهاية - الابن كثيرو و (عما دالدين الدمشقى المستمس المدايد والنهاية - الابن كثيرو المستمس المرافع و المقاصد و المعادل الدين الدولة المعادل الدين المرافع و المواقع و المسيدة والدين الهيئي |

| 2201         | الاصابر - لابن حجر العسقلاني                                   | 91   |
|--------------|----------------------------------------------------------------|------|
| ץ ב אש       | فتح البارى شرح بخارى شركفي - لابن حجرالعسقلان                  | 91   |
| PARY         | مشرح نخبةالفكر. لابن حجرالعسقلان                               | 91   |
| PAGY         | تهذريب التهذريب و لابن حجالعسقلاني                             | 91   |
| PASS         | عمدة القارى شرح بخارى - لبدرالدين العسيني                      | 96   |
| p 9 ··       | سيرة الحلبيبر يعلى بريان الدين الحلبي                          | 94   |
| ۲۰۶ ه        | مقاصلا مشمر الدين انسخادي                                      | 94   |
| Ø 4·9        | المسامره ولكمال الدين من محد بن محداني تشرفف القدسي الشافعي    | 91   |
| اإ ٩         | وفارالوفار للشخ نورالدين اسمهودي                               | 99   |
| 911          | الله بي المصنوعة - كجلال الدين است وطي                         | 100  |
| p 911        | درٌ منتور - تجلال الدين السبيوطي                               | 1+1  |
|              | ارشاد السادى شرح بخارى شريف الشهاب الدين احدالوسكر من عبالمالك | ۱۰۲  |
| ٣٩٢٣         | القسطلان                                                       |      |
| p 9 pt       | كتاب اليواقيت والجوام للشخ عبدالوام الشعراني - "اليف           | 1.4  |
| p 9 4.       | تاریخ کنیس - لدیار البکری (اکشیخ حسین بن محد بر) نحسن          | 1-14 |
| 8940<br>8940 | الصواعق المحرقية مع تطمير كجنال - لابن حرمي                    | 1.0  |
| 0940         | كنزلعمال لعلىمتقى التندي (طبع اقل)                             | 1.4  |
| الما ام      | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                          | 1.4  |
| م ۱۰۱ ه      |                                                                | 1-0  |
| ام ا ا ه     |                                                                | 1.9  |
| بهما و       |                                                                | 11-  |

|               |                                                                          | }    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>DI-</b> 01 | نسيارباعن شرح الشفار ونشهاب الدين الخفاجي                                | 111  |
| ١٠٩٣          | حبيع الفوائد المحمد بن محمد بن سيمان الفاسي المغربي                      | 111  |
| عااا ه        | , , ,                                                                    | 1194 |
|               | قرة ألمينين في تفضيل مشخيل - ليشخ احمد بن الشخ عبد الرحيم المعروف شاه    | 114  |
| ₩  144        | ولی الله دملوی                                                           |      |
| # 1124        | ازالة الحفامه ليشخ احمد بن أشخ عبدالرحيم المعرون شاه ولى الشر دموى       | 110  |
| وساءاه        | تحفرا شاعشرير - ازشاه عبرالحزيز بن احمد بن عبدالرحيم دموى                | 114  |
| وساءاه        | النامهير عن طعن امير المؤمنين معاويه ره - از مولانا عبد العزيزير باردي - | 114  |
| ₽ 17à.        | الموضوعات ملحمد بن على الشوكان                                           | 114  |
| #  Y4.        | الفوائد المجموعة المحمد بن على الشوكاني                                  | 119  |
| ۵۱۲۵۰         | تغییر لقران رنگشو کانی پر را را ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                      | 14-  |
| ه ۱۲۲۰        | روح العاني المسيد تحمود أكوسى لبغدادى                                    | 171  |
|               | منحة المعبود في ترتيب مسندالطيائسي إلى داورُد - تاليف اجمد عبالرحمان     | 177  |
| اه۱۲۵         | النبارالساعان و                                                          |      |
|               | فیص الباری حوالتی صیح بخاری - مصرت مولاناسید محد الورساه                 | 124  |
| PIYAY         | کشمیری رم ۱                                                              |      |
|               | مندعمرين الخطاب - لابي لوسعف ليعقوب بن شبية بن العلت (بية)               | 144  |
| ארייום        | حديث تقلين - ازمولانا محدنا نع - مؤلف كتب بدارس تاليف                    | 140  |
| المحاام       | رحما برسيت نهم - معصر صديقي ؛ الأمولانا محدنا فع مُركِف كتا خياس ليافيا  | 144  |
| ۱۳۹۲ ۵        | ر حمارسینهم - حصه فاروتی ؛ س رس ر       | 144  |
| PIMAN         | رحمارسینهم به مصرعتمانی ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱                                  | 144  |

| 1        | 542                                                      |      |
|----------|----------------------------------------------------------|------|
| ۰۰ کما ه | كتاب مشله اقراب نوازى - ازمولانا محمدنا فع سسس تاليعت    | 179  |
| المها    | بنات ارلعبسر - المراسات الا                              | 17.  |
| ه ۱۲۰۵   | المجلرف كرونظر أ از ادارة تمقيقات اسلامي - اسسلام آباد - | اسما |
|          | جولائی بستمبره ۱۹۸۸                                      |      |
|          |                                                          |      |
|          |                                                          |      |

|                | _                                                                                                                              |    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| p q.           | محتاب سيم بن قبس الهلالي الحوفي الشيعي                                                                                         | 1  |
| 0 404<br>0 400 | ماريخ ليعقوني لاحمد بن الى ليقوب بن يجفر الكاتب العباس الشيعي                                                                  |    |
| 0 7 17         | اخبار الطوال - لاحمد بن داؤد إلى عنيفه الدينوري الشيعي                                                                         | ٣  |
| p 49.          | بعمائر الدرجات بالنفخ الي جفر محدين سالصفار الشبعي                                                                             | 4  |
| قرانبالث       | قرب الاسسناد - لعبدالترب بعفر الحميري من اصحاب سل لعسكري                                                                       | ۵  |
| ,              | جفرات الحقربة قرب الاسسناد - لابي على محمد بن محمد من الاستعت                                                                  | 4  |
| قرليْ للث      |                                                                                                                                |    |
| ١٠٧ ه          | تغسيرهمي - تعلي بن ابرامبي القبي كان في عصالا مام العسكري                                                                      | 4  |
| eray           | تغسير لقمى - تعلى بن ابراميم القمى كان في عصالامام العسكرى مقابل العالم العسكري مقابل العالم الفرج على بن محمد الاصبحالي متونى | 7, |
|                | 1.1/19                                                                                                                         |    |

|             | ·                                                                       | t.  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| P779        | اصول کانی کمحد من فیقوب الکلینی الرازی                                  | 9   |
| PYY9        | فرد ع کانی . " " "                                                      | ).  |
| 9779        | كتاب الروضته من الكاني به به به الرار                                   | ij  |
| لهلما ه     | مروج الذمبب - لابل الحسن على بن الحسين بن على المسعودي الثيمي           | 14. |
|             | على الشرائع وليشخ صدوق الى حبفر محدمين على من الحسين بن موسى ابن        | ١٣  |
| امم و       | بالوبيرالقمي                                                            |     |
|             | بالويراسمى                                                              | مما |
| امم م       | ابن بالبرميرالقمي                                                       |     |
| قرك للع     | جاریش - لان عمره محد بن عربی عبر العزیز الکتنی                          | 10  |
| D 4.4       | تهج البلاغة وللسيد الشركف الرصني إلى الحسن محد بن ابي احمد الحسين       | 34  |
| ۱۰۱۹ ه      | كتاب الشاني مقد كخيص شاني - للسيد مرتفني علم الهدى                      | 14. |
| 4.4 d       | كتاب تنزيه الأسبيار والائمه لليدر تضي علم الهدى                         | 14  |
| سالم ه      | كتاب الارشاد - ليشخ محدبن فعمان المفيد دالشخ المفيد)                    | 19  |
| יף א פ      | الأستبصار -ليشخ الى جعفر الطوسي رمحدر بنصن )                            | ۲٠  |
| ٠٢١٩ هـ     | الأمالي وللشنخ الى جعضر محدر بن صرفي سيسيخ الطائفه الطوسي               | YI  |
| ٠٤ لم ه     | تهذيب الاستكام - للل مجعفر محد بن حسن الطوسى                            | 44  |
| 2044        | الاستجاج للطبرى وللشخ الى منصورا حمد بن على الطبرسي                     | 22  |
| ,           | مشرح منج السلاعة ولابن ابي الحديد ابو حادر عبد الحميد بن بهاؤالدين محسد | ۲۴  |
| # 464       | المدائني راشيعي لمعتزلي)                                                |     |
| <b>1449</b> | شررم نبج البلاغة للمال الدين ميثم بن على مرتبثم البحراني                | 10  |
| PYAL        | كشف الغمه في معزنة الائمة ولعلى بن عيلي الاربلي وسس تالبيف              | 44  |

|                   | •                                                                                     |     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| PAYA              | عدة الطالب في انساب اللابيطالب والسيد جمال الدين ابن عنبتر                            | 74  |
| اااھ              | بحارالانوار لمحمد باقربن محمد نقى ألمجلسي                                             | 44  |
| 91111             | الما الما الما الما الما الما الما الما                                               | 49  |
| "                 | سيات القلوب - از ملا تحمد ما قربن محمد فقي مجلسي                                      | γ.  |
| "                 | عق امقین - ازملاً محمد ما قربن محمد لقى المجلسى   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ | Pl  |
| ۱۲۹۱ ه            | تغيير بصافي لمحمد بن الرنقني لمحن المقلب بالفيض كاشان ( قرن عادي شر)                  | ۳۲  |
| الالال            | الدرة المنجفية (شرح نهج البلاغة)ليشخ الراميم بن حاجي صين الدنبل                       | ۳۳  |
| ירקן ש            | ناسخ التواريخ - اذ نسان الملك ميرنا محرقتي وزير اعظم سلطان ناصر الدين                 | ٧,٣ |
| - 11 <i>i d i</i> | الله الرايان                                                                          | , ; |
| 01794             | انتبار ماتم متاليف محدسين بن مجمع المعلم وعراميور) تاليف المدسية                      | ۳۵  |
| ۵۱۲۸۵             |                                                                                       |     |
| وه ۱۲۵۹           | المنتهي الأمال لليشخ عباكسس القبي                                                     | ۳٩  |
| رن بع عشر         | سيرت اميالمومنين عليالسلام - از مفتى حبعفر حسيرالشيعي (إن كوسرانواله) - :             | ٣٧  |
|                   |                                                                                       |     |